# WAR TO SOLK

نام كتاب : مشكوة المصانيخ (جلد جبارم)

مصنف : امام ابوعبدالله ولى الدين محد بن عبدالله الخطيب العمرى

النبريزي ومثاللة

ترجمه وتشريح : مولانامحمه صادق خليل عِيناه

تحقیق و نظر ثانی : حافظ ناصر محمود انور

ناشر : مكتبه محمديه







# فهرست عنوا نات (جلد چهار م)

| مؤنبر       | عنوان                                         | نبرثار |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|--|
|             | كِتَابُ الْلَدَابُ                            |        |  |
|             | بَابُالسَّلاَم                                |        |  |
| 4           | آداب اور سلام                                 | 1      |  |
| ۲۳          | محمر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا     | _r     |  |
| ra          | مصافحه اور معانقتكر نا                        |        |  |
| rá          | سمی مخص کی آمد پر کھڑے ہونا                   | ۳,     |  |
| <b>1</b> 79 | بیضنے اسونے اور چلنے پھرنے کے آواب            | ۵۔     |  |
| ira         | چینک ارنے اور جمائی لینے کے آواب              | ۲.     |  |
| ۵۱          | جنے کے آواب<br>جنے کے آواب                    | -2     |  |
| ٥٣          | نام رکھنے کے آواب                             | ٨      |  |
| 41-         | خطابت اور شعرے آداب                           | 9      |  |
| ۷۳          | زبان کی حفاظت 'فیبت اور گالی گلوچ ہے احرّاز   | Į+     |  |
| 41"         | وعد ہے کی اجمیت                               | #      |  |
| 44          | مزاح د خوش طبعی کرنا                          | IF     |  |
| 100         | لخراور جامل تعصب کی ممانعت                    | ۱۳     |  |
| <b>!*1</b>  | يَبِي اور صلارحي                              | ۳۱     |  |
| 119         | الله کی محلوق سے شفقت کرناا وران پر ترس کھانا | 10     |  |
|             |                                               |        |  |

| نمبرشار    | عنوان                                                              | منۍ نبر |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 14         | الله کے لئے کی ہے مجت کرنا                                         | IPY     |
| 14         | و وا مورجن ہے رو کا جاتا ہے۔ ترکِ ملاقات 'قطع تعلق اور عیوب کا تجس | 100     |
| 18         | معالمات میں سوچ و بچارا ور احتیاط                                  | 100     |
| 19         | نری عیاءاور خسنِ ا خلاق                                            | 101     |
| ۲٠         | منته اور تنکبر                                                     | 114     |
| <b>1</b> 1 | ظلم ک ند مت<br>-                                                   | 121     |
| 77         | احیمی باتوں کا حکم                                                 | 141     |
| rr         | دلوں میں رفت پیدا کرنے والی ہاتیں                                  | IAA     |
|            | كِتَابُ الرِّقَاق                                                  |         |
| 70         | فقراءی نعنیلت اور می کریم کی معیشت                                 | rır     |
| 14         | کمی آر زوئیں اور دنیوی لالج                                        | rry     |
| *          | الله کی فرمانبرداری کرتے ہوئے مال اور عمرے محبت کرنا               | 771     |
| ra         | توگل اور مبرکی نشیلت                                               | rmi     |
| r.         | ریا کاری اور شرت ہے بچنا                                           | ۲۳۵     |
| 1          | گریہ وزاری کرنااور اللہ کے عذاب ہے ڈرنا                            | ror     |
| ٣          | لوگوں میں تبدیلی کارونما ہونا                                      | 240     |
| •          | ۋرا نااور نفیحت کرنا                                               | 14      |
|            | كِتَابُ الْفِتَن                                                   |         |
| "          | فتنوں کاو قوع پذیر ہونا                                            | 127     |
| ٣          | لزائیوں کے ہارے میں چی <b>ن کو</b> ئیاں                            | 797     |
|            | تيامت كى علامات                                                    | r.0     |
|            | تیامت سے پہلے فلا ہر ہونے والی علامات اور و قبال                   | mr.     |
| - 1        | بن صیاد کے بارے میں چند معلومات                                    | · rry   |
|            | میسیٰ علیه السلام کا آسان ہے اتر نا                                | ۳۴۳     |
| ·   P      | رب قیامت کابیان (جو فحض نوت ہو گیاا س پر قیامت قائم ہوگئی)         | FFY     |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | <u> </u> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| منىنبر                                   | عنوان                                               | نمبرثار  |
| mud                                      | قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی                    | ٢٩       |
|                                          | كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَتَّةِ وَالنَّارِ |          |
| ror                                      | قیامت کے احوال اور جنّت اور دوزخ کاذکر۔             | ۴٠       |
| ror                                      | صور پھوشکنے کابیان                                  |          |
| <b>70</b> 2                              | قیامت <i>کے ر</i> وز مخلوق کو جمع کرنے کاذکر        | ا۳ا      |
| PYY                                      | حساب تصام اور ترازو کابیان                          | 77       |
| <b>720</b>                               | حوضِ کوٹر اور قیامت کے دن شفاعت کابیان              | سويم     |
| ۳•۵                                      | جتنة اور ابل جنّت كے احوال                          | 44       |
| ۳۲۳                                      | ويدار الني كابيان                                   | ۳۵       |
| m.                                       | دوزخ کی کیفیت اور دوز خیوں کے حالات                 | ۲۳       |
| 441                                      | جنّت اور دوزخ کی تخلیق                              | ۷4       |
| La L | كائتات كى ابتداء اورا نبياء عليهم السلام كاتذكره    | ۴۸       |
|                                          |                                                     |          |

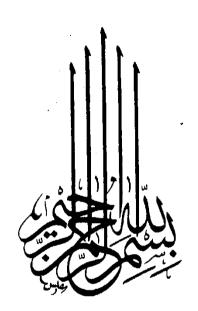

.

-

.

# كِتَابُ الْآدَابِ بَابُ السَّلاَمِ (آداب اور سلام)

#### ٱلْفَصْلُ الْإِوَّلُ

٨٦٢٨ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ - ، طُولُهُ سِتُوْنَ ذِرَاعًا - ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفُرِ - ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحَيُّتُكَ وَتَحَيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَذَهَبَ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحَيُّتُكَ وَتَحَيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَذَهَبَ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ » قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ » قَالَ: وَنَحْمَةُ اللهِ ». قَالَ: وَنَكُلُّ مَنْ يَذَكُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُلُولُهُ سِتَّونَ ذِرَاعاً ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ - بَعْدَهُ حَتَى الْانَ ». مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

# پیلی فصل

۳۹۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اُن کا قد ۲۰ ہاتھ لمبا تھا۔ جب اللہ پاک ان کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے اُن سے فرمایا ' آپ اس جماعت کے پاس جا کر انہیں سلام کمیں ' اس جماعت میں چدر فرشتے بیشے ہوئے سے اور سُیں کہ وہ آپ کو کیا جواب ویتے ہیں۔ پس وہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام محکے اور "السلام علیک" کما۔ انہوں نے جواب میں "السلام علیک و رحمتُ اللہ " کما۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جواب میں جنت میں واضل ہوگا وہ آوم علیہ انہوں نے "و رحمتُ اللہ" کما اضافہ کیا۔ آپ نے (مزید) کما کہ جو قض بھی جنت میں واضل ہوگا وہ آوم علیہ السلام کی شکل پر ہوگا اور اس کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا لیکن آوم علیہ السلام کے بعد سے انسانی قد میں مسلسل کی ہوتی ربی ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: یہ صدیث اپنے ظاہر پر محول ہے' احادیثِ صفات اور ان کے ظاہری معنی پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محد مین نے اس حدیث کو متثابات میں داخل کیا ہے۔ اس کی تشریح اور آدیل صرف اللہ تعالی ی جانا ہے البتہ اس مدیث کا ایک ترجمہ یہ ہمی کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسی شکل میں پیدا کیا، جس شکل کا ان کے لئے تعین ہو چکا تھا۔ نطفہ ہال کے رحم میں مختلف حالتیں بدلتا ہے، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے پھر خون کا لو تھڑا بنتا ہے، بعدازاں وہ لو تھڑا مختلف مراحل میں سے گزر کر کمل انسان بنتا ہے۔ اس کے بر عکس آدم علیہ السلام اسی شکل پر پیدا ہوئے جس طرح پیدا کرنا مقصود تھا اور پھر اسی شکل پر موت تک رہے بر عکس آدم علیہ السلام اسی شکل پر پیدا ہوئے جس طرح پیدا کرنا مقصود تھا اور پھر اسی شکل پر موت تک رہے براس تک کہ جب انہیں آمانوں سے زمین پر آثارا گیا تو تب بھی دہی شکل تھی، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب انہیں آمانوں سے زمین پر آثارا گیا تو تب بھی دہی شکل تھی، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ تھی۔ (تنقیعہ الرواۃ جلد مع صفحہ ۲۷۹)

٢٦٢٩ ــ (٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: اَتُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ – قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرِفُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۲۹: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں' ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں بھر بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور ہر واقف اور ناواقف کو سلام کے (بخاری' مسلم)

٢٦٣٠ - (٣) وَعُنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى اللهُ وَمِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ - مِنتُ خِصَالِ: يَعُوْدُهُ إِذَا مَرضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ -، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسٌ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ» لَمْ آجِدُهُ «فِي الصَّحِيْحَيْنِ» وَلاَ فِي كِتَابِ الْحُمْيَدِيّ، وَلٰكِنْ ذَكْرَهُ صَاحِبُ «الْجَامِعِ» بِرِوَايَةِ النَّسَآئِقِيّ.

۳۹۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھ حقوق ہیں۔ جب وہ بار ہو تو اس کی بارپری کرے' جب دہ فوت ہو جائے تو اس کے جازے پر پنچ' جب وہ وعوت دے تو وہ اس کی دعوت قبول کرے' جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اسے السلام علیم کے' چھینک آنے پر اس کے لئے رحمت کی دُعا کرے اور اس کی غیرطاخری یا موجودگی ہیں اس کی خیرخواہی کرے۔ صاحب منگلوہ کتے ہیں کہ ہیں نے اس صدیف کو بخاری' مسلم اور نہ ہی کتاب الحمیدی ہیں پایا ہے البتہ جامع الاصول کے مؤلف نے نمائی کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔

٤٦٣١ – (٤) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُوا – ، اَوَلاَ اَدُلَّكُمْ عَلى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ اَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الهما: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عم جنت مين اس

وقت تک داخل نمیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نمیں لاتے اور تممارا ایمان اس وقت تک کامل نمیں جب تک تم آپس میں محبّت نمیں کرتے۔ بھلا کیا میں تمہیں الی عادت نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عادت پنتہ کر لو کے تو تم ایک دو سرے سے محبّت کرد کے؟ وہ یہ ہے کہ تم السلام علیم کھنے کو عام کرد (مسلم)

١٣٢٤ ـ (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ويُسَلِّمُ الرَّاكِبُ - عَلَى الْمَاشِيّ، وَالْمَاشِيّ، وَالْمُاشِيّ، وَالْمَاشِيّ، وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمُولِيْنِ وَالْمُلْسِلِيّ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمُلْمِلِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمِاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمُعْرِقِيلِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمِالِيْنِ وَالْمِالْمِيْنِ وَالْمِالْمِلْمِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِ وَالْمَاشِيْنِي

۱۳۹۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سوار بیادہ کو ' بیادہ بیٹے ہوئے کو اور کم تعداد دالے زیادہ تعداد والوں کو السلام علیم کمیں (بخاری مسلم)

وضاحت : سوار مخص كے دل ميں كچھ نخر ہو ہا ہے اس كے وہ تواضع افتيار كرتے ہوئے السلام عليم كا آغاز كرے اور الله عليم كا آغاز كرے اگر دونوں پيل چل رہے ہيں اور ان كى ملاقات ہو جاتى ہے تو ان ميں سے جو چھوٹا ہے وہ بدى عُروا اللہ عليم كے اور اگر دونوں ہم عُمر ہيں تو جو مخص ابتدا كرے گا اس كو نضيلت حاصل ہوگى۔

(تنفيخ الرواة جلاس صخد٢٨٠)

٤٦٣٣ ـ (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكِثْيْرِ، . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۳۹۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، چھوٹی عمروالا مخص بری عمروالے کو محزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کہنے میں پہل کریں۔ (بخاری) \*

٤٦٣٤ ـ (٧) وَمَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ... مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۹۳۳: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم چند لؤکوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کما (بخاری مسلم)

١٣٥٥ ــ (٨) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَبْدَأُوا الْيَهُوَدَ وَلاَ النَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَّهُمْ فِى طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلَى أَضْيَقِمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۳۱۳۵ : ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، یبودیوں اور عیمائیوں کو سلام کہنے میں کہل نہ کرد اور جب کی راستے میں تمماری ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں تک

#### رائے کی طرف و مکیلنے کی کوشش کرد (مسلم)

٢٦٣٦ ـ (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ: السَّامُ ــ عَلَيْكُ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

سے ۱۳۹۳: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' بیووی تہیں سلام کہتے ہوئ "الثام علیک" کے کلمات کہتے ہیں (جن سے مقصود یہ ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ) پس تم انہیں جواب میں کما کرد "تم بی تباہ و برباد ہو جاؤ" (بخاری مسلم)

١٣٧ ٤ - (١٠) وَعَنْ انْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْكَيْكُمُ اللهِ ﷺ: «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ . وَعَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۔ ۱۳۹۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اہلِ کتاب جب تہیں سلام کمیں تو ان کے جواب میں کمو "تم پر ہو" (بخاری مسلم)

١٦٣٨ - (١١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اِسْتَأَذَنَ رَهْطُ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَي النَّبِي ﷺ وَاللَّهُ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةَ! إِنَّ النَّبِي ﷺ وَاللَّهُ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةً! إِنَّ اللهُ رَفِيْقٌ يُحِبُّ البَرْفَقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: اَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوْا! قَالَ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يَذْكُر الْوَاوَ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- (١٢) وَفِيْ رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ. قَالَتْ: إِنَّ الْيَهُوْدَ اَتُوَا النَّبِيُّ يَعِيِّةٌ فَقَالُوَا: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ وَالْعَنْكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ: (مَهْلاً يَا عَائِشَهُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: (اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَلْتُ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلا يُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيّ».

- (١٣) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: ﴿لَا تَكُونِيْ فَاحِشَةٌ، فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالنَّفَخُشَ».

۳۹۳۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آنے کی اجازت طلب کی اور "السام علیم" کما یعنی تم پر ہلاکت ہو۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے ان کے جواب میں کما 'تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا 'اے عائشہ اللہ پاک زمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو بیند کرتا ہے۔ عائشہ نے عرض کیا 'آپ نے نمیں سنا کہ انہوں نے کیا کما

ے؟ آپ نے جواب دیا' میں نے کمہ دیا ''اور تم پر ہو''۔ ایک روایت میں ہے کہ ''قم پر ہو'' لینی لفظ واؤ نہیں ہے۔ (بخاری' مسلم)

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے عائشہ نے بیان کیا کہ یمودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کما' آپ تباہ ہو جا کیں۔ آپ نے بواب ویا' بلکہ تم تباہ ہو جاؤ چنانچہ عائشہ نے کما' تم پر اللہ کی لعنت اور اس کی ناراضگی ہو۔ یہ سُن کر رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اے عائشہ! فری افتیار کر' تیز گفتگو اور بدزبانی سے کنارہ کش رہ۔ عائشہ نے عرض کیا' آپ نے اُن کے کلمات نمیں سے؟ آپ نے جواب دیا' تو نے میری بات نمیں سیٰ! میں نے ان کی باتوں کا جواب دے دیا ہو اور ان کے بارے میں میرے کلمات قبولت سے نوازے میے ہیں لیکن میرے بارے میں ان کے کلمات ہر گرز قبول نمیں ہوں گے۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا' اے عائشہؓ! تجھے فنش مختلو سے اِحتراز کرنا چاہیے بلاشبہ اللہ پاک فخش مختلو اور تکلّف کے ساتھ فخش مختلکو کو پند نہیں فرما تا ہے۔

٤٦٣٩ ـ (١٤) وَعَنْ أَسَامَةً بَنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فَيْهِ أَخْلَاظٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۳۹: اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے کررے، جو مسلمانوں، بت پرست مشرکوں اور یہود پر مشمل تھی۔ آپ نے ان کو سلام کما (بخاری، مسلم) وضاحت: اس مجلس میں چونکہ اسلمان بھی تھے اس لئے آپ نے ان کا خیال رکھتے ہوئے سب کو سلام کما۔ (واللہ اعلم)

\* ٤٦٤ - (١٥) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ: فَاذَا وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُوقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا نَتُمُ إِلاَّ المَجْلِسَ — فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ». قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصْرِ — ، وَكَفُّ الْاَذَى — ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْاَمْ لُ بِالْمَعْ لُوفِ، وَالنَّهُمُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ . اللهُ عَلَيْهِ .

۳۹۳۰: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ 'نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا' راستوں میں نہ بیٹا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں۔ آپ نے فرایا' جب تہیں وہاں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق اوا کرد۔ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرایا' نظریں نچی رکھنا' کسی راہ گیر کو تکلیف نہ وینا' سلم کا جواب وینا' احجی بات کا حتم وینا اور بری بات سے روکنا (بخاری' مسلم)

٤٦٤١ ـ (١٦) وَعَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ الْقَصَّةِ قَالَ:

«وَ إِرْشَادُ السَّبِيْلِ »... رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ الْخُدُرِيِّ هٰكَذَا.

۱۳۹۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اِس واقعہ میں روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اور مسافروں کی راہنمائی کرو۔ ابوداؤد نے اس مدیث کو ابوسعید خدری سے مروی مدیث کے بعد اِس طرح بیان کیا ہے۔

٢٦٤٢ ـ (١٧) وَهَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي ﷺ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَتُغِيَّتُوا الْمَلْهُوْفَ - ، وَتَهُدُّوا الضَّالَّ . . . رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ هٰكَذَا، وَلَمُ اَجِدُهُمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن».

۳۹۳۲: عمر رضی اللہ عنہ 'بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا' تم مصیبت ذوہ کی داو رسی کو اور بھولے ہوئے کو راہ و کھلاؤ۔ ابوداؤد نے اس روایت کو اس طرح ابو ہررہ رسی اللہ عند کی حدیث کے بعد بیان کیا ہے۔ صاحبِ ملکوۃ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں روایوں کو بخاری اور مسلم میں نہیں پایا۔

#### الفصل التَّانِي

٤٦٤٣ ـ (١٨) عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ولِلْمُسْلِمِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### دو سری فصل

۳۹۳۳: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' ایک مسلمان کے دو مرے مسلمان پر چھ حق ہیں جنسیں اچھے انداز کے ساتھ اواکیا جائے۔ جب اُس سے طاقات ہو تو اُسے سلام کے' جب دہ وہ وقت ہو دہ وعوت وے تو اس کی دعوت کو قبول کرے' چھینک آنے پر اس کے لئے رحمت کی دعا کرے' جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو اور جو کچھ اپنے لئے پند کرتا ہے وہی اس کے لئے ہمی پند کرے۔ جائدہ میں شریک ہو اور جو کچھ اپنے لئے پند کرتا ہے وہی اس کے لئے ہمی پند کرے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مارث اعور رادی غایت درجہ ضعیف ہے البتہ ابو ہریے ہے مردی معیث کا مضافت اس مدیث کی سند میں مارث اعور رادی غایت درجہ ضعیف ہے (الجروحین جلدا منجہ ۱۳۳۳ میزان مضمون اس مدیث کی آئید کر رہا ہے جس کا ذکر پہلی فصل میں ہو چکا ہے (الجروحین جلدا منجہ ۱۳۳۳ میزان الاعتدال جلدا منجہ ۱۳۲۸)

2788 - (19) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً جَآءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «عَشْرٌ». ثُمَّ جَآءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ». ثُمَّ جَآءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ». . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: «ثَلَاثُوْنَ». . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَابُوْدُاوَدَ .

سام الله عليه وسلم كى خدمت ميں الله عنه بيان كرتے بين كه ايك فخص في صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوا اس نے "السلام عليم" كما۔ آپ نے اس كے سلام كا جواب ويا بعدازاں وہ بيشے كيا۔ في صلى الله عليه وسلم نے فرمايا وس فيكم ورحمته الله "كما۔ آپ وسلم نے فرمايا وس فيكم ورحمته الله "كما۔ آپ نے اس كے سلام كا جواب ويا چنافي وہ بيئے كيا۔ آپ نے فرمايا بين فيكياں ہو كئيں۔ بعدازاں ايك اور فخص آيا اس نے سلام كا جواب ويا وہ فخص بيئے كيا۔ آپ نے اس كے سلام كا جواب ويا وہ فخص بيئے كيا۔ آپ نے اس كے سلام كا جواب ويا وہ فخص بيئے كيا۔ آپ نے اس كے سلام كا جواب ويا وہ فخص بيئے كيا۔ آپ نے فرمايا "مين فيكياں ہو كئيں (ترفدى ابوداؤد)

٢٠٤٥ ـ (٢٠) **وَعَنْ** مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ ، ثُمَّ اَثْنَى آخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَقَالَ : «اَرُبَعُوْنَ » وَقَالَ : «هَكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ » . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

ساور السلط الله عنه الله عنه الله على الله عليه وسلم سے پہلی حدیث والا مضمون بیان کرتے ہیں اور اس میں اضافہ ہے کہ چرایک اور مخض آیا، اس نے "السلام علیکم و رحمته الله و برکامه و مغفره "کما۔ آپ نے فرمایا، جالیں نیکیاں ہو گئیں۔ نیز آپ نے فرمایا، اس طرح فضائل میں اضافہ ہوتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : ب حدیث ضعیف ب اس کی سند میں ابو مرحوم عبدالرحیم بن میمون اور سل بن معاذ رادی ضعیف بی (میزان الاعتدال جلد مسفد ۲۰۸۰ ضعیف ابوداؤد صفحه ۱۳۵۰)

٢٦٤٦ ـ (٢١) **وَعَنْ** اَبِي أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَوْلَىَ النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأُ بِالسَّلاَمِ». رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاوَدَ .

۱۳۹۳ : ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سب سے زیاوہ اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سلام کنے میں پہل کرتے ہیں (احمد ' ترزی ' ابوداؤد)

٢٦٤٧ ـ (٢٢) **وَعَنْ** جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى نِسُوةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. وَوَاهُ اَحْمَد.

٣١٣٠: جرير رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم چند عورتوں كے پاس سے مررك

آپ نے انہیں سلام کما (احمد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں اضطراب ہے نیز اس مدیث کی سند میں جابر بُعنی راوی کذاب ہے (الجرح والجرح من مند میں انگرال جلد من مندوں مند

الله عَنهُ، قَالَ: يُخْزِىءُ عَنِي آبِي ظَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: يُخْزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسْلِمَ اَحَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى الْجَمَاعَةِ الْاَكُونِ اَنْ يَرَدُّ اَحَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى الْجَمَاعَةِ الْاَيْمَانِ» مَرْفُوعاً. وَرَوْى اَبُوْدَاوَدَ، وَقَالَ: رَفَعَهُ النَّحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، وَهُوشَيْخُ اَبِى دَاوُدَ.

٣٦٣٨: على رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جب الك جماعت كى فخص كے پاس سے كزرے تو ايك فخص كا بياس سے كزرے تو ايك فخص كا سلام كمنا كانى ہوگا اور بيٹنے والوں ميں سے بھى جب كوئى ايك فخص سلام كا جواب دے گا تو جماعت كى جانب سے كفايت كرے گا (بيبق نے شعب الايمان ميں مرفوعا" روايت كيا ہے)

نیز امام ابوداؤر ی بھی اسے روایت کیا اور کما ہے کہ حسن بن علی نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے۔ اور حسن بن علی راوی امام ابوداؤر کے استاد ہیں۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سعید بن خالد نُزاعی رادی ضعیف ب (میزان الاعتدال جلد م صفحه ۱۳۳۳) البت ابد الدائياء جلد ۸ صفحه ۲۵۱ میں اس مضمون کی ایک مرفوع مدیث ذکر کی ب ، جو مسجع ب-

٢٤٩ ـ (٢٤) وَهَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْءٍ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسُلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ، رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: إِنْسَادُهُ ضَعِيْفٌ. وَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: إِنْسَادُهُ ضَعِيْفٌ.

۳۹۳۹: عمرو بن شعیب این والد سے وہ این داوا سے بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو فخص ہمارے فیرکے ساتھ مشاہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نمیں ہے۔ تم یمودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشاہت نہ کرو۔ یمودیوں کا سلام کرتا انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے جبکہ عیسائیوں کا سلام ہتیلیوں کے ساتھ اشارہ کرتا ہے (زندی) امام زندی نے اس صدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن لهید رادی ہے 'جس پر جرح مشہور ہے (النعفاء الصغیر صفحہ ۱۹۰ الجرح والتعديل جلد م مشہور ہے (النعفاء والمتروكين صفحہ ۳۲ الناریخ الكبير جلد ۵ صفحہ ۵۲۳ ميزان الاعتدال جلد م صفحہ ۵۲۳ تقریب التهذیب جلدا صفحہ ۳۲۳)

١٥٠ - (٢٥) وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَقِيَ آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةً، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيته -- فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.. رَوَاهُ ٱبُوْ دَاؤَد .

۳۱۵۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب تم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اُسے سلام کے۔ اگر ورمیان میں کوئی ورخت ویوار یا چرمائل ہو جائے پھرائس سے ملاقات ہو تو اُسے چاہئے کہ اُسے سلام کے۔ (ابوداؤد)

وضاحت: ابوداؤد میں یہ حدیث دو اسانید کے ساتھ مردی ہے جن میں سے ایک کی سد معج ہے۔ (مکلوۃ علامہ البانی جلد الم صفحہ ۱۳۱۹)

٢٦٥١ ـ (٢٦) **وَمَنْ** قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِذَادَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى آهُلِهِ، وَإِذَا خَرَجُتُمْ فَاوْدِعُوا آهْلَهُ بِسَلاَمٍ».. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ ﴿شُعَبِ الْإِيْمَانِ ۗ مُرْسَلًا.

۳۱۵۱ : تَنَّاده رضى الله عنه بيان كرتے بين نى صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جب تم كمريس جاوَ تو كمروالوں كو سلام كمو اور جب تم كمريس جاوَ تو كمروالوں كو سلام كمو اور جب تم كمرے باہر آوَ تو بحر بھى كمروالوں كو سلام كمو (امام بيهتى شنے اس حديث كو شعب الايمان بيس مُرسَلاً روايت كيا ہے)

٢٥٢ ـ (٢٧) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِىَّ اللهُ عُنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «َيَا بُنَىَّ! اِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١٥٣: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا 'اے میرے بیٹے! جب تو اپنے الل ِ خانہ پر داخل ہو تو انہیں سلام کمہ 'اس سے تجھ پر اور تیرے المی خانہ پر برکت تازل ہوگی (ترفدی)

١٦٥٣ ـ (٢٨) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ مُنْكَرَ؟.

۳۱۵۳: جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا "کلام سے پہلے سلام ہے۔ (ترذی) اور امام ترفدی ؓ نے اس مدیث کو محر کہا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں تتبہ بن عبد الرحمان رادی ضعیف ادر محد بن زاذان رادی محرالحدیث ہے۔ (میزان الاعتدال جلد مسفحہ ۵۳ مجلد سم منعب شعیف ترزی منعسس)

٤٦٥٪ - (٢٩) وَهَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ: أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُولُ ذَلُولًا مَا نَعْمَ اللهُ بِكَ عَيْنَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُولُ ذَلُولًا.
 وَأَوْدَ.

٣١٥٣: عمران بن حَصِين رضى الله عنه بيان كرتے مِن كه بم دور جابليت مِن (ملاقات كے دقت) كما كرتے مختل الله تعلق الله تعلق الله عنه بيان كرتے مِن اس سے الله تعرب سبب آنكھوں كو محملة اكرے اور تيرى صبح بخير ہو" ليكن اسلام آنے كے بعد ہميں اس سے ردك ديا حميا (ابوواؤد)

وضاحت: كَأُوهُ كا عران ع ياع ابت نين- ال لئ يد روايت منقطع ب (تنفيع الرواة جلدا مفيدا)

٤٦٥٥ - (٣٠) وَهَنُ غَالِب رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: إِنَّا لَجَلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِي آبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ: بَعَثَنِي آبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: واثْبَتِهِ فَقَالَ: واثْبَتِه فَقَالَ: وَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَى آبِيلُكَ فَقَالَ: وَعَلَى آبِيلُكَ فَقَالَ: وَعَلَى آبِيلُكَ فَقَالَ: وَعَلَى آبِيلُكَ وَعَلَى آبِيلُكَ السَّلَامُ ، فَقَالَ: وَعَلَى آبِيلُكَ وَعَلَى آبِيلُكَ السَّلَامُ ، وَوَاهُ آبُودَاؤَدُ .

۳۱۵۵ : غالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حن بھری کے وروازے پر بیٹے ہوئے سے الهاک ایک ایک فض آیا اس نے بیان کیا کہ میرے والد نے مدیث بیان کی ہے اس نے میرے واوا سے بیان کیا ہے اس نے وکر کیا کہ میرے والد نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کما آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میری جانب سے سلام عرض کرنا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو سلام کتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا "تھے پر اور تیرے والد پر سلام ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي سند من بعض مجبول رُواة بين (تنظيع الرواة جلد الم صفحه ٢٨٢)

٢٦٥٦ ـ (٣١) وَعَنْ آبِي الْعَـلَاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِـىَ اللهُ عَـنـهُ، أَنَّ الْعُـلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَ إِذَا كَتَبَ اللَّهِ، بَدَاَ بِنَفْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

۱۵۹۳ : ابو العُلاء حَعزى روايت كرتے إلى كه عُلاء حَعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم كا عال تما اور جب وه آپ كى جانب كتوب تحرير كرنا و پيلے ابنا نام تحرير كرنا (ابوداؤد)

رو ب ابوالعلاء حفری غیر معروف راوی ہے۔ مفکوۃ کے متن میں ابو العلاء حفری غلط درج ہے منن وضاحت : ابوالعلاء حفری غلط درج ہے منن ابوداؤد میں "عن بعض العلاء" تحریر ہے (ابوداؤد صفحہ ۵۰۵)

٣٢٥ - (٣٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَإِذَا كُتَبَ اَحَدُّكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبُهُ \_ ، فَإِنَّهُ ٱنْجَحُ لِلْحَاجَةِ ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ مُنْكَرٌ

٣١٥٤: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، جب تم بين سے كوئى فخص تحرير كرے تو اسے جا ميئے كه اسے خاك آلود كرے اس طرح كرنے سے مقصد بين كاميابى حاصل ہوگى (ترفدى) المام ترفديؓ نے اس حديث كو منكر قرار ديا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حزہ بن ابی حزہ رادی مکراندیث ہے نیز مکلؤۃ علاّمہ البانی کی تیسری جلد کے اُخر میں حافظ ابن جر کا چند احادیث کے بارے میں ایک رسالہ ملی ہے' اس میں انہوں نے اس مدیث کو مکر قرار ریا ہے (میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۲۰۰ مکلؤۃ علامہ البانی جلد ۳ صفحہ ۵۷۵) ضعیف ترذی صفحہ ۳۲۳)

٤٦٥٨ - (٣٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ

وَيَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وضَعِ الْقَلْمَ حَلَى اُذُنِكَ؛ فَإِنَّهُ اَذْكُرُ لِلْمُمْلِيّ... رَوَاهُ التِّرْمِدِينُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ، وَفِيْ اِسْنَادِهِ ضُعْفٌ.

۳۱۵۸: زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'
آپ کے سامنے ایک کاتب تھا' میں نے آپ سے سنا' آپ نے کاتب کو تھم دیا کہ تھم اپنے کان چرکھ' اس طرح
کرتے سے انجام کار ذہن میں محفوظ رہتا ہے (تذی) امام تذی نے اس مدے کو فریب قرار دیا ہے اور کما ہے
کہ اس مدے کی سند میں ضعف ہے۔

وضاحت : ب مدیث ضیف ہے' اس کی سند پس مبت بن عبدالرحمان رادی ضیف اور جمد بن زاذان رادی است : بر مدین زاذان رادی اسکر الحدیث ہے (میزان الاحتدال جلدس منحدس و صنحه ۲۰ ضیف ترزی منحدس)

٢٥٩٩ ـ (٣٤) وَعَنْهُ، قَالَ: آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ آنَ آتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ، وَفِي رِوَآيَةٍ أَنَّ أَمَرَنِي آنَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ آنَ اَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ، وَفِي رِوَآيَةٍ أَنَّ أَمْرَنِي آنَ أَمَرُنِي آنَ أَمَرُ بِي اللهِ عَلَى كِتَابٍ . قَالَ: فَمَا مَرُّ بِي نَصْفُ شَهْرٍ حَتَى تَعَلَّمُ تَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبَتُ، وَإِذَا كَتَبُوا اللهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ . رَوَاهُ التَّرْمِذِي . التَرْمِذِي . التَرْمِذِي .

۱۹۵۹: زید بن فابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں مجھے رسول الله صلی الله طیه وسلم نے عم دیا کہ بی مریانی زبان سیموں اور ایک روایت بی ہے اپ نے مجھے عم دیا کہ بی یبودیوں کی کابت سیموں۔ آپ نے فرایا کہ بی یبودیوں کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوں۔ زید نے کما ابھی مجھ پر پندرہ روز بھی نہ گزرے ہے کہ بی نے اُن کا علم حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ یبود کی جانب لکھتے تو بی تحریر کرتا اور جب وہ آپ کی طرف لکھتے تو بی ان کی تحریر آپ کو بڑھ کر ساتا تھا (ترزی)

٤٦٦٠ ـ (٣٥) وَهَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: وإِذَا أَنْتَهَى آخُدُكُمْ إِلَى مُجُلِس فَلْيَسَلِّمَ؛ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسٌ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمَ؛ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِاَحَقُّ مِنَ الْأَجْرَةِ، . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابُو دَاؤَدَ.

۱۳۹۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عند نی ملی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ،جب تم میں ہے کوئی فخص کی مجلس میں چنچ تو "السلام علیم" کے۔ آگر دہاں بیٹمنا جاہے تو بیٹھ جائے ، پھروہ دہاں سے اٹھے تو "السلام علیم" کے۔ اس لئے کہ پہلا سلام " آخری سلام ہے زیادہ ضروری نہیں ہے ( ترذی ابوداؤد)

اللهِ عَنْهُ مَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي جُلُوْسٍ فِي الطَّرُقَاتِ ، إِلَّا لَمَنْ هَدَى السَّيِيْلَ ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ ، وَغَضَّ البُصَرَ ، وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُوْلَةِ » . . رَوَاهُ فِي ﴿ شَرِحِ لِمَنْ هَدَى السَّيِيْلَ ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ ، وَغَضَّ الْبَصَرَ ، وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُوْلَةِ » . . رَوَاهُ فِي ﴿ شَرِحِ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي جُرَيِّ فِي بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ.

١٣٦٦: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا واستول ير بيض من م ملائی نیس ہے البقہ اس منص کے لئے برترے جو رائے کی خردے اسام کا جواب دے انظر نیکی رکھے اور سواری پر بوجد لادنے میں معاونت کے (شرح النه)

ابر جَرى سے مروى مديث "إب فَضْلُ القَدَقَ" بي بيان بو چكى ہے۔

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٧ ٤ - (٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوحَ عَطْسَ، فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ، فَحَمِدَ اللهُ بِإِذْنِهِ - ، فَقَالَ لَـهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكُ اللهُ يَا آدَمُ! إِذْهَبُ إِلَى ٱوْلِئِكَ الْمَلائِكَةِ إِلَى مَـلَاٍ مِّنْهُمْ جُلُوْسٍ ، فَقُلْ: ٱلسَّـلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: ٱلسُّلامُ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّم، فَقَالَ: إِنَّ هٰذِه تَحَيَّتُكَ وَتَحَيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ لَـهُ اللهُ وَيُدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ : إِخْتَرْ آيَّتَهُمَا شِئْتَ. فَقَالَ: إِنْحَتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ وَكِلْتَا يَدَى رَبِّيْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيْهَا آدَمُ وَذُرَّيَّتُهُ ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! مَا هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: هُؤُلاَءٍ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَا كُلِّ إِنْسَانِ مَكْثَوُبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيْهِمْ رَجُلَّ اَضُوَوُهُمْ ، \_ اَوُمِنْ اَضُوبِهِمْ \_ قَالَ : يَا رَبِّ! مَنْ هٰذَا؟ قِالَ : هٰذَا إبْنُكَ دَاوْدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَهُ آرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ: يَارَبُ زِدْ فِي عُمُرِهِ. قَالَ: ذٰلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: أَى رَبِّ! فَإِنِّي قَدُ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِى سِتِيْنَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمُّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِه، فَآتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَـدُ عَجَّلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي ٱلْفُ سَنَةِ. قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِإِبْنِكَ دَاؤَدَ سِتِّينَ سَنَةً، فُجَحَدَ فَجَحَدَثُ ذُرِّيَّتُهُ، وَنُسِى فَنَسِيَتُ ذُرِّيَتُهُ، قَالَ: «فَمِنْ يَوْمَئِذٍ اُمِـرَ بِالْكِتَـابِ وَالشَّهُوْدِ» رَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ .

# تيىرى فصل

٣٩٦٢: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جب الله تعالى نے آدم عليه السلام كو پيدا فرايا ادر ان من روح بهوكل تو آدم عليه السلام كو جمينك آئي- انبول في الحمدُ بلد" ك كلمات كے۔ آدم عليہ السلام نے اللہ كى توفق سے اللہ كى تعريف كى، تو أس كے بروردگار نے اس سے كما،

"ر مك الله" ليني الله تهدير رحم كريد بجركما ال آدم! آب فرشتول كي أس جماعت كي طرف جائي جو بيني ہوے ہیں اور اشیں "السلام علیم" کیس چنانچہ آدم علیہ السلام نے "السلام علیم" کما۔ انہوں نے جواب میں کما" "عليك السلام و رحمتُ الله" يعنى تجمه رسلام مو اور الله كى رحمت مو- بهر آدم عليه السلام ايخ بروردگاركى جانب لوث آع تو الله تعالى نے فرمایا سے آپ اور آپ كى اولاد كا آپس ميس سلام بے۔ پھر الله تعالى نے الليس تحم ويا جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ بند سے کہ ان دونوں میں سے تو جس کو چاہے متحب کر لے۔ آوم علیہ السلام نے جواب ویا میں نے این پروروگار کے وائیں ہاتھ کو منتب کر لیا ، جبکہ میرے پردروگار کے دونوں ہاتھ وائیں اور برکت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے دائمیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں آدم علیہ السلام ادر ان کی اولاد متی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا' اے پروردگار! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالی نے فرایا' یہ تیری اولاد ہے' ہر مخص کی عمراس کی ودلوں آکھوں کی درمیان ککمی ہوئی علی ان میں ایک ایبا فض تما جو روشن ترین تما۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا' اے بروردگار! یہ کون مخص ہے؟ الله تعالی نے فرمایا عیرا بیٹا داؤد (علیه السلام) ہے میں نے اس ک عمر چالیس سال تحریر کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے درخواست کی اے پروردگار! اس کی عمر میں اضافہ کر۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اس کی سے غمر تقدیر میں تحریر کر دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! میں اپنی عمرے اے ساٹھ سال عطیہ کرنا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ، جیسے تیرا خیال ہے۔ آپ نے بیان کیا ، پھر آدم عليه السلام جت من رب بب تك الله في جام ، مراس م أنارك مح اور أدم عليه السلام ابن عمر شار كرت رے' ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے کما' تو نے جلدی کی ہے' میری عمر تو ہزار سال كمى ہوئى ہے۔ مكث الموت نے جواب دیا درست ہے الكن آپ نے اپنے بينے داؤد كو اپنى عمريس سے ماغد سال دیتے تے اس آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی ادلاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بحول مح ان کی ادلاد بھی بھولتی ہے۔ آپ نے قرمایا 'اُس دن سے تحریر ادر مواہوں کا تھم دیا میا (تندی)

روروں بول ب و ک ب کو ہے ہی وی سے حربی ہی وی سے حربی اور وابوں کا سم روا یو ارد کی اور اس کے بعض جملے محربیں۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں مارث بن عبدالر ممان رادی قوی نہیں ہے۔ متن کے بعض جملے محربیں۔ یہ مدیث "ایمان بِالقدر" کے باب میں گزر چک ہے اس میں آدم علیہ السلام کے چینک مارنے اور ملام کنے کا ذکر نہیں ہے اور اس میں یہ جملہ بھی نہیں ہے کہ اُس روز سے تحریر کرنے اور گواہ مقرر کرنے کا تحم دیا گیا۔ (تنقیم الرواة جلد اس میں سے جملہ بھی نہیں ہے کہ اُس روز سے تحریر کرنے اور گواہ مقرر کرنے کا تحم دیا گیا۔

٣٨٦ ـ (٣٨) وَمَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَهِزِيْكَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَـالَتُ: مَـرُّ عَلَيْنَـا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَالدَّارَمِيُّ. وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَالدَّارَمِيُّ.

٣٦٦٣: أَنَاء بنتِ يزيد رضى الله عنها بيان كرتى بي كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بم عورتول كے پاس عررول الله عليه وسلم بما ورتول كے پاس عررك أب ابن ماجه وارى

٤٦٦٤ ـ (٣٩) وَهُنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أُبَيِّ بِنِ كَغُب رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمْرَ

الا المستح الله الله الله عند الله عند بيان كرتے بين كه وہ ابن عمر رضى الله عنما كے بال آتے اور على الفتح أن كے ماخل بازار كى طرف جائے۔ كفيل كتے بين كه جب بم بازار جائے قو عبدالله بن عراجي فض كے باس ہے بھى كزرت خواہ وہ معمولى سابان فروخت كرنے والا عى كيول نه ہو آ يا كوئى بوا آجر ہو آ مسكين عن ہو آ يا جبيا تيسا بھى ہو آ ق أے سلام كتے۔ طفيل نے بيان كيا كه بين ايك روز عبدالله بن عرائے بال كيا وہ في بازار سلے عجمہ بين بحك ميں نے أن ہے عرض كيا آپ بازار كس لئے جاتے بين بجكہ آپ بكھ خريد و فروخت ميں كرتے اور نه سابان كے بارے بين دريافت كرتے بين نه نرخ دريافت كرتے بين اور نه عى بازار كى مجلول ميں بين الحريف ركھي ، بم آپى بين باتي كرتے بين كيا كر بيان كيا كہ عبدالله بين عرائے ہيں؟ اس لئے آپ بيين تحريف ركھي ، بم آپى بين باتين كرتے بين والے بين كيا كہ عبدالله بين عرائے جاتے ہيں؟ اس لئے آپ بين تحريف ركھي ، بم آپى بين باتين كرتے بين كيا كہ بين كيا كہ عبدالله بين عرائے جاتے ہيں ، جس فيض ہے ہما (راوى كمتا ہے كہ كفيل بدے بيد والے بين كيا ، م قو بازار مللم كئے بين جاتے ہيں ، جس فيض ہے ہما أے سلام كتے بين - ملام كتے بين - مسلام كتار بين - مسلام كتے بين - مسلام كتے بين - مسلام كتار بي

(مالك بيتى شعب الايان)

دَائِهِ عَذْقٌ ﴿ وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي مَكَانُ عَذْتُهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: لِفُلاَنٍ فِي حَائِمِلِي عَذْقٌ ﴿ وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي مَكَانُ عَذْقِهِ، فَارْسَلَ النَّبِي ﷺ وَأَنْ بِعَنِي عَذْقَكَ، قَالَ: لاَ . قَالَ: ﴿ وَمِعْنِيهِ بِعَلْقَ فِي الْجَشَّةِ، فَقَالَ: لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَا رَايتُ الَّذِي هُوَ اَبْخَلُ مِنْكَ اِلاَّ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ ، . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُيْهَقِيُّ فِي وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْمِ الْمِيْمَانِ ، . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ، .

۳۲۱۵: جار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بیان کیا کہ میرے باغ میں فلال مخص کا مجور کا ورخت ہے اور اُس کے درخت کی وجہ سے جھے تکلیف ہوتی ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب پیغام بھیجا کہ وہ اُس درخت کو میرے پاس فروخت کروے؟ اُس نے تنی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بہہ کروے۔ اُس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا ، جنّت میں درخت کے برکے اُس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا ، جنّت میں درخت کے برکے اُس نے انکار کیا۔ آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، میں نے ایسا

مخص نہیں دیکھا جو تھ سے زیادہ بخیل ہو البتہ وہ مخض تھ سے بھی زیادہ بخیل ہے جو سلام کمنے میں بحل کرتا ہے ۔ (احمر ' پہنی شعب الایمان)

٤٦٦٦ - وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عِنِ النَّبِيِّ عَبْدُ، قَالَ: وَٱلْبَادِيءُ بِالسَّلاَمِ بَرِنِي مُّ مِّنَ الْكِبْرِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وشُعَبِ الْإِيْمَانِ،

سرد الله عبد الله بن مسود رمن الله عنه أي ملى الله عليه وسلم سه ميان كرتے بير- آپ كے قربايا ملام من كال كرتے والا بحرر برى برى ب (بيتى شعب الايمان)

# بَابُ الْإِسْتِنُدَانِ (گرمیں داخل ہونے سے پہلے اِجازت طلب کرنا)

### الفصل الآول

١٠٤٥ - (١) عَنْ أَبِيْ سَعِيْكِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اَتَانَا اَبُوُمُوْسُى، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ الِلً اَنْ آتِيَهُ، فَاتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى، فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاتِينًا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي اَتَيْتُ فَسَلِّمْتُ عَلَى بَابِكَ تَسَلَّاتُنَا فَلَمْ تَرُدَّ — فَرَجَعْتُ، وَقَسَدُ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِذَا السَّتَأَذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنُ لَهُ، فَلْيُرْجِعْ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ اَبُوْسَعِيْدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ، فَشَهِدُتُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

# ىپلى فصل

۱۳۲۱ء ابوسعید فکری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابوموی اشعری آئے۔ انہوں نے بتایا کہ عرائے میری جانب بیغام ہمیجا کہ میں اس کے بال آؤں۔ چنانچہ میں اُس کے دروازے پر گیا۔ میں نے تین بار السلام علیم کے کلمات کے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا چنانچہ میں واپس آگیا۔ عرائے جمعے سے دریافت کیا آپ ہمارے بال کیوں نہ آئے؟ میں نے بتایا میں آیا تھا اور دروازے پر تین بار سلام کما تھا جب آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا تو میں واپس آگیا۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی ہونس تین بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ لئے تو وہ واپس چلا جائے۔ اس پر عمر جب تم میں سے کوئی ہونم چیش کرد؟ ابوسعید خدری نے بتایا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور عمر کی جانب عمیا چنانچہ میں نے کوای دی (بخاری مسلم)

فرائے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے عورت کو اس کے خادند کی دیت سے ور وا اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا۔ (تنقیع الرواة جلد الله صفحہ ۲۸۵)

٤٦٦٨ - (٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ 'بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ:
 « إِذْنُكَ عَلَى آنُ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَآنُ تَسْتَمِعَ سِوَادِيْ \_ حَتَّى ٱنْهَاكَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٣٦١٨: عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كه مجه سے بى صلى الله عليه وسلم في فرمايا عقب ميرك بال الله عليه وسلم في فرمايا عقب ميرك بال آنے كى عام اجازت ب تك كه مين عقب ميرك بال آنے كى عام اجازت ب تك كه مين عقب نه ردكوں (مسلم)

٤٦٦٩ ـ (٣) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى آبِيْ، فَلَدَّقَتُ النَّبِيُ ﷺ كَانَّهُ كَرِهَهَا... مُتَّفَقُّ عَلَى أَبِي مَنَّفَقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ.. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.. عَلَيْهِ.. عَلَيْهِ.

٣١٩٩: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که میرے والد مقروض ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بنیا میں دروازے پر وستک دی۔ آپ نے فرمایا میں عن میں بنیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ہوں! میں ہوں! میں ہوں! رکیا ہے؟) مویا آپ نے اِس کو ناپند کیا (بخاری مسلم)

وضاحت : مقصود یہ ہے کہ اپنے نام سے آگاہ کیا جائے باکہ معلوم ہو سکے کہ کون ہے۔ کیونکہ بعض او قات آواز سے بچانا مشکل ہو آ ہے (واللہ اعلم)

٤٦٧ - (٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَلَبَناً فِي قَالَ: «أَبَا هِرٍّ! اللّهِ عَلَيْ الصَّفَّةِ فَادْعُهُمْ النَّيْ هُمْ فَلَـعَوْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ،

۰۱۷۰ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے ایک بیالے میں دودھ پایا۔ آپ نے فرمایا 'ابو ہریرہ! اہلِ صُفّہ کے پاس جاو 'انسیں میری طرف سے دعوت دو چنانچہ میں ان کے پاس میا ادر میں نے انسیں دعوت دی 'وہ آئے 'انہوں نے اجازت طلب کی۔ آپ نے انسیں اجازت عطاکی 'وہ داخل ہو سے (بخاری)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيّ

٥٦٧١ ـ (٥) عَنْ كَلْدَهُ بُنِ حَنْبُل: أَنَّ صَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهُ بَعَثَ بِلَبَنِ أَوُ جِدَايَةٍ \_ وَضَغَابِيُسَ \_ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ

وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأَذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُ 遊: ﴿ إِرْجِعْ، فَقُلْ: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ٱأَذْخُلُ! ، رَوَاهُ النِّرِمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوَدَ.

# دومری فصل

انه ۱۳۹۰: کُلَهٔ بن طبل بیان کرتے ہیں کہ مَنوان بن اُستِ رضی اللہ عند نے دورہ یا جرن کا بچہ اور گڑی ٹی صلی اللہ علیہ دسلم وادی کے اور گڑی ٹی صلی اللہ علیہ دسلم وادی کے اور گڑی ٹی صلی اللہ علیہ دسلم کہ اور نہ اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ' میں نے سلام کما اور نہ اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' واہی جاء اور السلام علیم محمد کر پوچھو کہ کیا میں وافل ہو جاؤیہ؟ (ترفدی الجواؤد)

وضاحت : تذی کی مند می مغیان بن و کیع راوی منظم نید ب جبکه ابودادد اور مُنعَدُ احمد کی مند می --(بیزان الاعتدال جلد ۲ صفحه سما کو تنفیع الرواة جلد ۳ صفحه ۲۸۱)

٢٦٧٢ ـ (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: وإذَا دُعِيَ آخَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ اِذُنَّ ». رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ، قَالَ: ورَسُولُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ ». الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ ».

۱۳۱۲: الد بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا ، جب تم علی سے کمی عصص کو دعوت دی جائے اور وہ قاصد کے ساتھ بی آ جائے تو یکی اس کی اجازت ہے (ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت علی ہے۔ آپ نے فرمایا ممی محض کا دوسرے شخص کی طرف قاصد بھیجنا اس کو اجازت دیتا ہے۔

٧٦٥٣ ـ (٧) **وَمَنْ** عَبُدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْمِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابِ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِه، وَلَٰكِنْ مِنْ رُّكِنِهِ الْآيُمَنِ آوِ الْآيُسَرِ فَيَصُّولُ: والسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، وَذٰلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ... رَوَاهُ اَبُورُ دَاؤُذَ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ : «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» فِي وَبَابِ الضِّيَافَةِ».

ساکاس: عبدالله بن بُنربیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کمی قوم کے دروازے پر جاتے تو دروازے کے وائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیم السلام علیم فراتے۔ اِس کا سبب یہ تھا کہ اُن دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے ہے۔ (ابوداؤو) اور انس رضی الله عنہ موری حدیث کہ آپ نے "السلام علیم درحمتُ الله" کما" کا ذکر باپ التیاف میں ہو چکا ہے۔

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٦٧٤ - (٨) عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اَسْتَأْذِنُ عَلَى اُمِين؟
 فَقَالَ: وَنَعَمُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: واِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: واِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟، قَالَ: لاَ قَالَ: وَفَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، . . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

# تيىرى فصل

سما من علی و الدہ کے بال جانے سے پہلے اجازت طلب کردں؟ آپ کے اثبات میں جواب دیا۔ اس فض سے بوچھا کہ کیا میں اللہ علیہ والدہ کے بال جانے سے پہلے اجازت طلب کردں؟ آپ کے اثبات میں جواب دیا۔ اس فض سے دریافت کیا میں تو اس کے ساتھ گھر میں دیتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' محرمی اس سے اجازت طلب کر۔ اس فض نے مرض کیا میں تو اپنی والدہ کا خادم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' اس کے پاس جانے سے پہلے اس سے اجازت عاصل کر۔ کیا تو پند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو بلاپردہ ، کھے؟ اس نے نئی میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا ' تو اُس سے اجازت طلب کرکے جا (امام مالک نے اسے مرسلا بیان کیا ہے)

١٦٧٥ ـ (٩) **وَمَنْ** عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَــدُخَلُّ بِاللَّـٰيْلِ ، وَمَدْخَلَّ بِالنَّهَارِ، فَكُنْت إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ ، يَنِيُّخَنَحَ لِيّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

۱۳۱۵ علی رضی الله بیان کرتے ہیں کہ جس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت جس ایک مرجبہ رات کو اور ایک مرجبہ دات کو اور ایک مرجبہ دن کو جا آ۔ جب جس رات کو جا آ تو آپ میرے لئے کھانتے تھے (نسائی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے سند کا دار و مدار عبداللہ بن فی پر ہے۔ امام بخاری فراتے ہیں کہ بدراوی ناقابل اختیار ہے (بیزان الاعتدال جلد مسفر ۵۳۰)

٤٦٧٦ - (١٠) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَأْذَنُوا لِمُنْ لَمُ يَبْدَأَ بِالسَّلاَمِ ﴾ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وشُعَبِ الإِيْمَانِ».

٣٦٤٦: ببابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص ابتدا ، سلام کے ساتھ نہ کرے اس کرے اے اجازت نہ ود (بہتی شعب الاہمان)

وضاحت: علامه وفي فرات بن كه اس مديث كي سندي بعض رُداة فيرمعروف بن-

(تنقيح الرواة جلاس منحد٢٨)

# بَابُ الْمُنَافَحة وَالْمُعَانَقَةِ

# (مُصافحه اور مُعانقه كرنا)

### الفصل الأوكر

١٦٧٧ ـ (١) **مَنْ** قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِانَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى اَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

# پہلی فصل

٣١٧٤ : ﴿ فَكَاوه رحمه الله بيان كرتے ميں كه ميں نے انس رضى الله عند سے بوچھا كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ك محابد كرام مصافحه كيا كرتے ہتے؟ أنهول نے اثبات ميں جواب ديا (بخارى)

٢٠٨٥ - (٢) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبَلَ رَسُولُ الله ﷺ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِي وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ . فَقَالَ الْاَقْرَعُ : إِنَّ لِى عَشْرةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُتُ مِنْهُمْ اَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَسَنَذْكُرُ حَدِیْثَ اَبِیْ هُرَیْرَةً: «اَثَمَّ لُکعُ»— ِفی «بَــَابِ مَنَاقِبِ اَهُــِل بَیْتِ النَّبِیِّ ﷺ وَعَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ» اِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَی ،

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أُمِّ هَانِيءٍ فِي «بَابِ أَلاَ مَانِه.

٣٩٤٨: ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن بن على كا بوسه ليا۔ آپ كے پاس أقرع بن حابس (بيشا بوا) تعاد اس في كما ميرے دس لاكے بيں بيس في ان بيس في مجمى كا بوسه نميں ليا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أس كى جانب ويكھا۔ پيم فرايا 'جو محف كمى ير رحم نميں كرنا أس ير رحم نميں كيا جائے كا (بخارى مسلم)

ادر ہم عنقریب ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث "اَثُمَّةً لُكَعً" انشاء الله الملِ بیت کے مناقب میں بیان كري گئ ہے۔

# الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٦٧٩ ـ (٣) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَينَصَافَحَانِ، اللَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا»... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا، وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ، غُفِرَ لَهُمَا».

# دوسری فصل

٣٦٤٩: بَرَاء بن عَاذِبُ رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرمايا وو مسلمان جب طبح بين اور باہم مصافحه كرتے بين تو ان كے الگ مونے نے پہلے ان كے كناه معاف موجاتے بين۔

(احمه مرزي اين ماجه)

ادر ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا 'جب ود مسلمان ملاقات کے دقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و شاء بیان کرتے ہیں اور اللہ کا حمد و شاء بیان کرتے ہیں اور اللہ ہے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضاحت : اس صدیث کی سند میں اَ بطح رادی ضعیف ہے 'اس کا ممل نام یجیٰ بن عبداللہ کِندی ہے (الجرح وضاحت : اس صفحہ ۲۷۸) والتعدیل جلد مسفحہ ۲۵۷)

٤٦٨٠ - (٤) **وَعَنْ** اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلرَّجُلُّ مِنَّا يَلْقَى اَخَاهُ اَوْ صَدِيْقَةً، اَيَنْحَنِىٰ لَهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: اَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: اَفَيْآخُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُّ.

۳۱۸۰: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ایک فخص اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملتا ہے۔ کیا وہ اس کے سامنے جھے؟ آپ نے نئی میں جواب دیا۔ اس فخص نے دریافت کیا کیا اس سے معانقہ اور ممصافحہ کرے؟ آپ نے نئی میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا کیا اس کے ہاتھ کو بکڑے اور ممصافحہ کرے؟ آپ نے اس کی اجازت وی (ترزی)

وضاحت: علامه الباني نے اس مديث كے تمام طرق كو احاديث صعيعه من جع كيا ہے۔

(مكلُوة علاّمه ألباني جلد٣ صغهه١٣٢٧)

٤٦٨١ - (٥) **وَعَنُ** آبِيُ أَمَامَةَ رُضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ أَنْ يَشَعَمُ أَخَلُهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْعَلَى يَدِهِ، فَيسْالُهُ: كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيًّاتِكُمُ الْمَصَافَحَةُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَضَعَفَهُ.

سر الدامد رض الله عند بيان كرتے بي رسول الله على الله عليه وسلم في فرايا عار كى ممل محاردارى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على على الله على على الله عل

٢٦٨٢ - (٦) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُرْيَاناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَاللهِ مَا رَايَتُهُ عُرْيَاناً قَبْلَهُ وَلا بَعْرَةً مُ وَاللهِ مَا رَايَتُهُ عُرْيَاناً قَبْلَهُ وَلا بَعْدَةً - ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُ .

۳۸۸ : مانشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ زید بن حارث میند منورہ ہیں آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم مطلبہ وسلم میرے گھر ہیں تنف وہ آئے اکنوں نے وردازے پر وسک وی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظے بدن می ان کی جانب چل دیگے اور اس کے بعد بدن میں دیجا اللہ کی تنم! اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظے بدن حمی دیکھا۔ آپ نے اس کے ساتھ شعائقہ کیا اور اس کا برسہ لیا (تندی)

وضاحت : یہ مدیث ضعف ہے' اس کی سند میں ایراہیم بن کی رادی ضعف ہے (بیزان الاحدال طلا صفحت : مدید ضعف ہے (بیزان الاحدال جلدا صفحہ مدے ضعف ترزی مفحہ میں ا

٤٦٨٣ ـ (٧) وَهَنْ اَيُوْبَ بْنِ بُشَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةً، اَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِآبِي ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ يُصَافِحُكُمُ إِذَا لَقِيْنَمُوْهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلاَّ صَافَحَنِى، وَبَعَثَ إِلَى ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ اَكُنْ فِى اَلْمِلِى، فَلَمَّا حِثْتُ أُخْبِرْتُ، فَاتَيْتُهُ وَهُو عَلَى حَرِيْرٍ، فَالْتَزَمَنِى، فَكَانَتْ بِلْكُ آجُودَ وَآجُودَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

٣١٨٠: أبوب بن بُشِرَ مَنَ قبل ك ايك فض بيان كرتے بن اس لے بيان كيا كه على لے او ذرا ب دريافت كيا بحب م رسول الله على الله عليه وسلم ب الاقات كيا كرتے ہے تو كيا آپ تم ب معافجه كيا كرتے ہے اس كے بيان كيا كہ على جب بحب آپ سے الما تو آپ نے جھ سے معافحه كيا اور أيك ون آپ نے ميرك جانب بينام بميعا ليكن على محرر نہ تفار جب على محركيا تو جھ بتايا كيا چنانچه على آپ كى خدمت على حاضر ہوا۔ بان چارياكى پر تشريف فرما تھ آپ نے ميرك ساتھ معافقة كيا آپ كے معافقة كيا كيا كن؟ بحت عُمده تما (ايدواؤر)

ر مدرب و مدیث ضعیف ب اس کی شد میں عبداللہ نای ایک رادی مجدل ب (تنفیع الرواۃ جلد اللہ مغیف الرواۃ جلد اللہ مغیف الرواۃ جلد اللہ مغیف الرواۃ مغیف الرواۃ مغیف الرواۃ مغیف الرواۃ مغیف الرواۃ مغین الرواۃ دمغین الرواۃ درواۃ دمغین الرواۃ دمغین الرواۃ دمغین الرواۃ دمغین الرواۃ دمغین الرواۃ درواۃ درو

٤٦٨٤ ــ (٨) **وَمَنْ** عِكْرَمَةَ بْنِ آبِي جَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ جِنْتُهُ: «مَرْحَباً بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

٣٨٨٣: عرمه بن ابي جل رضى الله عنه بيان كرتے بين جس روز بل آپ كے پاس آيا۔ آپ كے (مجھے وكھتے مي) فرمايا اس مماجر سوار كو مَرحُها كه الله موں (ترزی)

ومناحت : اس مدیث کی مند میں موی ین مسعود رادی ضعف ہے (تنفیخ الرداة جلد م مفد ٢٨٩)

٩٦٨٥ ـ (٩) وَهَنْ ٱسْنِدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْسُهُ ـ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْاَنْصَارِ ـ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ ٱلْنَيْنُ اللهُ عَنْسُهُ النَّبِيُّ الْلَهُ فِي خَاصِرَتِه بِعُودٍ، هُوَ يُحَدِّثُ ٱلنَّبِيُّ الْفَوْمَ ـ وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ ـ بَيْنَا يُضَحِكُهُمْ ـ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ الْفَقْ فِي خَاصِرَتِه بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِيْ ـ . قَالَ: واصْطَبِرْهِ ـ . قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قِمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَى قَمِيْصٌ، فَرَفَعَ النَّي عَنْ قَمِيْصِه، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ - قَالَ: إِنَّمَا آرَدُتُ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ. وَوَاهُ آبُودُ وَاوَد.

۱۹۷۵: اُسَيْدِ بن تُحَيِّر انساری رضی الله عنه بيان كرتے بين كه ايك دن وه لوگوں سے باتی كر رہا تھا اور اس كا مزاج مزاجيد تھا جب ده اس طرح لوگوں كو بنا رہا تھا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كے بهلو بن ايك كنزى سے چوكا ديا۔ اس نے كما' جمع تصاص ديں۔ آپ نے فرايا' تصاص لے لے۔ اس نے كما' آپ نے ليس بهن ركمی ہے جبكہ ميرے بدن پر قيص نہ تھی تو نی صلی الله عليه وسلم نے اپی قبيض اوپراٹھائی۔ وه مخص آپ كے ساتھ ليت كياور آپ كے بهلو كو بوسے دينے لگا۔ اس نے بيان كيا' اے الله كرسول! بس ميرا مقصد تو يہ تھا (ابوداؤد)

٤٦٨٦ ـ (١٠) **وَهَنِ** الشَّغْيِيّ : أَنَّ النَّبِيُّ يَّالِثُهُ تَلَقَّى جَعْفَرَ بُنَ آبِى طَالِبٍ، فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا.

وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ والْمَصَابِيْجِ»: وَفِيْ وشَرْجِ السُّنَّةِ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا.

۳۸۸۱: قفیی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابُوطالب سے طاقات کی آپ کے اس کے ساتھ مُعافقہ کیا اور اس کی دولوں آنکموں کے درمیان بوسہ دیا۔ (ابوداؤر) بہتی شُعَبِ الْاِیمان میں یہ روایت مرسل ہے جبکہ مصابح کے بعض تنوں میں شَرْحُ النَّمَةُ اور "بَیَاضِی" سے یہ روایت مقسل ذکور ہے۔ وصاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے 'بیاضی سے مراد بنو بیاضہ بن عامر کا فرد ہے اور وہ محالی ہے 'اس کا عام مبداللہ بن جابرانساری ہے (ضعیف ابوداؤد صفح ۱۵۳) تنفیحُ الرواة جلد صفح ۲۸۹)

٤٦٨٧ - (١١) **وَهَنُ** جَعْفَو بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فِنَى قِصَّةِ رُجُوَعِهِ مِنْ أَرْضِ

الْحَبْشَةِ، قَالَ: فَخَرَجُنَا حَتَىٰ اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَتَلَقَّانِیُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاغَتَنَقَنِیُ ثُمَّ قَالَ: «مَا اَدْرِیُ: اَنَا بِفَتْح ِ خَیْبَرَ اَفْرَحُ، اَمْ بِقُدُوم ِ جَعْفَرٍ؟ .. وَوَافَقَ ذٰلِكَ فَتْحَ خَیْبَر… رَوَاهُ فِیُ «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٣١٨٥: جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جب جم مديند منوره آئ تو رسولُ الله صلى الله على عليه وسلم في ميرے ساتھ مُعانقة كيا بعدازاں آپ نے فرمايا عميں خاسا كه عين خيبر نے موفق ہونے پر نطاده خوش موں يا جعفو كا آنا فتح خيبرك دنوں عين تما (شرح السنه)

١٦٨٨ ـ (١٢) **وَعَنْ** زَارِعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ فِى وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ...، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا .. فَنُقَبِّلُ يَدَرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَهُ، رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

سمم : زَارِغ رضى الله عنه روايت كرتے إلى كه وہ عبدا لتيس كے وفد ميں تھا۔ اس نے بيان كياكہ جب بم مدينه منورہ آئے تو بم جلدى جلدى اپنى سواريوں سے أثرے اور بم نے آپ كے باتھ اور پاؤل كو يوسہ ولاً (ايوداؤد)

وضاحت : یه مدے ضعیف ب اس کی سند میں أُمِّ ابان بنت دازع رادیہ مقبول ب (تنقیع الرواق جلد س مفره ۲۸۹ ضعیف ابوداؤد صفحه ۱۵۵)

٤٦٨٩ - (١٣) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَايَتُ اَحَدًّا كَانَ اَشْبَهَ سَمُتًا وَمَدُيا وَدَلاً ... وَفِي رِوَايَةٍ: حَدِيْثاً وَكَلاماً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ، كَانَتُ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ، قَامَ إِلَيْهِ مِنْ فَاطِمَةً، كَانَتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَامَ إِلَيْهِ، عَلَيْهِ، قَامَتُ إِلَيْهِ، فَاخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَّلَتُهُ وَأَجُلَسَهُا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتُ إلَيْهِ، فَاخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَّلَتُهُ وَأَجُلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهَا ... رَوَاهُ اَبُودُ ذَاؤْدَ.

٣٩٨٩: عائشہ رضى اللہ عنها بيان كرتى بين كه ميں نے كمى ايسے مخص كو نميں ديكھا جو اظاق و عادات اور ايك ردايت ميں ہے كہ مختگو اور كلام كے لحاظ ہے فاطمة ہے زيادہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مثابت ركھتا ہو۔ جب وہ آپ كے پاس آئيں تو آپ اس كے لئے كھڑے ہو جاتے اس كا ہاتھ پكڑتے اس كا برسہ ليتے اور اسے اپنے بيضنے كى جگہ پر بٹھاتے اور جب آپ اس كے بال تشريف لے جاتے تو وہ آپ كے لئے كھڑى ہو جاتيں آپ كا ہاتھ كرتيں اس كا بوسہ ليتيں اور آپ كو اپنى جگہ پر بٹھاتيں (ابوداؤد)

٤٦٩ - (١٤) وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: دَخَلْتُ مَعَ اَبِى بَكْ رِرَضِى اللهُ عَنْهُ، اَوْلَ مَـا قَدِمَ الْمَهُ عَنْهُ، اَوْلَ مَـا قَدِمَ الْمَهُ عَنْهُ، اَوْلَ مَـا قَدْمَ الْمَهُ عَنْهُ، اَوْلَ مَـا اَبْعُ بَكْرٍ، اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

١٩٩٠ : براء رضى الله عند بيان كرتے بيں كه عن ابوبكر ك ساتھ ان كے كر كيا جبكه وہ ابھى ابھى مدينه منوره

آئے تھے' ان کی بیٹی عائشہ کیٹی ہوئی تھیں' ان کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ ابوبکر ان کے پاس مجے اور استفسار کیا' اے بیٹی! تیرا کیا حال ہے؟ اور ان کا مرضار چوم لیا (اوداؤر)

١٩٦١ ـ (١٥) **وَعَنِ** عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهِى ﷺ أَتَى بِصَبِيّ ، فَقَبَّلُهُ ، فَقَالَ : وأَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَّجْبَنَةٌ \_ ، وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَّيُحَانِ اللهِ ع ... رَوَاهُ فِي «شَرْج السَّنَةِ».

۱۳۹۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچد لایا گیا۔ آپ کے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا ، خروار! بلاشبہ بچ مجل اور فردی کا باعث ہوتے ہیں۔ بلاشبہ بچ عطیم خداوندی ہیں (شرح السنز)

وضاحت: اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی۔ آہم بعد میں آنے والی مدیث کا منہوم بھی یمی ہے اور وہ صحح ہے (تنقیع الرواة جلد صفح ملام)

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٦٩٢ - (١٦) عَنْ يَعْلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ حَسَناً وَحُسَيْناً رَضِى اللهُ عَنْهُمُ السَّبَقَا اللهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: وإِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مُجْبَنَةٌ). رَوَاهُ اَحْمَدُ.

#### تيسرى فصل

٤٦٩٣ ـ (١٧) **وَعَنْ** عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَصَافَحُوْا، يَذُهَبِ الْغِلُّ ــ ، وَتَهَادَوْا، تَحَابُوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ». . . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

۳۹۹۳: عطاء خراسانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مُصافحہ کیا کو' یہ بغض اور کینہ کو دور کرتا ہے اور آپس بین تحاکف دیا کو' اس سے محبت اجاکر ہوگی اور وحمنی ختم ہوگی۔
(مالک نے اسے مرسلاً بیان کیا)

٤٦٩٤ - (١٨) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعاً قَبْلَ الْهَاجِرَةِ، فَكَانَّمَا صَلاَّهُنَّ فِى لَيْلَةِ الْقَذْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى ثَشْعَبِ الْإِيْمَانِ».

سموا الله عليه وسلم في الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جس مخص في

دوپسر سے پہلے چار رکعت نفل اوا کئے گویا اس نے انہیں لیلت القدر میں اوا کیا اور جب وو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے سب گناہ کر جاتے ہیں (بیبتی شعب الایمان) وضاحت : اس حدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البتہ طَبرانی اوسط میں اس جیسے مضمون کی حدیث موجود ہے ' جس کی سند ضعیف ہے (تنفیخ الرواۃ جلد۳ صفحہ ۲۹۰)

# بَابُ الْقِیامِ (کسی شخص کی آمد پر کھڑے ہونا)

### الفصل الآول

٤٦٩٥ - (١) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُذرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةً عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ، وَكَانَ قِريْباً مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمُسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُ وَا اللّي سَيِّدِكُمْ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَمَضَى الْمُسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُ وَا اللّي سَيِّدِكُمْ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَمَضَى الْمُسْرَاءِ».

# رہا<sub>ن</sub> فصل

۱۹۹۵: ابوسعید خُدُرِیّ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قوبطلہ نے سعد کا فیصلہ تسلیم کیا تو رسولُ اللہ جملی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وسلم نے سعد کی طرف بینام بھیجا اور وہ آپ کے نزدیک ہی سے وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے 'جب وہ مجر نبوی کے قریب آئے تو رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو تھم دیا کہ وہ اپنے سردار کو آثار نے کے لئے کمڑے ہو جائیں (بخاری مسلم)

تفسیل کے ساتھ یہ حدیث قدیوں کے احکام کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

وضاحت : سعد بن معاذ زخی ہونے کی وجہ ہے بیار تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو عم دیا کہ وہ انہیں سواری ہے آباریں۔ دگرنہ کمی فخص کی آلد پر کھڑے ہونا شرعاً جائز نہیں۔ جیساکہ دوسری فصل میں انس ہے مودی حدیث اس بات پر والات کر رہی ہے 'یہ قیام متازع فیہ نہ تھا۔ متازع فیہ قیام وہ ہے جو جمیول کے بال مروج ہے۔ البتہ اگر کوئی فخص سفر سے آئے یا جائم وقت اپنے منصب کے لئے آئے تو اس کے لئے کہڑے ہونا ناجائز نہیں۔ ای طرح کمی فخص کو مبار کباد وینے کیلئے یا کمی معدوری اعانت کیلئے یا مجلس میں وسعت پرا کرنے کیلئے کمڑے ہونا ورست ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بطور تعظیم کے قیام ناجائز اور بطور تحریم کے جائز ہے۔ پرا کرا قاد جات میں والا کے انہ کے انہ ہونا ورست ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بطور تعظیم کے قیام ناجائز اور بطور تحریم کے جائز ہے۔ (تنظیم کے قیام ناجائز اور بطور تحریم کے جائز ہے۔

٤٦٩٦ ـ (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ تَتَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُواْ وَتَوَسَّعُواْ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. ۳۹۹۸: ابنِ عمر رضی اللہ عنما' بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کوئی فخص کی وسرے فخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹے جائے البتہ مجلسوں میں فراخی اور توسیع افتیار کرو (بخاری مسلم)

٤٦٩٧ ــ (٣) **وَعَنْ** اَبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ يَمْجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا پھرواپس آگیا تو وہال بیضنے کا زیادہ حقدار وی ہے (مسلم)

### الفَصْلُ الثَّانِيّ

٤٦٩٨ ـ (٤) قَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصُ آحَبُ اِلْيَهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانُوْا اِذَا رَاوُهُ لَمْ يَقُوْهُوْا، فِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِك. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

#### دو سری فصل

۳۹۹۸: انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کوئی فخص محبوب نه تھالیکن صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تو وہ آپ کیلئے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس لئے کہ دہ جانتے تھے کہ آپ ان کے کھڑے ہونے کو مکردہ جانتے تھے (ترذی)

اور امام ترزی نے اس مدیث کو حسن صحح قرار دیا ہے۔

٤٦٩٩ ــ (٥) **وَعَنْ** مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنُ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً — فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».. رَوَاهُ البَّزْمِذِيُّ، وَٱبُوْدَاوْدَ.

٤٧٠٠ - (٦) وَعَنْ آبِي أَمَامَةً رَضِي الله عُنهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَيِيَّةُ مُتِكَناً عَلىٰ عَصًا، فَقُمْنَالَهُ فَقَالَ: ولاَ تَقُومُواْ كَمَا يَقُومُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ... رَوَاهُ آبُوْ دَاوُدَ.
 ٣٧٠٠: ابوأَ اَمَدُ رضى الله عنه بيان كرتے بي كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بابرے تشريف لائے۔ آپ على لائے الله عليه وسلم بابرے تشریف لائے۔ آپ کے لائمی پر نیک لگا رکمی تھی ہم آپ کے احرام میں كھڑے ہو گئے۔ آپ نے تھم دیا كہ تم جميوں كى طرح نہ كھڑے ہوا كو جو تشكيمًا كھڑے ہوتے ہي (ابوداؤد)

وضاحت : علاّمہ ناصر الدّین اَلبانی نے اس صدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوۃ علاّمہ البانی جلد س صغیہ۱۳۳۲)

١٠٠١ - (٧) وَعَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُوْ بَكْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِـى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَآبِى آنُ يَتْجُلِسَ فِيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِى يَتَنِيْهُ نَهِى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِي تَتَنِيْهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكُسُهُ \_ . رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ.

ا ۱۳۵۹: سعید بن أبی الحن بیان کرتے ہیں کہ ایک گوابی کے سلیے میں ہمارے پاس ابو بکرہ تشریف لائے تو ایک فخص ان کی آمد پر آبی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو بکرہ نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرایا ہے کہ کوئی فخص اپنا ہاتھ اس فخص کے لباس کے ساتھ صاف کرے جس کو اس نے نہیں پہنایا (ابوداؤو) وضاحت: علامہ ناصر الدّین اَلبانی نے اِس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابوداؤو صفحہ ۲۵۳)

٢٠٠٢ ـ (٨) وَعَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ لَ فَقَامَ، فَآرَادَ الرُّجُوعَ، نَزَعَ نَعُلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونَ عَلَيْهِ، فَيَعُرِفُ ذَٰلِكَ أَضْحَابَهُ فَيَثْبُتُونَ ـ . رَوَاهُ أَبُوْرَاؤَدَ.

۳۷۰۲: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آشنی فرما ہوتے ادر جم آپ کے گرے فرما ہوتے ادر جم آپ کے گرے ہوتے اور جم آپ کے گرے ہوتے لیکن پھروائیں آنے کا ارادہ ہو آ تو اپنا جو آیا اپنی کوئی چیزا آر کر دہیں چھوڑ جاتے۔ محابہ کرام اس بات کو معلوم کرکے ہیٹھے رہتے تھے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے ' کعب بن ذهل ایادی رادی کا ساع ابوالدّرداء سے ابت نہیں ۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد ۲ صغی-۹۲ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۸)

٣٠٧٣ ــ (٩) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ: **الأ** يَحِلُّ لِرَجُل ِ اَنْ يُنْفِرَقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِاِذْنِهِمَا» ... رَواهُ التِّزْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ.

۳۷۰۳ : عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' سمی مخص کیلئے ورست نہیں کہ وہ دد اشخاص کے در میان ان کی اجازت کے بغیر تھس کر بیٹے (ترزی' ابوداؤر)

٤٧٠٤ - (١٠) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِلاَّ بِاِذِّنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۵۹۳: عمرو بن شعیب این والدسے وہ این داوا سے بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' دو اشخاص کے ورمیان ان کی اِجازت کے بغیر نہ بیٹھو (ابوداؤد)

### الفضل التَّالِثُ

٥٧٠٥ ـ (١١) قَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ قَدُ دَحَلَ بَعْضَ بُيُونِتِ ٱزْوَاجِهِ.

### تيىرى فعل

1200 : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ معجد میں بیٹھتے اور ہاتیں کرتے اور جب آپ کمڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہم ملاحظہ کرتے کہ آپ اپنی بویوں میں سے کمی کے گھر میں واخل ہو مے ہیں (بیعتی شعب الایمان)

وضاحت: طلّمہ ناصر الدّین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔(مکلوّة علّمہ آلبانی جلد س منی ۱۳۳۳)

٢٠٠٦ ـ (١٢) وَعَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ اللهُ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ، فَتَرَخْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. فَقَالَ السَّرجلُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# بَابُ الجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَالْمُشِّي

## بیٹھنے'سونے اور چلنے پھرنے کے آداب

### الفصل الأول

. ٤٧٠٧ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَآءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ – . زَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

### ىپلى فصل

2020ء: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں' میں نے کعبہ کرتمہ کے محن میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ گوٹھ مار کر ہیٹھے ہوئے تنے (بخاری)

٢٠٠٨ - (٢) وَعُنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَي في الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إحدى قدّمَيْهِ عَلَى الْاُخْرى - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣٧٠٨: عباد بن تميم رضى الله عند الله عند الله عند الله بيان كرتے بين اس نے بتايا كه بين في رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كو مسجد بين ديكھا "آپ جت لينے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا ایک پاؤال دو سرے پاؤال پر ركھا ہوا تھا (بخارى مسلم)

٩٠٠٩ - (٣) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ - . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۹۵۰۹: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی مخص اپنے آیک پاؤں کو دو سرے پاؤں پر رکھے جبکہ وہ پیٹھ کے بل چت لیٹا ہو (مسلم) وضاحت : یہ ممانعت تبند باندھنے والے کے حق میں ہے باکہ شرمگاہ سے کپڑا ادھر ادھر نہ ہو جائے (واللہ اعلی

لا عَلَى الْأَخْرَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالنَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَسُتَلْقِيَنَّ اَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۱: خبار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم میں سے کوئی مخص جت لیٹ کرائے ایک پاؤل کو دو سرے پاؤل پر نه رکھے (مسلم)

٤٧١١ - (٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْزة رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقَدْ آغَجَبَتُهُ نَفْسُه، خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ .. ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا .. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الاسما: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک وفعہ ایک مخص وو کے او چاوریں زیب تن کئے گخر کے ساتھ چل رہا تھا' وہ اس حالت پر بہت نازاں تھا۔ اسے زمین میں وحنسا ویا گیا۔ وہ قیامت کے دن تک زمین میں وحنتا چلا جائے گا (بخاری' مسلم)

### اَلْفَصْلُ النَّانِي

٢٧١٢ ـ (٦) عَ**نْ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ. رُآيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِّنَا عَلَىٰ وِسَادَةٍ عَلَىٰ يَسَارِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

### دو سری فصل

۱۱۷۳: جابر بن سَمُرُه رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا' آپ کیمیہ پر ہائیں ہاتھ کی نیک لگائے موئے تھے (ترندی)

٤٧١٣ ـ (٧) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَسَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ اِحْتَبَى بِيَدِيْهِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

ساکی : ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسولُ الله صلی الله علیه وسلم جب مسجد ہیں 'تشریف فرما ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ گوٹھ مارتے تتھ (رزین)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں عبدالله بن ابراہیم منی راوی منکر الحدیث ب (میزان الاعتدال جلد منجد الحدیث الرواة جلد صفحہ الاعتدال جلد منجد المرواة جلد صفحہ الاعتدال جلد منجد المرواة جلد صفحہ المرواة اللہ عند منجد الرواة اللہ عند المرواة اللہ عند اللہ عند اللہ اللہ اللہ عند اللہ عند اللہ اللہ عند اللہ

٤٧١٤ - (٨) **وَعَنْ** قَبْلَةَ بِنُتِ مَخْرَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا رَأَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَآءَ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلْمُتَخَيِّعَ اُرْعِـ لْتُّ مِنَ الْفَرَقِ . رَوَاهُ أَبْوْدَاؤُدُ

۳۷۱۳: تَیْکَ بنت مَخْرُمَد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مسجد میں ویکھا اس کے بیان کیا کہ جب میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خشوع کی

حالت میں دیکھا تو ڈرکی وجہ سے مجھ پر کیکی طارمی ہو ممنی (ابوداؤد)

وضاحت : علامہ نامرالدین اکبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابوداؤد صفحه ۲۹۱)

ُ ٤٧١٥ - (٩) **وَعَنْ** جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ إِذَا صَلَّى الْفَخْرَ تَرَبَّعَ فِى مُجْلِسِهِ حَتَى تُطْلُعُ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَد.

۵۱۵ : جابر بن سُمُرَة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اس جگہ چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سُورج اچھی طرح نکل آیا (ابوداؤد)

٢٧١٦ - (١٠) **وَعَنُ** آبِى قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اِذَا عَرَّسَ بِلَيْـلَ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْآيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْـلَ الصَّبْحِ ِ نَصَبَ ذِرَاعَـهُ وَوَضَعَ رَاْسَـهُ عَلَى گُفِّهِ - . رَوَاهُ فِي «شَرْح السَّنَّةِ» .

۱۲۷۱۱: ابو قاً و رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سفر میں رات کے وقت آرام کرنے کے اتر تے تو اپی آرام کرنے کے اتر تے تو اپی کارام کرنے کے اتر تے تو اپی کلائی کو کھڑا کرتے اور اپنا سراپی مسلی پر رکھتے تھے (شرح البّہ)

٤٧١٧ - (١١) **وَعَنْ** بَعْضِ آل ِ أُمِّ سَلَمَةً، قَالَ: كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ فِى قَبْرِهِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

٤٧١٨ - (١٢) **وَعَنُ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: رَاٰى رَسُــوُلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مُضْطَحِعًا عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَٰذِهِ ضِجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ». رَوَاهُ التِّزُمِذِيُّ .

السلام : الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بين وسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الله مخص كو ديكها كه وه بيت ك الله عليه وسلم الله على الله

٤٧١٩ - (١٣) وَهَ يَعِيشَ بَنِ طِخْفَةَ بَنِ قَيْسِ الْغِفَادِيّ، عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَةِ سَد قَالَ: بَيْنَمَا آناً مُضْطَحِعٌ مِنَ السَّحَدِ عَلَى بَطْنِى إِذَا رَجُلُ ثَكِيرَكُنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَنظُرْتُ فَإِذَا هُوَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. رَوَاهُ أَبُولُ دَرُولُهُ أَبُولُ مَاجَةً.

۳۷۹ : یَدِیْ بن فِلْفَ بن قیس غفّاری اپ والد سے بیان کرتے ہیں' ان کا شار اصحابِ صُفّہ میں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں محصرے کی تکلیف کے سب اپ بیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا' اچاتک ایک مخص نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ خروار کیا اور بتایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی ناپند جانا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم تھے (ابوداؤد' ابن ماجہ)

. ٤٧٢٠ - (١٤) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: حِجَارٌ - فَقَدُ بَرِفَتْ مِنْهُ اللِّذَمَّةُ ... . رَوَاهُ ابُوْ دَاؤُد. وَفِي وَمُعَالِمِ السَّنَنِ اللَّحَظَّالِيّ (حِجى) . أَبُوْ دَاؤُد. وَفِي وَمُعَالِمِ السَّنَنِ اللَّحَظَّالِيّ (حِجى) .

مرے ہو: علی بن شیبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو معض اینے اسے مرک چھت پر سوتا ہے جبکہ کناروں پر کوئی پردہ نہیں ہے تو وہ اپنی ہلاکت کا خود ذمہ دار ہے (ابوداؤد) اور معالم السَّنُ خطّابی میں ہے کہ ''جب کوئی پھر لینی رکاوٹ نہیں ہے''

المُوكِيَّ وَمُونَ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ يَّنَامُ الرَّجِلُ عَلَى سَطْح ٍ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ. زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

٣٧٢١: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا كه كوئى هخص اليى چمت پر نبه سوئ ، جس كاكوئى پروه نهيں ہے (ترفدى)

اللهُ عَنْهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنُ قَعَدَ وَسُطَ الحَلْقَةِ \_. وَوَاهُ الْتِزْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤَدَ .

۳۲۲ : حذیفہ رضی اللہ منہ بیان کرتے ہیں کہ عمر مللی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس مخص پر لعنت کی جو مجلس کے ورمیان بیٹھتا ہے (ترفدی ابوداؤد)

ں برس ۔۔۔ ، میں اللہ میں البانی نے اس مدیث کی شد کو ضیف قرار دیا ہے (مکلوۃ علامہ البائی جلد المحالات : علامہ نامرالدین آلبانی خلد البائی جلد اللہ معیف ترزی صفحہ ۳۳۰)

الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

سورے ہو: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ مجلس بست محرب جو فراخ ہے (ابوداؤد)

الله عَنْمَ ، قَالَ: جَآءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاصْحَابُهُ جُلُونُ اللهِ ﷺ وَالْ: جَآءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاصْحَابُهُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا لِنَي آرَاكُمْ عِزِيْنَ؟» . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدُ.

۳۷۲۳: جابرین سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ آپ کے محابہ کرام تشریف فرما تھے۔ آپ کے فرمایا ' مجھے کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم الگ الگ بیٹے ہو (ابوداؤر)

٤٧٢٥ ـ (١٩) وَمَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ احَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنَهُ السَّظِلِّ، فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّلْسِ، وَبَعْضُهُ فِي السَّطْلِّ، فَلْيَقُمْ» \_ \_ رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ.

7210: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخص سائے میں ہو تو اسے مخص سائے میں ہو تو اسے علی میں ہو تو اسے علی ہو تو اسے علی کھڑا ہو جائے (ابوداؤد)

وضاحت : علامہ ناصر الدّین اَلبانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار رہا ہے (مشکوۃ علامہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۳۳۷)

٢٧٢٦ ـ (٢٠) وَفِي وَشَرْجِ السُّنَّةِ» عَنْهُ. قَالَ: «إِذَا كَانَ اَحَدُّكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ؛ فَإِنَّهُ مُنْجِلِسُ الشَّيْطَانِ». هٰكَذَا رَوَاهُ مُعْمَرٌ مُوْقُوفاً.

٣٢٢٦: اور شرحُ السفّر ميں ابُو مِريرہ رضى الله عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا ' جب تم میں سے کوئی مخص سائے میں ہو اور سایہ اس سے دور ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جائے اس لئے کے یہ شیطان کی مجلس ہے۔ مَعْمَرُ رادى نے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے۔

٢٧٢٧ ـ (٢١) وَهَنِ آبِي السَّنِهُ الْأَنْصَارِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا

۳۷۲۷: ابو اُسُد انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سائد جب آپ ممبورے باہر تشریف لا رہے سے (اور) راستے ہیں مرد عورتوں کے ساتھ فَلَط شے۔ آپ نے عورتوں سے کما تم پڑے ہٹ جاؤ میسارے لئے درست نہیں کہ تم راستہ کے درمیان چلو تم راستے کے کنارے پر چلو۔ چنانچہ اس کے بعد عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی تھیں یمال تک کہ ان کا کپڑا دیواروں

ك ساته لكنا تها (ابوداؤد عبيق شعب الايمان)

وضاحت : اِس مدیث کی سند میں ابوائیمان رقال راوی مستور اور شدّاد بن ابی عمرو راوی مجمول ہے۔ (تنقیم الرواۃ جلد سسفہ ۲۹۵)

١٧٢٨ ـ (٢٢) **وَعَنِ** ابْن عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْى أَنْ يَّمَشِى ـ يَعْنِى اللهُ عَنْهُمَا: النَّبِيِّ ﷺ نَهْى أَنْ يَّمَشِى ـ يَعْنِى اللَّرُجُلُ ـ بَيْنَ الْمَرْاتينِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ .

۳۷۲۸: ابنِ عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ کوئی مرد دو عور تول کے درمیان چلے (ابوداؤد)

وضاحت : عَلاّمه نامر الدّين الباني نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوة علامہ الباني جلد ۳ مفرد ۱۳۳۳)

٢٧٢٩ ـ (٢٣) **وَعَنْ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَتَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ جَلَسَ آحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِيْ . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ .

وَذُكِرَ حَدِيْثًا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فِيْ «بَابِ الْقِيَامِ».

وَسَنَذُكُرُ حَدِيْثَ عَلِميٍّ وَآبِي هُرَيْرَةَ فِي «بَابِ اَسْمَآءِ النَّبِي ﷺ وَصِفَاتِهِ» اِنْ شَآءَ اللهُ الني .

۳۷۲۹: جابر بن سَمُرُو رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر فض وہیں بیٹے جاتا جمال جگہ لمتی اور عبدالله بن عمرة سے مروی دونوں حدیثیں بابُ القیام میں ذکر ہوچک ہیں اور ہم عنقریب علی اور ابو ہریرہ سے مروی احادیث کو انشاء الله "باب آشاء اللّبی وَمِفَائِمة " میں ذکر کرس مے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں شریک بن عبدالله رادی منعف ہے (الجرح والتعدیل جلد م منوم ۱۸۰۲ کاریخ بغداد جلده منوم ۲۸۳ میزان الاعتدال جلد مسلور ۲۷۰ تقریب التهذیب جلدًا منوم ۳۵۱ تذکرة الحفاظ جلدا منوم ۲۳۲)

### الفصل التالث

٠٣٠٠ ـ (٢٤) **وَمَنُ** عَمْرِو بُنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِـىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدُ وَضَعَتُ يَدِّي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى اَلْيَةِ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى اَلْيَةِ يَدِي \_ قَالَ: وَاَتَقُعُدُ وَعَدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟». . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

### تيسرى فصل

۳۷۳۰: عمروبن شَرِیْد اپ والد سے بیان کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیاکہ میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں اس حالت میں بیضا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی کمر کے چیچے رکھا ہوا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ کے اگو شھے کے کنارے پر ٹیک لگا رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا'کیا تو ان لوگوں کی طرح بیشتا ہے جن پر اللہ کی ناراضکی ہے (ابوداؤر)

وضاحت : "مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" ب اصل مراد تو يدود بين ان ك بعد كُفاّر اور مشركين بهي اس مي شامل بين - دراصل اس انداز ب إدالله اعلم)

٤٧٣١ - (٢٥) **وَعَنُ** أَبِى ذَرِّرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِى النَّبِى ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِی فَرِکَضَنِی ۔ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً . بَطْنِی فَرِکَضَنِی ۔ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

ا الدور رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کررے جبکہ میں اپنے بیت اپنے بیت کے بل این اور فرمایا اے جندب! یہ دوز محیوں کا لیٹنا میں اور فرمایا اے جندب! یہ دوز محیوں کا لیٹنا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جندب! یہ دوز محیوں کا لیٹنا ہوا تھا۔ آپ ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمین قیم رادی مجول ہے (ضعیف ابن ماجه مخد۳۰۳)

## بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاوُّبِ

## (چھینک مارنے اور جُمائی لینے کے آداب)

### ٱلْفَصِلُ الْأُوَّلُ

الْعُظَاسَ وَيَكُرُهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ احَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان الله عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان الله طَاسَ وَيَكُرُهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ احَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان الله عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان الله عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَامًا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُومِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ وَعَلَى مِنْ الشَّيْطَانُ، وَوَاهُ البُحَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْطَانُ، وَوَاهُ البُحَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ الشَّيْطَانُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مِنْهُ المُسْلِم : «فَإِنَّ احَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا وَضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ هُ.

### پېلى فصل

۳۷۳۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ ' بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' بلاشبہ اللہ تعالی چھنک کو پند کرتا ہے اور جمائی لینے کو ناپند جانا ہے جب کوئی فخض چھنک لے اور وہ العُعَمْدُ لِلله کے کلمات سے تو وہ ' العُعَمُدُ لِلله ' کے کلمات نے کے بعد جواب میں ' اوَحَمْدُ لِلله ' کے کلمات نے کے بعد جواب میں ' اوَحَمْدُ للله ' کے اور جمائی لیتا ہے تو جس قدر ممکن ہو اسے کے اور جمائی لیتا ہے تو جس قدر ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کرے جب کوئی فخض جمائی لیتا ہے تو جس فرائی لیتا ہے وجس فرائی لیتا ہے وشیطان سے لفظ من کر کھکھلا کر ہس پڑتا ہے (بخاری) وضاحت ، چھینک مارنا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے' انسان صحتم ہے اور جمائی لیتا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے' انسان صحتم ہے اور جمائی لیتا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے بکہ عبادت کے لئے نشاط اہم بات کی علامت ہے کہ معدہ بحرا ہوا ہے اور بدن بوجھل ہے۔ یعنی نشاط نہیں ہے جبکہ عبادت کے لئے نشاط اہم چیز ہے (واللہ اعلم)

٢٧٣٣ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا عَـطَسَ آجَـدُكُمُ فَلْيَقُـلُ: اللهُ عَلَيْهُ لَ اللهُ اللهُ مَالَكُمُ وَلَيْقُلُ اللهُ مَا خُوهُ - اَوْ صَاحِبُهُ -: يَرْحَمُكَ اللهُ -. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَلَيْقُلُ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ وَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

سورہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے کری فض جھنک مارے تو وہ "اللّٰعَمْدُ للّٰہ" کے اور اس کے فض جھنک مارے تو وہ "اللّٰعَمْدُ للّٰہ" کے اور اس کے

٢٣٤ - (٣) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدُ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَلَّةً عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَشَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتُنِى قَالَ: وإنَّ هَذَا حَمِدَ اللهُ ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللهُ ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

ساس من الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ہاں دو آدمیوں نے چھینک ماری۔ آپ نے ان میں سے ایک کی چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کی چھینک کا جواب سیں دیا تو اس مخص نے کہا ' اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا ہے لیکن میری چھینک کا جواب سیں دیا؟ آپ نے فرمایا 'اس نے 'آگئڈیٹٹ کما اور تو نے 'آگئڈیٹٹ سی کما (بخاری' مسلم)

٤٧٣٥ ـ (٤) وَعَنْ آبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وإذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَحَمِدَ اللهُ فَشَيِّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهُ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا 'جب تم میں سے کوئی محض چھینک مارے اور 'العَعَمُدُ لِللہٰ کے تو تم اس کا جواب وو اور اگر 'العَعَمُدُ لِللہٰ کے تو تم اس کا جواب وو اور اگر 'العَعَمُدُ لِللہٰ نہ کے تو تم اس کا جواب نہ دو (مسلم)

٤٧٣٦ - (٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بَنِ ٱلاَكُوعِ رُضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ» ثُمَّ عَطَسَ ٱخُرى، فَقَالَ: «اَلرَّجُلُ مُؤْكُومٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِى رِوَايَةٍ لِليَّرْمِذِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَهُ فِى الثَّالِئَةِ: «إِنَّهُ مَزْكُومٌ».

۳۷۳۱: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک محض فے آپ کے پاس چینک ماری۔ آپ نے اس کے لیے "وَرُخْمُکُ اللّٰہ" کما بعدازاں اس نے دوبارہ چینک ماری تو آپ کے باس خوص نوکام دالا ہے۔ (مسلم) اور ترفدی کی روایت میں ہے' آپ نے تیسری یار اس کے لئے فرمایا کہ یہ محض زکام دالا ہے۔

٢٣٧٧ ـ (٦) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيُمْسِكُ بِيدِهِ عَلَى فَيهِ \_ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۳۷: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا م میں سے کوئی مشخص جب بیا کوئی مخص جب جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کرے اس کینے کہ تھلے منہ میں شیطان واخل ہو جائے محا (مسلم)

### اَلْفَصْلُ التَّالِني

٧٣٨ - (٧) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَى وَجُهَهُ بِيدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ ، وَعُضَّ بِهَا صَوْتَهُ ... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَأَبُوْ ذَاؤَدَ. وَقَالَ التِرُمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

### دو سری فصل

٣٧٣٨: ابو ہررہ رضى اللہ عنه بيان كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم جب بهى چھينك مارتے تو اپنے ماتھ يا اپنے كرے كے ساتھ ابنا چرہ دُھان ليتے تھے اور آواز بست ركھتے تھے (ترفدى ابو داؤد) امام ترذي نے اس حدیث كو حسن صبح قرار ویا ہے۔

٤٧٣٩ - (٨) **وَعَنْ** آبِى 'آيَوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالِ، وَلْيَقُلِ اللَّذِى يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلَيُقُلِّ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصُّلِحُ بَالْكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۷۳۹: ابو ابوب انساری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی علیه وسلم نے فرایا ، جب تم میں علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں عن محتی الله ، کستے کوئی فخص چینک مارے تو وہ کے "اَلْعَمُدُ لِلَهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ" اور اس كا جواب دینے والا "اَوَ حَمُكَ الله" كے اور چینک مارنے والا "اَهُدِ اِسْكُمُ اللهُ وَاسْمِلْحُ مَاللهُ وَاسْمِلْحُ مَالَكُمُ " كے (ترفدی واری)

٩٧٤٠ - (٩) وَعَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْيَهُوُدُ يَتَعَاطَسُوْنَ - عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ يَرْجُونَ آنْ يَقُولُ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيْكُمُ اللهُ ويُصُلِحُ بَالْكُمْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَابُوُ دَاؤَدَ.

۱۹۵۳: ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که یمودی نبی صلی الله علیه وسلم کے ہاں چھینک مارتے تو اُمید کرتے کہ آپ ان کے حق میں "اُو کھیک اللہ" کہیں مے لیکن آپ فرماتے اللہ حمیس ہدایت دے اور تممارا حال درست کرے (ترفدی ابوداؤد)

١٠٤١ - (١٠) وَعَنُ هِلَال بُنِ يَسَافٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِم بُنِ عُبَيْدٍ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَقِكَ. فَكَأَنَّ التَّحْلُ وَجَدَ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلامُ عُلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَقِك. فَكَأَنَّ الرَّجُل وَجَدَ فِي نَفْسِه، فَقَالَ: امَا إِنِي لَمُ اقُلُ إِلاَّ مَا قَالَ النَّبِي ﷺ إِذَا عَطْسَ رَجُلُ عِنْدَ النَّبِي ﷺ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِنَى ، إِذَا عَطْسَ اَحَدُكُمْ النَّبِي ﷺ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أَمِنَ ، إِذَا عَطْسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقِلُ: يَغْفِرُ الله لِي فَلْيَقُلُ: اللهُ وَلَيْقُلُ: يَغْفِرُ الله لِي فَلْيَقُلُ: اللهُ وَلَيْقُلُ: يَغْفِرُ الله لِي

وَلَكُمْ ، رَوَاهُ النِّزُمِذِيُّ ، وَابُو دَاوْدَ .

۳۷۳ : حلال بن بیاف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ، ہم سالم بن عبید کے ساتھ تنے کہ حاضری میں سے ایک مخص نے چینک ماری اس نے "السلام علیم" کما۔ سالم نے اس سے کما ' تجھ پر اور تیری مال پر سلام ہو۔ اس سے اس مخص نے پچھ ناراضکی محسوس کی۔ اس نے بتایا ' فردار! میں نے تو وہی بات کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایک مخص نے آپ کے پاس چینک ماری اس نے "السلام علیم" کما۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تجھ پر اور بتیری مال پر سلام ہو۔ جب تم میں سے کوئی مخص چینک مارے تو وہ "المتحقلة الله الله الله فرمانی کے اور اس کو جواب وینے والا مخص "ارک الله" کے۔ نیز کے "المفر الله لئی و اکٹیم"کہ الله کھے اور تنہیں معاف کرے (شرفری) ابوداؤو)

وضاحت : علامہ ناصر الدّین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعف قرار دیا ہے (ضعف ترذی صفحه ۳۲۹)

٢٤٢ - (١١) **وَعَنْ** عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَيِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَشَيِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ» . . . رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ، وَالبِّرُمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتِ.

۳۷۳۲: تُعَبِدُين رِفَاعَدُ رضى الله عنه 'ني صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا 'تين بار (تك) چھينك مارنے والے كا جواب وو اور أكر وہ تين بار سے زيادہ مرتبہ چھينك مارے تو تم چاہو جواب وو يا نه وو (ابوواؤو ' ترزی) امام ترزیؓ نے اس حدیث كو غریب قرار ویا ہے۔

٣٤٧٤٣ ــ (١٢) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «شَمِّتُ اَخَاكَ ثَلَاثًا، فَاِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ». رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ، وَقَالَ: لاَ اَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيّ ﷺ.

۳۷۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین بار چھینک مارنے پر اپنے بھائی کا جواب دو۔ اگر زیادہ ہو تو دہ زکام ہے (ابوداؤد) امام ابوداؤد ؒ نے بیان کیا' میرے علم میں ہے کہ ابو ہریرہؓ نے اس مدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے۔

وضاحت: اس صدیث کی سند میں سلیمان راجی راوی ضعف ہے (تنقیعُ الرّواة جلد اس صفح ۲۹۸)

### الفصلُ التَّالثُ

٤٧٤٤ - (١٣) عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ الِنَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَال: اَلْحَمُدُ يَلْهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### تبسرى فصل

## باب الضِّحٰكِ (بننے كے آداب)

### ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٤٧٤٥ ـ (١) عَنْ عَـائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَـا، قَالَتْ: مَـا رَائِثُ النَّبِى ﷺ مُسْتَجُمِعاً ضَاحِكاً حَتْى اَرْى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ \_\_ ، اِتَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

### پېلى فصل

۳۷۳۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلکھلا کر ہنتے ہوئے کبھی میں ویکھاکہ میں آپ تو مستراتے تھے (بخاری)

٤٧٤٦ - (٢) **وَعَنْ** جَرِيرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا حَجَبَنِىَ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ اَسُلَسْتُ، وَلاَ رَآنِيُ إِلاَّ تَبِسَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

۳۷۳۱: جَرِرُر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نبی صلی الله علیه وسلم نے مجھے (اپنے محرآنے سے) نمیس روکا اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مُسکراتے (بخاری مسلم)

٧٤٧ ـ (٣) **وَعَنُ** جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَكَانُوا مُصَلَّهُ اللَّهِ مُصَلاهُ اللّهِ عَنْهُ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا مُصَلَّهُ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَانُحُدُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِليَّةِ فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ ﷺ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَابَةٍ لِلتَرْمِذِي : يَتَنَاشَدُونَ الشِّغْرَ.

۳۷۳۷ : جابر بن سُمُرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میج کی نماز اوا کرنے والی جگہ سے اس وقت تک نمیں اٹھتے تھے جب تک سورج نہ لکل آیا۔ جب سورج طلوع ہو جا آ تو آپ کھرے ہوئے اور محابہ کرام دورِ جابلیت کے واقعات بیان کرتے اور چنتے لیکن آپ مرف مسکراتے تھے (مسلم) اور تندی کی روایت میں ہے کہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

#### الفَصْلُ الثَّانِيٰ الفَصْلُ الثَّانِيٰ

٤٧٤٨ - (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَايْتُ اَحَدًا ٱكْثَرَ تَبَشَمًا مِنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

### دو سری فصل

۳۷۴۸: عبداللہ بن عَارِثُ بن جَزُء رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند وسلم عند وسلم عند وسلم عند وسلم عند وسلم عند اور کو نہیں دیکھا (ترندی)

#### ر . الفصل الثالث

٤٧٤٩ ـ (٥) عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ أَبِنُ عُمَرَ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللهِ ﷺ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَالْإِيْمَانُ فِى قُلُوْبِهِمْ اَعْظُمُ مِنَ الْجَبَلِ. وَقَالَ بِلالُ بْنُ سَعْدِ: اَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَذُونَ \_ بَيْنَ الْاَغْرَاضِ \_، وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ اللي بَعْضٍ، فَإِذَا كَانُ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَاناً \_. رَوَاهُ فِى «شَرُح السُّنَةِ».

### تيىرى فصل

۳۵۲۹: 
تَنَاده رضى الله عنه بيان كرتے ہيں 'ابنِ عمر عديافت كياكہ كيا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے محابہ كرام ہنتے ہے۔ انہوں نے اثبات ميں جواب ديا جبكه ان كے دلوں ميں ايمان بهاڑ سے بھى زيادہ عظيم ہوتا تھا اور بلال بن سعد بيان كرتے ہيں كه ميں أن انہيں پاياكه وہ تيم اندازى ميں نشانوں پر تيم اندازى كرتے ہوئے نشانوں كے درميان دوڑا كرتے ہے اور آپس ميں ہنتے كھيلتے ہے ليكن رات كے وقت عباوت كزار بن جاتے ہے۔ (شرح الدّ،)

وضاحت: اس مديث كي سند معلوم نيس موسكي- (تنقيعُ الرواة جلد صفحد ٢٠٠٠)

# بَابُ الْأَسَامِي (نام ركھنے كے آداب)

### الفصل الأولام

• ٤٧٥ - (١) عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبَى ﷺ فِي السُّوْقِ، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا اَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ اِلنَّهِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعُوتُ هٰ ذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سَمُّوْا بِالسَّمِى، وَلاَ تَكْتَنُوا ـ بِكُنْيَتِي ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

۳۷۵۰: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں' نبی صلی الله علیه وسلم بازار میں تنے کہ ایک فخص نے آواز دی۔ اس نے اللہ الله علیه وسلم نے اس کی جانب النفات کیا۔ اس نے وضاحت کی' میں نے تو فلان فخص کو آواز دی تھی۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فربایا' تم میرا نام رکھ کتے ہو لیکن کنیت نہ رکھو (بخاری' مسلم) وضاحت: اگر کوئی فخص اپنے بیٹے کا نام محد رکھے تو اسے چاہیئے کہ وہ اس کی کنیت ابوالقاسم نہ رکھے۔

ُ ( ٤٧٥ - (٢ ) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنْ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿سَمُّوَا بِاِسْمِيْ وَلاَ تَكُتنُوا بِكُنْيَتِيْ، فَانِّيْ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا آفِسِمُ بَيْنَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٤٥١: جابر رسى الله عنه بيان كرت بين نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا ميرا نام ركمو اور ميري كنيت نه ركمو بلاشه بھے قاسم بنايا كيا ہے اس تم ميں علم اور فليمت كو تقتيم كر رہا ہوں (بخارى مسلم) وضاحت : مقصود ميہ ہے كہ ميں محض اپنے بيئے قاسم كى وجہ سے الوالقاسم نہيں ہوں بلكه معنوي لحاظ سے بھى قاسم ہول- (تنقيع الرواة جلاس صفي ١٠٠٠)

٢٥٧٧ - (٣) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِتَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ زَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ آحَبُّ أَسْمَائِكُمْ اِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعِبْدُ الرَّحْمٰنِ». . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٧٥٢: ابنِ عمر رضى الله عنما بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ' بلاشبه ناموں ميں سے اللہ ك بال زيادہ محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمان بيں (مسلم)

٣٧٥٣: سمره بن جنبب رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله يح كا الله عليه وسلم في فرمايا الله يح كا عام بيار ، رباح ، نجيح اور أ فل نه ركور اس لئے كه تم كو مح "كيا يبار وبال ب ؟ وه نمين موكا تو كنے والا كمه كا عام رباح ويا يبار أفل اور نافع بيار نمين ب رسلم) اور اس كى ايك روايت بين ب كه آپ في فرمايا الله يج كا عام رباح ويبار أفل اور نافع في ركور

٤٧٥٤ ـ (٥) **وَعَنْ** جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنُ يَّنْهِى عَنُ اَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرْكَةَ وَبِإَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَٰلِكَ. ثُمَّ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمُ يَنْهُ عَنْ ذَٰلِكَ. رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

7207: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مَعْلی 'برکہ 'بیار' نافع اور اس جیسے نام رکھنے سے منع کروں۔ بعدازاں آپ منع کرنے سے خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ کی روح مبارک قبل کرلی من لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا (مسلم)

٥٧٥٥ - (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آخْنَى ...
الانسماء يَوْمَ الْفِيّامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسمَّى مَلِكَ الْأَصْلَاكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ
لِمُسْلِمٍ، قَالَ: «آغْنِظُ رَجُل عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآخَبَنُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ لَآ
مَلْكَ اللهِ اللهِ ».

٣٧٥٥: ابو مريره رمنى الله عنه بيان كرتے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا و قيامت ك ون الله ك دن الله ك زويك تمام ناموں سے برا نام اس مخص كا موكا جو شهنشاه كملا با موكا ( بخاري )

۔ ور مسلم کی روایت میں ہے آپ کے فرمایا اللہ کے ہاں زیادہ نارانسٹی کے لائق اور برا نام اس مخص کا ہے جس کو شہنشاہ کمہ کر پکارا جا آ ہے جبکہ شہنشاہ تو صرف اللہ تعالی ہے۔

٢٥٦٦ - (٧) وَمَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِى سَلْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَ: سُمِّيْتُ بَرُّةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ولا تُزَكُّنُ أَنْفُسَكُمُ، اللهُ الْحَلِمُ بِالْمُ لِل الْبِرِّ مِنْكُمْ، سَمَّوُهَا زَيْنَبَ. وَوَاهُ مُسْلَمٌ.

1207: زینب بنت ابی سلم یان کرتی میں کہ میرا نام "بڑة" رکھا میا- رسول الله صلی الله علیه وسلم في

فرمایا' اپنے آپ کو پاک باز نہ کملواؤ۔ اللہ خوب جان ہے کہ تم میں سے کون ٹیکوکار ہے؟ اس کا نام زینب رکھو (مسلم)

٧٥٧ - (٨) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَتُ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةَ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ ، وَكَانَ يَكُرَهُ اَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٤٥٤: ابنِ عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه "بُونرِية" كا نام "برَة" قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في اس كا نام جويريد ركه ديال دراصل آپ كو پند نه قعاكه كما جائے "آپ "بَرَة" لين كيوكار كے پاس سے فكلے بين (مسلم)

٤٧٥٨ - (٩) **وَمَنِ** ابْن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنْ بِنْنَا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ – فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَمِيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٤٥٨ : ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه عمر كى ايك بينى كا نام "عامية" تعا- رسول الله صلى الله طيه وسلم عد اس كا نام "جيله" ركما (مسلم)

١٠٥٩ - (١٠) وَمَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنِى بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِى اُسَيْدٍ إِلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَمَا السَّمُهُ؟» قَالَ: وَكَانَ. قَالَ: وَلا ، لَكِنْ اِسْمُهُ ٱلْمُنْذِرُهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٤٥٩ : مَثُل بن سعد رضى الله عنه بيان كرتے بين كه منذر بن اني اسيد جب پيدا بوسے تو انہيں في صلى الله عليه وسلم ك پاس لايا كيا ، قو آپ ك اس ابنى رانوں پر ركما اور دريافت كيا اس كا نام كيا ہے؟ جواب ديا ميا قلال ... آپ نے فرايا نيس! اس كا نام "مُنْذِرْ" ركمو (بخارى مسلم)

٤٧٦٠ (١١) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَقُولَنُ احَدُكُمْ عَبْدِينَ وَاَمَتِي ؛ كُلَّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ. وَلَكِنْ لِيَقُلُ: غَلاَمِينَ وَجَارِيَتِيْ، وَفَتَاىَ وَفَتَاتِيْ. وَلاَ يَقُلُ الْعَبْدُ: رَبِيْ ؛ وَلٰكِنْ لِيَقُلُ: سَيِّدِيْ. وَفِيْ رِوَايَةِ: وَلاَ يَقُلُ الْعَبْدُ لِيسَيِّدِهِ: مَوْلَاى ؛ فَانْ مَوْلَاكُمُ اللهُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَاى ؛ فَانْ مَوْلَاكُمُ اللهُ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳2٦٠: الوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم بی سے کوئی معض کسی کو یہ نہ کے کہ اور سب مور تیں معض کسی کو یہ نہ کے کہ یہ میرا بندہ ہے (اور) یہ میری بندی ہے۔ تم سب اللہ کے بندے ہواور سب مور تیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ البتہ یہ کے میرا غلام ہے میری لونڈی ہے میرا لڑکا ہے اور میری لؤکی ہے نیز فِلام این آقا

کو رب نہ کے البتہ "میرے آقا" کے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ "میرے آقا" اور "میرے مولا" کے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ "میرے آقا" اور "میرے مولا" نہ کے اس لئے کہ تمارا مولا صرف اللہ ہے (مسلم) وضاحت ، اس حدیث میں یہ جملہ کہ "فلام اپنے آقا کو مولا نہ کے" صبح نہیں ہے۔ اس کا حذف کنا صبح ہے۔ امام بخاری نے صبح بخاری میں ایک باب ترتیب دیا ہے جس کا عنوان ہے کہ آقا فلام اور لونڈی کا اطلاق درست ہے اور جس حدیث میں ہے کہ فلام اپنے آقا کو مولا نہ کے تو اس کو نمی تیزی پر محمول کیا جائے گا نیز درست ہے اور جس حدیث میں ہے کہ فلام اپنے آقا کو مولا نہ کے تو اس کو نمی تیزی پر محمول کیا جائے گا نیز اللہ کا طلاق اللہ تعالی پر اس وقت ہو تا ہے جب وہ مضاف نہ ہو۔ آگر مضاف ہو تو اللہ کے فیر پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ (تنقیح الرواۃ فیلدس صفحہ اس)

١٢٦١ ـ (١٢) **وَمَنْهُ**، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقَبُولُوا: ٱلْكَرْمَ ــ ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»... رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۳۷۱ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ امگوروں کو "کُرُم" نہ کو اس لئے کہ کُرُم می معنول میں مومن کا ول ہے (مسلم)

٢٧٦٢ - (١٣) **وَفِي** رِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ وَائِل ِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ: «لَا تَقُوْلُوا: ٱلْكَرْمُ وَلْكِنْ تُولُوْا: ٱلْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ».

٣٤٣٣: اور واكل بن حجر سے مردی مسلم كى ايك روايت ميں ہے۔ آپ نے فرايا " "كُرُم" نہ كمو البت " " يعنى اكور اور " حَبُلَ" لين اكور كا ور فت كمو-

١٧٦٣ ـ (١٤) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُسَمُّوُا الْعِنْبَ الْكَرْمَ، وَلاَ تَقُولُوُا: يَا خَيْبَةَ الدَّهُرِ! فَإِنَّ اللهُ هُوَ الدَّهُرُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۷۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'تم انگور کا نام 'وکڑم'' نہ رکھو اور یوں نہ کو' ہائے زانے کی خرابی! کیونکہ اللہ ہی دراصل زمانہ ہے (بخاری)

مہ رو اور یال میں المحور کو "کڑم" اس لئے کتے تھے کہ ان کے خیال میں کمی مخص کے شراب پینے کے سب اس میں "کڑم" لین عادت اور اظلاق جیے ادصاف جلوه کر ہوتے ہیں۔ اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا قو شراب کا نام "کرم" رکھنے ہے ہمی ردک دیا۔ دراصل شراب کی مخارت فابت کرنے کے لئے ایسا کیا گیا اور دضامت کی کہ دراصل مومن انسان کا دل ہی کرم ہے" شراب نہیں۔ یہ نمی تنزیکی ہے حرکی نہیں۔ کین اس نام کو چھوڑنے سے اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ دسلم ہوگی (تنقیع الرداة جلدس صفحہ اس)

٤٧٦٤ ـ (١٥) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبُّ اَحَدُّكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٣٧٦٣: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا م مي س كوئى فخص زان كو برا بحلا نه كو اس لئ كه الله بى حقيقت مي زانه ب (مسلم)
وضاحت : دور جالميت مي جب لوگوں پر مصبت آتى متى تو ده زان كو ثرا بعلا كتے في اس لئے الله تعالى في زان كو برا بعلا كتے مع كر ديا كه زانه تو الله بى به اور الله كو برا بعلا نه كمو يعنى الله بى تدبير كرت دالا به انتقاب لائے والا به اور ايك بادشاه كو فتم كرك دو سرك كو تاج و تخت دينے والا به (تنقيع الرواة جلد الله معلى)

٥٧٦٥ ـ (١٦) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَقُوْلَنَّ ٱحَدُّكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِىْ؛ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: لَقِشَتْ نَفْسِىْ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً: «يُؤْذِيْنِي إِنْنُ آدَمَ» فِي «بَابُ ٱلْإِيْمَانِ».

۳۷۱۵: عائف رضی الله عنما بیان کرتی ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کوئی مخص بیر نہ کے کہ میرا فلس خبیث ہو می بلکہ بیر کے میرا فلس خبیث ہو می بلکہ بیر کے میرا نفس ہو می (بخاری مسلم) اور ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے بموی صدی (جس میں ہے کہ) "آوم کا بیٹا مجھے تکلیف ویتا ہے" باب الایمان میں ذکر ہو چک ہے۔
وضاحت: شریعت نے بعض فتیج ناموں کو فتم کیا ہے اور بطور اوب کے ایسے نام بتائے ہیں جو بت اجھے بیں کوئکہ لفظ "خبی فتی الدا اس کو تبدیل کرکے لفظ "قیس" بتایا میا ہے اگرچہ دونوں کا معنی ایک سے اس صدیف میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواة جلد مس صفح ۳۰۱)

### ألفصل الثَّابِي

2773 - (١٧) عَنْ شُرَيْحِ بَنِ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَلَمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَعْ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ ، فَلَاعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وإِنَّ اللهَ هُو اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا الْحَتَلَفُوا فِي شَيْءٍ هُو اللّهِ عَلَيْهِ الْحُكُمُ ، فَلَا اللهِ عَلَيْهُ ، فَرَضِي كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكُمِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحْسَنَ النّونِي فَحَكُمْتُ بَيْنَهُمْ ، فَرَضِي كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكُمِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِدُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

### دوسری فصل

۳۷۹۱: فُرْزُى بْنِ هَانِى الله والد سے بیان كرتے ہیں كہ جب وہ الى قوم كے ساتھ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى جانب وفد كے ساتھ ملى الله عليه وسلم كے وسلم كى جانب وفد كے ساتھ ملى الله عليه وسلم نے

اے بلایا اور فرمایا' بلاشہ اللہ ہی فیملہ کرنے والا ہے اور فیصلے کا اختیار اُسی کو ہے۔ بھیے ابوالحکم کنیت کس لئے فی ہے؟ اس نے جواب دیا' میری قوم کے لوگ جب کسی بات میں اختلاف کرتے تو میرے پاس آئے' میں ان میں فیملہ کرتا تو ووٹوں فریق میرے فیصلے کو تعلیم کر لیتے تھے۔ یہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کس قدر اچھی بات ہے؟ تیرے کتے لاکے ہیں؟ اس نے بتایا شریح 'مسلم اور عبداللہ میرے لاکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا' ان میں بواکون ہے؟ اس نے کما' میں نے جواب دیا' شریح ہے۔ آپ نے فرمایا' تیری کنیت ابو شریح ہے۔ آپ نے فرمایا' تیری کنیت ابو شریح ہے۔ آپ نے فرمایا' تیری کنیت ابو شریح ہے۔ آپ نے فرمایا'

٧٦٧ ـ (١٨) **وَمَنْ** مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَقِيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الْآجْدَعِ. قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَٱلْآجْدَعُ شَيْطَانَ.. رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٧٦٤: أَمْرُوْقَ رحمه الله بيان كرتے إلى كه ميرى لما قات عراسے مولى انهوں نے بوچھا تيرا نام كيا ہے؟ يس لے جواب ديا مروق بن اجدع بن اجدع بن اجدع تو ابوداؤد ابن باجه) فربايا اجدع تو شيطان (كا نام) ب (ابوداؤد ابن باجه)

وضاحت : علامہ ناصر الدین آلهانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابن ماجہ منجہ۳۰،۳۰ ضعیف ابدن ماجہ منجہ۳۰،۳۰ ضعیف ابددادد منجہ۳۸۸)

٢٧٦٨ - (١٩) **وَمَنْ** أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُدْعَوْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِكُمْ وَاسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوْا اَسْمَاءَكُمْ» رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْ دَاؤَدَ

۳۷۹۸: ابوالدرواء رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم قیامت کے دن السخ اور احمد ابوواؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن ابی زکریا اور ابو الدّرداء رضی اللہ عند کے درمیان انتفاع ہے۔ (تنقیع الرواة جلد ۲ منوم۳۰۴ منعیف ابوداؤد صفحہ ۸۸)

٧٧٦٩ ـ (٣٠) **وَمَنْ** آيِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، آنُ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى آنُ يَّجْمَعَ آحَذَ بَيْنَ اِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا آبًا الْقَاسِمِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيّْ .

٣٤٦٩: ابو ہررہ و رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور گئیت کو جمع کرے اور خود کو «مجمد ابوالقاسم" کے (ترفدی)

٢٧٧ - (٢١) وَمَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ: (إذا سَمَّيْتُمْ بِإِسْمِى فَلاَ تَكْتَنُواْ بِكُنْيَتِى ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ. وَفِيْ

رِ وَاليَةِ آبِيْ دَاؤَدَ، قَالَ: «مَنْ تَسَمَّى بِإِسْمِى ، فَلاَ يَكْتَنِ بِكُنْيَتِى ؛ وَمَنْ تَكُنَّى بِكُنْيَتِى ، فَلاَ يَتَسَمُّ بإِسْمِى ».

معری : جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میرا نام رکھو تو میری کنیت نہ رکھو (تذی ابن اجر) اور امام تزذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا ، جس فض نے میرا نام رکھا اسے چاہیے کہ وہ میری گنیت نہ رکھے اور جس فض نے میری کنیت رکمی تو اسے چاہیے کہ وہ میرا نام نہ رکھے۔

٢٧١ ـ (٢٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّى وَلَدْتُ عُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكُنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِيْ أَنْكَ تَكُرَهُ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: «مَا الَّذِي اَحَلَّ إِسْمِى وَحَرَّمَ كُنْيَتِي وَاحَلَّ إِسْمِى ؟». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد. وَقَالَ مُحْمِي السَّيِّقِ وَاحَلَّ إِسْمِى ؟». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد. وَقَالَ مُحْمِي السَّيَّةِ : غَرِيْبٌ.

الاسمان الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے ذکر کیا اے اللہ کے رسول! میں نے لوکا جنا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول! میں نے لوکا جنا ہے۔ میں نے اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکمی ہے لیکن جمعے بتایا گیا کہ آپ اس کو تاہد جانے ہیں۔ آپ نے وضاحت کی کہ کس نے میرا نام حلال اور میری گئیت کو حرام قرار دیا ہے یا کس نے میری کنیت کو حرام اور میرے نام کو طال قرار دیا ہے۔ اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : اس صدیث کی مند میں محمد بن عمران راوی مجمول ہے (تنقیم الرواة جلد مسلم معدس ا

٢٧٧٢ ـ (٣٣) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بْنِ الْحَيَّفِيَّةِ ب، عَنْ اَبِنْهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَايْتَ اِنْ وُلِدَ لِيْ بَعْدَكَ وَلَدٌ اُسَيِّنْهِ بِالسَّمِكَ وَأُكَنِّنْهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ.

٣٧٧١: عمر بن حنيه رحمه الله است والدست بيان كرح بين انهول في بيان كياكه من في مرض كيا اك الله محد بين كرون الله الله كرمول إلى الله كرمول الله كرمول الله كرمول الله الله كركيت آب كي الله المرك كُنيت آب كي كُنيت مركول؟ آب في اجازت وي (الوداؤد)

وضاحت : معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے لیکن آپ کی زندگی میں جائز نہیں تھا (دانند اعلم)

٣٧٧٣ ـ (٢٤) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَنَّانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ ٱلْجَتَيْنِهَا... رَوَاهُ النِّرْمِـذِيُّ ، وَقَالَ: هَـٰذَا حَدِيْثُ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هَـٰذَا الْـُوجْـهِ. وَفِينَ وَالْمَصَابِيْحِ»: صَحْحَهُ.

٣٧٤٣: انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميرى كنيت (ابوحزه) ايك بوالى كا مات ركى الله عنه بيان كيا كه بهم اس حديث كو صرف الله على مات و مرف الله عنه الله عنه بيان كيا كه بهم اس حديث كو صرف الله على الله عنه بيانة بين اور مصابح مين به كه ترذي في اس حديث كو صحح قرار ويا ہے۔

وضاحت ا : بنی صلّی الله علیه وسلم نے الس کی کنیت "ابو حزه" رکھی تقی۔ حزه ایک بوئی کا نام ہے جس کا ذاکقہ ترش ہوتا ہے (مکلوة سعید اللّحام جلد سفیاس)

وضاحت ۲: اس مدیث کی سند میں جابر بن بزید رادی غایت درجہ ضعیف اور کذاب ہے اور مصابح کے سیا الفاظ کہ ترزی اس کو صبح قرار ویا ہے، درست نہیں (الباریخُ الکبیر صفحہ ۲۲۲۳ الجرح والتحدیل جلد ۳ مفیسی ۲۰۲۳ ترزیک سفحہ ۴۵۱۵)

٤٧٧٤ ـ (٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيِّ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبْيحَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

م م م م م م م الله عنها بيان كرتى بين كه ني صلى الله عليه وسلم فيج نام تبدل كروية شخ (تذي) ٤٧٧٥ ـ (٢٦) وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَيْمَ الله الله الله عَنْ عَنْ عَنْ عَيْمَ السَّامَةُ بْنِ اَخْدَرِيَ ، اَنْ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ الصَّرَمُ كَانَ فِي النَّفِرِ اللهِ يَشِيخٍ : «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ : اصْرَمُ اللهِ يَشِيخٍ : «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ : اصْرَمُ اللهِ يَشِيخٍ : «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ : اصْرَمُ اللهِ يَشِيخٍ : «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ :

8220: بشرین میون اپنے پہا اُسامہ بن اُفَدرِی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک محض جس کا نام "اُفْرَمْ" منا وہ ایک جاعت کے شاخ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تیما نام کیا ہے؟ اس نے بنایا "اَمْرَمُ" ہے۔ آپ نے فرایا ' بلکہ تو "دُرُدَعَ" ہے (ابوداور) وضاحت : "اَمْرَمُ" عملی زبان میں سے ہوئے کو کہتے ہیں اس لئے اس کو فیج قرار دیا ہے اور اس کے بدل "ذرعہ" نام رکھا 'جس کے معنی کھیتی کے ہیں (واللہ اعلم)

٢٧٧٦ - (٢٧) وَقَالَ: وَغَيْرَ النَّبِيُّ يَتَخَرُ إِنْهُمَ الْعَاصِ، وَعَزِيْزٍ، وَعَتَلَةً -، وَشَيْطَانٍ، وَالْحَكَمِ، وَغُرَابٍ، وَحُبَابٍ -، وَشِهَابٍ، وَقَالَ: تَرَكْتُ اَسَانِيْدَهَا لِلْإِخْتِصَارِ.

۳۷۷۱: اور ابوداود فے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عَاص ' عَرْیز ' حَتَد ' شَیطان ' تَعَمُ ' فُرَاب ' حُبَاب اور شِمَاب ناموں کو تبدیل کیا۔ امام ابوداؤر نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اِنتصار کے پیش نظراس حدیث کی سند کو حذف کروا ہے۔

وضاحت : عاص نام من نافرانی تنی اس لئے اس کا نام مطبع رکھا اسکا نام میں سرکشی تنی اس لئے اس کا نام عتبه رکھا بھم کا نام عبداللہ افراب کا نام مسلم اور شماب کا نام حشام رکھا۔ (تنقیمے الرواة جلد السفساسی) ٧٧٧ ـ (٢٨) **وَعَنْ** آبِی مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِاَیِـیْ عَبْدِ اللهِ، أَوْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ لِاَیِیْ مَسْعُوْدٍ: مَـا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ یَقُنُولَ فِیْ (زَعَمُوْا؟) ــ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ یَقُول: «بِنْسِ مَطِیّةُ الرَّجُلِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَقَالَ: اِنَّ اَبَا عَبْدَ اللهِ، حُذَيْفَةُ.

٣٧٢٧: ابومسعود انسارى رضى الله عند في ابو عبدالله في ابوعبدالله في ابومسعود في بوچهاكه كيا آب في الله عليه وسلم في يحمد منا ب؟ انهول آپ في لفظ "زَعُوا" يعنى لوگ كتے بين؟ ك بارے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين الله عليه وسلم في منا به آپ في فرايا "دَوَعُوا" يعنى لوگ كتے بين؟ كمنا كى جواب ديا بين سوارى بي يعنى اس كو تكيه كلام بنانا برا به (ابوداؤد) المم ابو داور بيان كرتے بين كه ابوعيدالله في مراد حذيفة بين س

وضاحت : اس حدیث کی سند منقطع ہے ابو قلابہ انساری نے ابو مسعود اور ابو عبداللہ سے نہیں سنا اور حدیث ہے متن سنا اور حدیث سے مقصود رہے کہ جو محض کچھ کمنا جاہتا ہے وہ شختین سے کیے گمان اور اندازے سے بات نہ کرے۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد سفح سفح ۳۰۳)

٨٧٧٨ ــ (٢٩) **وَمَنْ** حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُـوْلُوْا: مَـا شَاءَ اللهُ وَشَآءَ فُلاَنُ ـــ، وَلٰكِنَ قُولُوْا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ». رَوِاهُ ٱحْمَدُ وَٱبُوْدَاوَدَ.

٣٧٧٨: حذيفه رضى الله عنه بيان كرتے بيں آپ نے فرمايا ، تم يوں نه كموكه جو كچھ الله جاہے اور جو فلال جاہے البتہ يوں كموكه جو الله جاہے ، اس كے بعد جو فلال جاہے (احمد ، ابوداؤد)

٣٠٧٩ ـ (٣٠) **وَفِي** رِوَايَةٍ مُنْفَطِعًا قَالَ: «لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوًا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ»... رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٣٧٤٩: اور منقطع روايت يس ب آپ نے فرمايا، تم يوں نه كمو، جو الله جاب اور جو محمد جاب بلك كمو، جو اكبلا الله جا ا اكبلا الله جاب (شرخ السة)

وضاحت: پلی مدیث کی سند صحیح ہے البتہ دو سری مدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام بیمقی منے منن کبری جادی مند معنی ہے۔ امام بیمقی مند میں جارہ مسلم مند ماسر مند اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے آپ سے کما' جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' "تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے یوں کمہ' اللہ اکیلا جو چاہے'' علامہ آلبانی نے اس مدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (احادیثِ محیح رقم ۱۳۹)

٤٧٨٠ - (٣١) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُوْلُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَّكُ سَيِّدٌ، فَقَدُ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ»... رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدُ. ٠٨٠٠ : مُعَدِّنِفَهُ رضى الله عنه في صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين آپ نے فرمايا ، تم منافق كو سردار اور آقا نه كمور اس كے كه أكر وہ تهارا سردار سے تو تم نے اپنے رب كو ناراض كرويا (ابوداؤد)

### الفَصْلُ التَّالِثُ

٤٧٨١ - (٣٢) وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ اللَّى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِى آنَ جَدَّهُ حَزْنًا - قَدِمَ عَلَى النِّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: إسْمِى حَزْنٌ، قَالَ: هَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ إِسْمُا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. رَوَاهُ البُحَارِيُّ.

### تيىرى فصل

٣٧٨: عبدالحيد بن جَبَوْ بن شَيْهُ بيان كرتے بي كه ميں سعيد بن مُسَيّب كے پاس بيفا تھا۔ اس لے جھے خروى كه اس كا واوا جس كا نام "وَزُن" تما عي صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔ آپ كے وريافت كيا تيوا نام كيا ہے؟ اس لے جواب ويا ميرا نام "وَزُن" ہے۔ آپ كے فربايا بكه تو سَمُل يعن آسانی والا ہے۔ اس لے كما ميں اپنا وہ نام كبھى تبديل نبيں كوں كا جو ميرے والد نے ركھا ہے۔ اِبنُ الْمُسَيَّبُ بيان كرتے ہيں كه اس كے بعد بيشه بم مِن مَنى ربى (بخارى)

٤٧٨٢ - (٣٣) وَعَنْ آبِي وَهْبِ الْجُشَمِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَسَمُوا اَسْمَاءَ الْاَنْبِيَاءِ، وَاحَبُ الْاَسْمَاءَ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ، وَاصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ، اَفْبُحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةً ﴾. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۷۸۱: ابو وَهَبُ جُشَمِی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا انبیاء کے نام اسلامی الله علیہ وسلم نے فرایا انبیاء کے نام کام رکھو۔ الله کے زدیک سب ناموں سے زیادہ مجبوب نام عبدالله اور عبدالرحمان ہیں اور سب سے سی نام کام میں اور سب سے سی نام کام کام اور میں کردا ہے (ابوداور) کام دیش کی سند کو ضیف قرار دیا ہے۔ وضاحت : علامہ نامر الدین آلبانی نے اس حدیث کی سند کو ضیف قرار دیا ہے۔

(مككؤة علآمه الباني جلد ١٢ صغحه ١٧١٩)

# بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعُرِ (خطابت اور شعرکے آداب)

### ٱلْفَصْلُ الْإَوْلُ

٤٧٨٣ ـ (١) **عَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

### ىپلى فصل

۳۷۸۳: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ مشرق کے علاقے سے دو مخص آئے ان دونول نے تقریر کی۔ لوگوں نے ان کی تقریر پر تعجب کا اظہار کیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں (بخاری)

وضاحت : اس مدیث سے مقصود یہ ہے کہ بظاہر بیان میں جو جازیت ہوتی ہے وہ فاہری لحاظ سے ہے وگرنہ معنوی طور پر وہ بیان قاتل فرتست ہوتا ہے۔ نیز مشرق کے علاقے کے ود مخصول سے مراد عمرو بن الاحتم اور ، زَرْقَان بن بدر میں (مکلوّة سعید محمد اللّمام جلدم صفحہ ۳۳)

٤٧٨٤ - (٢) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً ، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٤٨٣: أَبَىّ بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله بعض الشعار حكمت سے رُ موتے بي (بخارى)

الْمُتَنَطِّعُوْنَ، \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ» \_ قَالَهَا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۸۵: ابنِ مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا کلف کے ساتھ ملحقہ کے ساتھ م مختکو کرنے والے جابی کے کنارے پر ہیں! اس بات کو آپ نے تین بار دہرایا (مسلم)

٤٧٨٦ - (٤) وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَأَضْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَأَضْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ - كَلِمَةُ لَبِيدٍ -: اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلُ ، . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۸۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کس ج وہ لبید کی بات ہے کہ "خروار!اللہ کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں" (بخاری مسلم)

وضاحیت : اُ شعر کا دوسرا مصرع بے "وَکُلُّ نَعِنْمِ لا مُستعلقة زَائِلٌ "که "تمام نعتیں ختم ہونے وال ہیں" اس سے مراو دنیا کی تعتیں ہیں۔ یہ شاعر بعد میں مسلمان ہو کمیا تھا اس کا کمل نام لَبِیْد بن ربید العامری ہے۔ آپ نے اس کے اشعار کی تعریف کی ہے (مشکوة سعید محد القعام جلدس صفحہ)

٣٧٨٤: عَرُو بُنِ شَرِيْد آپ والد سے بيان كرتے ہيں' اس نے بتاياكہ ايك روز ميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كر يكھ سوار تفاء آپ نے جھ سے بوچھا'كيا تيرے پاس أُمَيّة بن الى الصلت كے كھ اشعار محفوظ ہيں؟ ميں نے جواب ريا' بي بان! آپ نے فرايا' اور سنا! اس طرح آپ فرات ريا' بي بان! آپ نے فرايا' اور سنا! اس طرح آپ فرات رہے بيان تك كه ميں نے ايك سواشعار پڑھ ديے (مسلم)

وضاحت: ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' یہ مخص اشعار کی روشی میں تو مسلمان وکھائی ویتا ہے؟ آپ نے اس کے کلام کو پند کیا ' معلوم ہوا کہ کہ کسی کا فر کے اشعار نشنا ناجائز نہیں۔

(تنقيحُ الرواة جلد ٣ صفحه ٣٠٥)

٨٧٨٨ - (٦) **وَعَنْ** جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دُمِيْتُ اِصْبَعُهُ فَقَالَ :

« هَـلُ أَنْتِ اللَّا اصْبَعُ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ » وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۷۸۸: جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' بی صلی الله علیه وسلم کی کمی جنگ میں انگلی زخی ہو ممنی تو آپ نے فرمایا ' بس تو انگلی ہے جو زخی ہو مرکئ کھے جو تکلیف کپنی ہے وہ الله کے رائے میں ہے (بخاری مسلم) وضاحت: آپ نے میہ شعر قصدًا نہیں کما تھا بلکہ الفاقا شعر جاری ہو گیا تھا (والله اعلم)

٧٨٩ ـ (٧) وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بَنِ ثَالِبٍ: ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ: ﴿ وَجَبْرِيلَ مَعَكَ ﴾ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ: ﴿ اَجِبْ

عَنِينَ ، ٱللَّهُمُّ أَيِّدَهُ بِرُوحِ القُدُسِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٧٨٩: براء (بن عازب) رضى الله عنه بيان كرتے بي كه نى صلى الله عليه وسلم في (جنك ) "قويطه" كون حتان بن عابت سے كما تم مشركين كى فرمت كود اس ميں كچھ شبه نميں كه جرائيل عليه السلام تممارى معاونت كرتے بين نيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمان سے فرمايا ميرى جانب سے جواب وے والے الله! ورح القدس كے ساتھ اس كى دو فرما (بخارى مسلم)

١٩٠٩ - (٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَهْجُوا قُرَيْشًا؛
 قَائِنُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَبْلِ ». . . رَواهُ مُسْلِمْ.

۳۷۹۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی جی کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مسلمان شاعوں کو) تھم دیا کہ تم قریش کی قدمت کو اس لئے کہ ان کی فرمت' ان کے لئے تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیاوہ تکلیف وہ ہے۔ (مسلم)

١ ٤٧٩ ١ ـ (٩) وَعَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْل لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوْحَ الفُّدُسِ لَا يَئْلُ لِكُ وَرَّ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : وَهَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

1929: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کے حسان اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کے حسان کو بتایا باشہ (جرائیل) روح القدس بھید تیری تائید کرتے رہتے ہیں 'جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرافعت کرتا رہتا ہے نیز اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا 'حسان نے ان کی ذمت کی' اس نے مسلمانوں کو بھی شفاء وی اور خود بھی شفاء باب ہوا۔ یعنی خدمت کرکے اس نے مسلمانوں کے بوجھ کو بھی بلکا کیا۔ ایمن خدمت کرکے اس نے مسلمانوں کے ولوں پر جو بوجھ تھا اس کو بلکا کرویا اور خود اپنے دل کے بوجھ کو بھی بلکا کیا۔ (مسلم)

٢٩٧٢ ـ (١٠) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُـلُ التَّرَابَ يَـوْمَ الْخَنْدَق حَتَى اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ:

وَاللهِ لَـُولاً اللهُ مَـا الْهَـتَـدَيْـنَا وَلاَ تَـصَـدُفْنَا وَلاَ صَـلَيْـنَا فَلاَ صَـلَيْـنَا فَلاَ مَـلَيْنَا وَفَيْبِتِ الْاَفْـدَامَ إِنَّ لاَفَـيْـنَا وَفَيْبِتِ الْاَفْـدَامَ إِنَّ لاَفَـيْـنَا إِذَا اَرَادُوا فِـتَـنَـةُ اَبَـيْـنَا إِذَا اَرَادُوا فِـتَـنَـةُ اَبَـيْـنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ: ﴿ آَبَيْنَا آبَيْنَا ۗ ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

الله على الله على الله عنه بيان كرت بين كه جنك وندل ك دوران رسول الله صلى الله عليه

وسلم متی اشارے تے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ غہار آلود ہو گیا۔ آپ (اشعار) کمہ رہے تے اللہ کی تم! اگر الله علی الله فرا الله نه ہو آ قو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ نمازیں ادا کرتے۔ اے اللہ! ہم پر طمانیت نازل فرا اور جب ہم دشن سے ملیں تو ہمیں ثابت قدی عطا فرا۔ بلاشہ بان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ، جب وہ ہمیں دین سے چھرنا چاہیں مح تو ہم ان کی ہے بات مجمی نمیں مانمیں مح۔ "ونہیں مانمیں مح تو ہم ان کی ہے بات مجمی نمیں مانمیں مح۔ "ونہیں مانمیں مح تنمیں مانمیں مح تنمیں مانمیں مح تنمیں مانمیں مح تنمیں مانمیں مح تو ہم ان کی ہے بات مجمی نمیں مانمیں مح۔ "ونہیں مانمیں مح تنمیں مانمیں مح تو ہم ان کی ہے بات مجمی نمیں مانمیں مح۔ "ونہیں مانمیں مح تنمیں مانمیں میں انہیں مح تو ہم ان کی ہے بات محمی نمیں مانمیں میں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں میں انہیں ان

وضاحت : رجزیا شعار عبدالله بن رواحه " کے ہیں جنہیں نبی صلی الله علیه وسلم بطور رجز پڑھ رہے تھے۔ (سیرت ابن ہشام)

٤٧٩٣ ـ (١١) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَخْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ وَيَنْقُلُوْنَ التَّرَابَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ:

نَحْنُ اللَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا يَقِيْنَا آبَدًا

يَقُول النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيْبُهُمْ:

واللهُمَّ لاَ عَيْشُ الاَّعْيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرَ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ الْمُقَارِدِ وَالْمُهَاجِرَةُ المُتَقَقُ عَلَيْهِ.

سود سرد انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مهاجرین اور انسار خدن کود رہے تھ مٹی اٹھا رہے تھ اور وہ یہ گئے۔ انس رمنی الله عند بیات کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں" نی ملی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب ویتے ہوتے فرماتے "

الله! زندگی و آخرت کی زندگ ہے ، و انسار اور مهاجرین کو معاف فرا" (بخاری مسلم)

٤٧٩٤ ـ (١٢) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ولَأَنْ يَّمْتَلِىءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ ــ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِىءَ شِعْرًا». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

و ٤٧٩٥ ـ (١٣) كُنْ كُعْبِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، أَنَّـهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: وإنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وإنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَنْفِهِ وَلِسَـانِهِ،

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُوْنَهُمْ بِهِ نَضْحَ \_ النَّبْلِ، رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

وَفِي وَالْإِسْتِيْعَابِ لِإِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَاذَا تَوْى فِي الشِّعْرِ: فَقَالَ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَنِيفِهِ وَلِسَانِهِ».

### دؤمرى فصل

۳۷۹۵: کُٹ بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ' ب شک اللہ تعالی نے اسم علیہ وسلم کے اشعار کے بارے میں جو تھم تازل کیا ہے وہ معلوم ہے لینی شعراء کو برا کما ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ' بلاشبہ مومن تکوار اور زبان کے ساتھ جماد کرتا ہے۔ اس ذات کی فتم! جس کے باتھ میں میری جان ہے گویا تم اشعار کے ساتھ تیروں کی مائد بوچھاڑ کرتے ہو (شرحُ النہ ) اور ابن عبدالبر کی کتاب والنہ نیا ہے کہ کعب بن مالک نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! اشعار کے بارے میں آپ کی کیا

رائے ہے؟ آپ نے جواب دیا' بلاشہ مومن مخص اپنی کوار اور اپنی زبان کے ساتھ جماد کرتا ہے۔ وضاحت : مقصود یہ ہے کہ اسلامی شعراء جب کفار کے بارے میں جوبہ اشعار کتے ہیں تو ان کے اثرات

تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ زدر دار ہوتے ہیں۔ گویا اشعار کو مطلقاً ندموم قرار دینا درست نہیں۔ ہاں! وہ شعراء جو سیدھی راہ سے بھلکے ہوئے ہیں' ان کے اشعار ندموم ہیں۔ (تنقیمُ الرواة جلد ۳ صفحہ ۳۰۱)

٤٧٩٦ ـ (١٤) **وَعَنْ** اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالْحَيَاءُ وَالْعِیُّ شُمْبَتَانِ مِٰنَ الاِیْمَانِ، وَالْبَذَاءُ ــ ، وَالْبَیَانُ شُمْبَتَانِ مِنَ الِنَفَاقِ. رَوَاهُ الْیَرْمِذِیُّ

۳۷۹۱: ابواً مَامد رضى الله عنه عنه على الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں۔ آپ نے قرمايا شرم و حيا اور يى الله عنه عنه عنه عنه عنه عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں۔ آپ نظر من الحان كى شاخيس ميں اور بے مودہ فضول باتيں كرنا نفاق كى شاخيس ميں (ترفدى)

٧٩٧ ـ (١٥) وَقَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ أَحَبُّكُمْ إِلَى وَأَفْرَبَكُمْ مِنِيِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخَاسِنُكُمْ أَخَلَاقاً، وَإِنَّ أَبُغَضَكُمْ إِلَى وَٱبْعَدَكُمْ مِنِيٍّ، أَخَبُّكُمْ الْخُلَاقا، وَإِنَّ أَبُغَضَكُمْ إِلَى وَٱبْعَدَكُمْ مِنِيٍّ، مَسَاوِيۡكُمْ أَخَلَاقاً، وَإِنَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ مَسَاوِيۡكُمْ أَخَلَاقاً، الثَّرْفَارُونَ، الْمُتَشَدِّقُونَ \_، الْمُتَفَيْهِقُونَ \_. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِي .

۳۷۹۷: ابو تَعْلَبَن مُحَقِبِی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله تم میں سب سے نوادہ مجھے محبوب اور سب سے نیادہ میرے نزدیک قیامت کے دن وہ لوگ ہوں کے جو تم میں سب سے اقتصے اظلاق کے مالک ہوں مجھ اور بلاشیہ میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والے اور مجھ سے سب سے نوادہ دور وہ لوگ ہوں کے جن کے اظلاق برے ہیں 'جو زیادہ باتیں بنانے والے ہیں محفظو میں فیر مخاط ہیں اور جو کم و کو تی ساتھ مند مجھر کر باتیں کرنے والے ہیں (بیسق شحب الله کان)

٤٧٩٨ ـ (١٦) **وَرَوَى** البِتَرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ، وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا اَلثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، فَمَا الْمُتَفَيِّهِقُوْنَ؟ قَالَ: «اَلْمُتَكَيِّرُوُنَ».

اور ترزی نے بینی کی ماند جابڑے روایت کی ہے اور اس کی روایت میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو زیادہ باتیں بناتے ہیں اور جو تفکو میں فیر محاط ہیں لیکن "مُتَقَمِّهُوُنَ" سے مقصود کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے مقصود مشکر لوگ ہیں۔

١٧٩٩ - (١٧) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 ١٧٦ - (١٧) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 ١٤٠ - وَوَاهُ
 ١٤٠ - وَوَاهُ
 ١٤٠ - وَوَاهُ
 ١٤٠ - وَوَاهُ
 ١٤٠ - وَوَاهُ

9299 : سَعُدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا قيامت اس وقت تك قائم نه ہوگى جب تك ايسے فوگ ظهور پذير نه بول عن جو زبان كو كھانے پينے كا وربيه بنائميں مسلام كائے زبان كے ساتھ چارہ كھاتى ہے (احم)

. ١٨٠٠ - (١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَيَ: وإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْبَلْنِغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِه كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ - بِلِسَانِهَا، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

۳۸۰۰: عبدالله بن عُمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' باشبه الله اس محض کو برا جانتا ہے جو چرب لسان ہے اور زبان کی چالاکی سے کمائی کرتا ہے جبیناکہ گائے اپنی زبان کے ساتھ چارہ کھاتی ہے (ترفدی ' ابوداؤد) امام ترفدی گئے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

﴿ ١٩٠١ - (١٩) وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَمَرُرْتُ لَيْلَةَ الْسَوْلُ الله ﷺ: هَمَرُرْتُ لَيْلَةً السَّرِى بِنَ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: السَّرِي بِيْ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: هُؤَلَاء مُطَابًاء أُمَّيِّكُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَا لاَيْفَعَلُونَ » . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ. هُؤُلاء مُعَلِّيَ اللهُ عَلَيْنَ » . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

ہے۔ وضاحت : علامہ نامرالدین آلبانی بیان کرتے ہیں کہ یہ صدیث تمذی میں نمیں ہے۔ علامہ سیوطی نے اس حدیث کو الجامع الگیر میں ترزی کے علاوہ ویکر محدثین کی جانب منسوب کیا ہے البتہ یہ حدیث مند احمد میں ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے (سککوة علامہ البانی جلدس صفحہ ۱۳۵۳)

٢٠٠٢ - (٢٠) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: ومُنْ تَعلَّمَ صَرُفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِى بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ آوِ النَّاسِ - ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفاً وَلاَ عَدْلاً ». رَوَاهُ آبُو دَاوْدَ.

۳۸۰۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص مختلکو کے مختلف انداز سیکھتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو ماکل کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی لفل اور فرض عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا (ابوداؤد)

وضاحت: یہ مدیث منقطع ہے، ضِحاک بن شرحبیل رادی کی الما قات ابو ہریرہ سے ابت نہیں (تنقیعُ الرواق طلاس صفحہ ۳۰۸ ضعیف ابوداود صفحہ ۳۹۲)

٤٨٠٣ ـ (٢١) **وَعَنِ** عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّـهُ قَالَ يَوْماً وَقَامَ رَجُلُّ فَاكُثْرَ الْقَوْلَ. فَقَالَ عَمْرُّو: لَوْقَصَدَ فِى قَوْلِه – لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقُولُ: «لَقَدُ رَايْتُ ـ اَوْ اُمِرْتُ ـ اَنْ اَتَجَوَّزَ فِى الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرُ ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

۳۸۰۳: عَرُد بن عاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک دن کچھ باتیں کیں اور ایک دو سرا فض کمڑا ہوا' اس نے بہت زیادہ' باتیں کیں تو عروؓ نے کما' اگر یہ مخض کمڑا ہوا' اس نے بہت زیادہ' باتیں کیں تو عروؓ نے کما' اگر یہ مخض مختگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لئے بہتر تھا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا' میری رائے ہے یا جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مختربات کروں اس لے کہ مختربات کرنا ہی بہترہ (ابوداؤد) وضاحت: اس حدیث کی سند میں محد بن اساعیل اور اساعیل بن عیاش دونوں راوی منتقم نیہ ہیں (الجرح

والتعديل جلد م صغه ١٥٠، تهذيبُ الكمال جلد م صغه ١٦٣ ميزانُ الاعتدال جلدا صغه ٢٣٠ تقريبُ التهذيب جلدا صغه ٢٠ تنهفي الرواة جلد م صغه ٣٠٨)

٤٨٠٤ - (٢٢) وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَلِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً - ، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً - ، وَإِنَّ مِنَ الْعَلْمِ عَيَالاً»... رَوَاهُ ٱبُودَاؤَد.

٣٨٠٣: صَعْو بن عبدالله بن بريده اپن والد سے وہ اپن وادا سے بيان كرتے بيں كه بين في رسولُ الله صلى الله علم كى مسلى الله علم كى عنا ہے۔ آپ نے فرايا ' بلاشبہ بعض باتيں جادد جيسا اثر ركھتى بين ' بلاشبہ بعض علم كى باتيں جالت ہوتى بين ' بلاشبہ بعض اشعار حكمت سے پر ہوتے بين ادر بلاشبہ بعض باتيں بوجھ ہوتى بين (ابوداؤد)

وضاحت ! : اس مدیث کی سند میں ابوجعفر نحوی رادی مجمول ہے۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد السخد ۴۰۸ ضیف ابوداؤد صفحہ الوداؤد الوداؤد صفحہ الوداؤد الوداؤد صفحہ الوداؤد الوداؤد الوداؤد الوداؤد الوداؤد الوداؤد الوداؤد

وضاحت ۲ : عالم فخص بعض اوقات کمی بات کونہ جانے کے باوجود بہ کلف اس کے بارے میں پھی میان کر دیتا ہے جو درحقیقت جمالت کی بات ہو تیان کر آ کر دیتا ہے جو درحقیقت جمالت کی بات ہوتی ہے اور بعض اوقات کمی نااہل کے آگے کمی عمدہ بات کو بیان کر آ ہے جو اس پر خواہ کواہ کا بوجھ والنا ہے۔ علماء کو الی باتوں سے احراز کرنا چاہئے (واللہ اعلم)

#### م الفَصل الثَّالثُ

و ٤٨٠٥ ـ (٢٣) مَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِيَقُومُ عَلَيْهِ قَائِماً، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، أَوْيُنَافِحُ —. وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهُ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوح ِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ. رَواهُ الْبُخَارِيُّ .

### تبسرى نصل

۱۳۸۰۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَسَّانَ کے لئے مجد میں منبرکا انظام فرماتے سے۔ حیانَ منبر پر کھڑے ہوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، باشہ اللہ تعالی حیانَ کی (جراکیل) روحُ القدس کے ساتھ معاونت فرما آ ہے جب تک وہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدافعت کرتا رہتا ہے (بخاری)

أنْجِشَةُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ حَادٍ - يُقَالُ لَهُ: أَنْجِشَةُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ حَادٍ - يُقَالُ لَهُ: أَنْجِشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: ورُوَيِّدَكَ يَا أَنْجِشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ». قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعْفَةَ النَّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وضاحت : اس مدیث میں عورتوں کو شیئے سے تجیر کیا گیا ہے اس لئے کہ بینے شیشہ نازک ہو آ ہے اور معولی می شمور کے ساتھ ٹوٹ جا آ ہے اس طرح عورتیں بھی کزور ہوتی ہیں اور جب وہ فوب صورت آواز کو سیس گی تو ان کے دل متاثر ہوں گے۔ "انجٹ" سیاہ قام انسان تھااور جب وہ رَجزید گیت خوب صورت آواز سے گا آ تھا تو اونٹ تیز چلنے لگ جاتے تھے۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں عورتیں اس کی خوب صورت آواز س

کر فتنے میں جلا نہ ہو جائیں' اس لئے آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ بلند آواز کے ساتھ طَدِی خوانی نہ کے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ اس کی آواز من کر تیز چلنا شروع کر دیں اور ان کے تیز چلنے کی وجہ سے کہیں عور تیں سواریوں سے کر نہ جائیں۔

(تنفيعُ الرواة جلدِ المنحه المره) .

كَوْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلشِّعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلشِّعُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّعْرُ ، وَقَامُ الدَّارَقُطْنِيٌ . فَحَسَنُهُ حَسَنُ، وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحُ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيٌ .

۳۸۰۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شعر کا ذکر ہوا تو آپ کے فرمایا استعر کلام ہے۔ اچھا شعر بهترین کلام ہے اور بُرا شعر 'برا کلام ہے (دار قطنی)

٤٨٠٨ ـ وَرُوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عُزُوةً ، مُرْسَلاً.

٣٨٠٨: المم شافعي في عُروه سے اس مديث كو مرسلاً روايت كيا ہے۔

٢٨٠٩ - (٢٦) **وَعَنْ** إَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْعَرْجِ ـــاِذُ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «خُدُوا الشَّيْطَانَ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَامِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَ

۳۸۰۹: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیّت میں "عربی علاقے میں سفر کر رہے تھے" اچا تک ایک شاعر سامنے آیا " وہ اشعار کنے لگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عظم دیا "میطان کو کڑ لویا شیطان کو روک لو۔ یقیناً ایک محض کا پیٹ پیپ سے بحرا ہوا ہو تو (مسلم) تو (یہ پیپ) اس کے لئے اس سے بمتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بحرا ہوا ہو (مسلم)

. ٤٨١٠ ـ (٢٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ»... رَوَاهُ الْبَيْهَقِتُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۹۸۸ : جار رضی الله عنه میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کانا دلول میں نِفاق أُجاکر کرنا ہے جیساکہ پانی کھین کو اُگا تا ہے (بہتی شعب الایمان)

٤٨١١ - (٢٨) وَعَنْ نَافِع رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: كُنتُ مَعَ إِبْنِ عُمَرَ فِي طَرِيْقِ، فَسَمِعَ مِرْمَارًا، فَوَضَعَ اَصْبَعَيِّهِ فِي اُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيْقِ إلى الْجَانِبِ الْآخَرِ -- ، ثُمَّ قَالَ لِى : بَعَدَ اَنْ بَعُدَ اَنْ بَعُدَ اَنْ بَعُدَ اَنْ بَعْدَ اللهِ الْمَعْقِيْهِ مِنْ اُذُنَيْهِ، قَالَ : كُنتُ مَعَ بَعُدَ: يَا نَافِعُ إِهْمَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْعَلِيْهِ مِنْ الْذَيْهِ ، قَالَ : كُنتُ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رَسُولُ اللهُ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ ... فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. قَالَ نَافِعُ: وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغَيْرًا. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

۳۸۱: نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سنر میں ابن عمر کی معیت میں تھا' انہوں نے بانسری کی آواز شی ۔ چنانچہ انہوں نے اپ دونوں کانوں میں اپی دونوں الگلیاں ٹھونس لیں اور راستے ہے ہٹ کردو سری جانب میں شروع کر ویا (نافع نے کہا) کچھ دور جانے کے بعد ابن عمر نے بھے سے پوچھا' اے نافع! کیا تھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ میں نے ننی میں جواب دیا۔ اس پر انہوں نے اپ دونوں کانوں سے الگلیاں نکال لیں اور بیان کیا دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا' آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اس طرح کیا تھا جیساکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا' آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اس طرح کیا تھا جیساکہ میں نے کیا ہے۔ نافع نے بیان کیا کہ میں اس وقت عمر کے لحاظ سے نابالغ تھا (احمد' ابوداؤد)

# بَابُ حِفظِ اللِّسَانِ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتْمِ

## (زبان کی حفاظت 'غیبت اور گالی گلوچ سے احتراز)

### الفصل الكوك

اللهِ عَنْهُ ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اللهُ عَنْهُ ، قَــالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِهُ النَّجَنَّةُ »... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

### ىپلى فصل

۳۸۱۳: سل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضانت دے گا' میں اے جنّت کی ضانت دوں گا (بخاری)

وضاحت : زبان کی صانت سے مقصود یہ ہے کہ فتیج باتیں نہ کی جائیں اور حرام اشیاء تناول نہ کی جائیں اور شرمگاہ کی صانت سے مراد شرمگاہ کو زنا وغیرہ سے محفوظ رکھنا ہے (واللہ اعلم)

٢٨١٣ - (٢) **وَعَنُ** أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ لاَ يُلِقَى لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانِ اللهِ لاَ يُلِقَى لَهَا بَالاً، يَهُوى بِهَا فِى جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى رِوَايَةِ لِللهَ اللهِ مَا يُهُوى بِهَا فِى جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى رِوَايَةِ لَهُمَا: «يَهُوى بِهَا فِى جَهَنَّمَ».

۳۸۱۳: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ ایک مخص اللہ تعالی کی خوشنووی کا کلمہ زبان سے نکالنا ہے حالا نکہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو اللہ تعالی اس کلمہ کے کہنے پر اس کے معمولی سمجھتا اس کے درجات بلند فرما تا ہے اور بلاشیہ ایک مخص اللہ تعالی کی نارافشکی کا کلمہ کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے تو اس معمولی کلمہ کی وجہ سے وہ جنم رسید ہوگا (بخاری)

نیز بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کلمہ کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب میں جتنا فاصلہ ہے ' اس سے زیادہ محمرائی تک جنم میں گرتا ہے۔

٢٨١٤ ـ (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُونٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۱۳: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمان کو کال دینا فِس باور اس سے لزائی کرنا کفرے (بخاری مسلم)

وضاحت: ہو فخص کی مسلمان سے لڑائی کرتا ہے اس پر کفر کا اطلاق بطور مبالند کے ہے تاکہ وہ اس قتم کے اقدام سے باز رہے یا یہ بطور تشبید کے کما گیا ہے' اس لیے کہ کی مسلمان سے لڑائی کرتا کی مسلمان کا قتل نہیں ہو سکتا بلکہ کافر کا قتل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں بلاشبہ مسلمانوں کے حق کو عظیم کردانا گیا ہے لیکن خوارج کا اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ اس حدیث میں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے۔ کا ہم ہے کہ آپس میں لڑائی کرنے سے کوئی مخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔

ارشاد بارى تعالى هـ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَسَكُوا لَاصَلِحُوا لَمَنْهُمَا

ترجمہ : "اور اگر مسلمانوں کے دو کروہ آئیں میں اوروس تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کو" (الجرات: ۹) اس آیت کریمہ میں الالی کرنے والے دونوں کروہوں کو مومن کما گیا ہے (تنظیم الرواة جلد المصفحة ال

٥ ٤٨١٥ ــ (٤) **وَهُنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا رَجُلِ مَ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا ٱحَدُّهُمَا ﴿ ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

٣٨١٥: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جو مخص استے بمائی كو كافر كتا ہے تو دونوں ميں سے ايك ضرور اس كے وَبال كو بھتے كا (بخارى اسلم)

وضاحت : آگرچہ اس مدیث کے کی معانی بیان کے محے ہیں لیکن زیادہ رائح معیٰ یہ ہے کہ جو مخص ایسے
انسان کو کافر کتا ہے ہیں کے کال اسلام کو وہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں کی متم کا کچھ شک و شبہ بھی
جس ہے تو اس صورت میں واضح ہے کہ کافر کنے والا خود کافر ہے گویا اس نے خود عی اپنے مقیدے کو کفر کما۔
جس ہے تو اس صورت میں واضح ہے کہ کافر کنے والا خود کافر ہے گویا اس نے خود عی اپنے مقیدے کو کفر کما۔
(تنقیم الرواۃ جلد مسلم منون اس

٢ ٤٨١٦ ـ (٥) **وَعَنْ** آبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **دَلَا يَرْمِى رَجُلُّ** رَجُلُّ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ إِنْ لَمَّ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ ، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفُرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ ، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۸۸ : ابوذر (غفّاری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو مخض کی دوسرے مخض کو فاسق یا کافر کہنا ہے تو اگر وہ مخض اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کے کھنے کا گناہ اس کی طرف دوسرے مخض کو زبخاری)

٢١٧ ـ (٦) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْقَالَ: عَدُقَ

اللهِ ـ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ ، مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ·

۳۸۱۷: ابوذر (غفّاری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، جو هخص سمی مسلمان هخص کو کافریا الله کا دعمن کمتا ہے جب کہ وہ ایبا نہیں ہے تو یہ کلمہ اس پر واپس لوٹے گا (بخاری مسلم)

٤٨١٨ - (٧)، ٤٨١٩ - (٨) **وَعَنُ** آنَسِ ، وَآبِي هُـــرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـــا، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَــالاً، فَعَلَى الْبَادِىءِ مَــا لَمْ يَغْتَدِ الْمَـظُلُومُ»... رَوَاهُ مُــُــلِمٌ. مُــُــلِمٌ.

۳۸۱۸: ۳۸۱۸: انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا و معنی جو ایک و معنا کے دربایا کو ایک دو سرے کو گالی دے رہے ہوں تو اس کا کمناہ اس مخص پر ہو گا جس نے ابتدا کی ہے بشرطیکہ مظلوم زیادتی نہ کرے (مسلم)

٤٨٢٠ ـ (٩) **وَعَنْ** آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «لَا يَنْبَغِيُّ لِصِدِّيْقِ آنُ يَّكُوْنَ لَعُاناً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۲۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمی مومن کے لئے لائق نیس ب کہ وہ (کسی دد سرے بر) لعنت بھینے والا ہو (مسلم)

٤٨٢١ ـ (١٠) **وَعَنَ** اَبِي الدَّرَدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَانِيْنَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۲۱: ابوالدّرواء رض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا' بلاشبہ لعنت بھیج والے قیامت کے ون لوگوں پر محواہ بننے والے اور سفارش کرتے والے نہیں ہوں سے (مسلم)

١٨٢٢ - (١١) **وَعَنْ** آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وإذَا قَالَ الرَّجُلُّ: هَلَكَ النَّاسُ؛ فَهُوَ آهَلَكُهُمْ». . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۲۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی محض کہتا ہے کہ لوگ جاہ و بریاد ہو گئے تو وہ محض ان سب سے زیادہ جاہ و بریاد ہے (مسلم)

١٨٢٣ - (١٢) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اللَّذِي يَاْتِي هُؤُلاَءَ بِوَجْمِهِ، مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۲۳: ابو ہررہ رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تم قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ برا اس مخص کو پاؤ کے جو دوغلا ہے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ بات کمتا ہے اور دوسرول کے پاس کچھ کتا ہے (بخاری مسلم)

١٨٢٤ - (١٣) وَعَنْ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَنِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتُ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «نَمَّامٌ».

۳۸۲۳: مذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' جت میں چنل خور داخل نہیں ہو گا۔ اور مسلم کی روایت میں لفظ "نمّامْ" ہے جبکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ وضاحت: چنل خور اپنی سزا پالینے کے بعد جنّت میں واخل ہو گا حدیث میں جو نفی کی گئی ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اس کا شار ان لوگوں میں نہیں ہو گا جو سب سے پہلے بغیر حماب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے کہ اس کا شار ان لوگوں میں نہیں ہو گا جو سب سے پہلے بغیر حماب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

8470 - (18) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَى الصِّدُق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقاً، وَإِيَّاكُمُ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَى الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَى الْكَذِبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوايَة لِمُسْلِم قَالَ: «إِنَّ الصِّدُق بِرُّ، وَإِنَّ الْمَدِينَ إِلَى النَّادِ» وَلَيْ النَّادِ» وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ الْمَدِينَ الْمُؤْرَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ». وَإِنَّ الصَّدُق بِرُّ، وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ».

۳۸۲۵: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم سچائی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم سچائی افتیار کرہ اس لیے کہ سچائی نیکی کی جانب راہ دکھاتی ہے اور نیک کام کرنا جت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آدمی ہیشہ بچی بات کرتا رہنا ہے اور سچائی کا طلب گار ہوتا ہے یماں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مِستریق لکھا جاتا ہے اور تم جموث سے کنارہ کش رہو اس لیے کہ جموث نافرانیوں کی جانب دھکیاتا ہے اور نافرانی ووزخ میں بہنچاتی ہے۔ ایک محض بھٹ جموث بوال رہنا ہے اور جموث کا طلب گار رہنا ہے یماں تک کہ وہ اللہ کے بزودیک کذاب لکھا جاتا ہے (بخاری مسلم)

اور مسلم کی روایت میں ہے ' بلاشبہ سی بولنا نیک کام ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہو درخ کی طرف لے جا آ ہے۔

١٨٢٦ ـ (١٥) **وَعَنْ** أُمَّ كُلْنُوم رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًاه. . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. ۳۸۲۹: اُمِّم کاثوم رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ مخص جمونا نہیں ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرا تا ہے اور ان مجی بات کتا ہے اور ان مجی بات پیش کرتا ہے۔ ہو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرا تا ہے انہوں بات کتا ہے اور ان مجی بات پیش کرتا ہے۔ (بخاری مسلم)

١٦٧ ـ (١٦) **وَعَنِ** الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا رَانِتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِي وُجُوْهِهِمُ التَّرَابَ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٢٤: مقداد بن اسود رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب تم ايسے لوگوں كو ديكھو جؤ مبالغه آرائى كے ساتھ تعريف كرتے بين تو ان كے منه بين مثى والو (مسلم)

وضاحت: اس مدیث میں دعید مبالغہ آرائی کی حد تک تعریف کرنے دالوں کے لیے ہے' ایسے لوگوں کو پھر نمیں دینا چاہیے دگرنہ کسی کی صبح تعریف کرنا تو جائز ہے (داللہ اعلم)

١٨٢٨ - (١٧) وَعَنْ آبِي بَكْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْقُهُ، فَقَالَ: ﴿ وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ آخِيْكَ ، ثَلَاثًا ﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ مُحَالَةَ فَلْيَقُلُ: النَّبِيُ فَلَانًا ، وَاللهُ حَسِنْبُهُ ، إِنْ كَانَ يُرى أَنَّهُ كَذْلِكَ ، وَلاَ يُزَكِّىٰ عَلَى اللهِ أَحَدُّا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۸۲۸: ابو برم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محف نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے مخف کی تعریف کی۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا 'تیرے لیے ہلاکت ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ (آپ نے فرمایا) اگر تم میں سے کوئی محف کمی کی تعریف ضرور کرتا جابتا ہے تو دہ کے کہ فلاں کے بارے میں میرا سے خیال ہے . . . . ورنہ اللہ تعالی اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ ہے (یہ بھی اس صورت میں کے) بیب کہ دہ حقیقت میں اسے ایبا پائے لیکن اللہ تعالی کے زدیک آپ کمی کو پاکیزہ قرار شیں دے سکتے۔

(بخاری،مسلم)

٤٨٢٩ ـ (١٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟) قَالُوْا: اللهُ عَنْهُ أَغَلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُونُ . قِيلَ: أَفَرَايْتَ إِنْ كَانَ فِي الْغَيْبَةُ؟) قَالُوْا: اللهُ وَلَا أَفَرَايُتَ إِنْ كَانَ فِي الْفَيْدِهُ مَا أَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدِ رَوَايَةٍ : «إِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتُهُ . وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ

۳۸۲۹: ابو جریره رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تم جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی اس کا زیاوہ علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ' تم اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرد جنیں وہ پند نہیں کرتا۔ وریافت کیا گیا کہ آگر میرے (کمی) بھائی میں وہ ناپندیدہ بات موجود ہو جو بیں کہ رہا ہوں تو پر اس کے بارے میں آپ کیا تھم فراتے ہیں؟ آپ نے فرایا' اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہ رہا ہے تو اس صورت میں تو نے اس کی فیبت کی اور اگر اس میں وہ بات موجود شیں جو تو کمہ رہا ہے تو اس صورت میں تو نے اس پر بہتان لگایا (سلم)

اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کتا ہے جو اس میں موجود ہے تو تو اس کی فیبت کرتا ہے اور اگر تو الی بات کتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے تو تو اس پر بہتان لگا تا ہے۔

٤٨٣٠ - (١٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنهَا، أَنْ رَجُلاً إِسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِي ﷺ. فَقَالَ: وَإِنْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ أَخُو الْعَشْيَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطلَّقَ النَّبِي ﷺ فِي وَجِهِهِ وَانْبَسَطَ النَّهِ. فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطلَّقْتَ فِي وَجِهِهِ، وَانْبَسَطَتَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَتَى عَاهَدْتَنِي — فَحَّاشًا؟؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْ لَا يَقَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ، وَفِي رَوَايَةٍ: واتّقَاءَ فُحَشِهِ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک محض نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی امازت طلب کی۔ آپ نے فرایا' اے اجازت ود اور فرایا' یہ محض اپ قبیلہ کا ہرا انسان ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خَدہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور مسرا دیے۔ جب وہ محض چلا کیا تو عائش نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ نے اس محض کے بارے میں ایے ایے اللہ اللہ اللہ ادا کیے تے (ہر مجی) آپ اے خدہ پیشانی ہے لیے جب کہ آپ کے چرو پر مسراہٹ بھی سمی جی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' (اے عائش!) تو نے جھے لحش باتیں کرنے والا کب پایا ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالی کے زدیک اللہ علیہ وسلم نے فرایا' (اے عائش!) تو نے جھے لحش باتیں کرنے والا کب پایا ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالی کے زدیک قیامت کے دن وہ لوگ برے مقام والے ہوں کے جنسیں لوگوں نے (ان کے) شرعہ محفوظ رہنے کے لیے چھوڑ وا (بخاری' مسلم) وضاحت : جو محض آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس کا نام عُسُنَد بن حصن تھا اگرچہ یہ محض بعد میں مسلمان موضاحت : جو محض آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس کا نام عُسُنَد بن حصن تھا اگرچہ یہ محض ونیائے عرب موسلانی بو وقوف سمجھا جا آ تھا۔ معلوم ہوا کہ اس قسم کے انسان کی غیبت کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب محصود وین اور ونیا کی بھلائی ہو (داللہ اعلم)

٢٠١٥ - (٢٠) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَكُلُّ اُمَّتِي مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ -، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ - أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدُ مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ -، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ - أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدُ مَاتَ يَسْتُرُهُ اللهُ. فَيَقُولُ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كُذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سَتَرَهُ اللهِ عَنْهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً: ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، فِي وَبَابِ الضِّيَافَةِ،

۳۸۳۱: ابو بریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا میری تمام اُمّت کو معانی حاصل ہو جائے گی لیکن ان لوگوں کو معانی نہیں لے گی جو تھلم کھلا بے حیاتی کرنے والے ہیں بلاشبہ یہ بد معافی اور غنات پی ہے کہ آدی رات کو کوئی غلط کام کرنے اور میج اٹھ کر کے اور جو اُلل میں نے گزشتہ رات قلال کام کیا ... جب کہ الله تعالی نے برده کو فاش کر سے اٹھ کر الله تعالی کے برده کو فاش کر میں اٹھ کر الله تعالی کے برده کو فاش کر میں اٹھ کر الله تعالی کے برده کو فاش کر میں اُٹھ کر الله تعالی کے برده کو فاش کر میں ہے دیاری اُسلم)

اور ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی صدیث کہ "جو فض اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔" کا ذکر باب التیاف میں گذر چکا ہے۔

### الْفَصْلُ النَّالِي

٢٨٣٢ - (٢١) عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ – ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو مُحِقَّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ حَسُنٍ خُلُقُهُ بُنِي لَهَ فِي آغَلَاهَا». رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ. وَكَذَا فِي «شَرْجِ السَّنَّةِ». وَفِي «الْمَصَابِيْجِ» قَالَ: غَرِيْبٌ.

#### دو سری فصل

۳۸۳۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی وسلم نے فربایا، جس فیض نے جموت بولنا چھوٹ و اور جس فیض نے جھوٹ بولنا چھوڈ دیا عالاتکہ وہ میچ نہ تھا تو اس کے لئے جنت کے کناروں ہیں کی تغییر ہوگا اور جس فیض کے اظلاق کی بات کو چھوڑ دیا طالاتکہ وہ حق پر تھا تو اس کے لئے جنت کے درمیان کل تغییر ہوگا اور جس فیض کے اظلاق اجھے ہوئے تو اس کے لئے جنت کے بلند مقام پر کل تغییر ہوگا (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو حسن قرار دیا ہو اور ای طرح شرخ اللہ میں ہے اور مصابح میں ہے کہ امام ترذی نے اس مدیث کو غریب کما ہے۔

٤٨٣٣ - (٢٢) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَآتَدُرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ، وُحُسْنُ الْخُلُـقِ. آتَدُرُوْنَ مَا آكُثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْخَلُـقِ. اَتَدُرُوْنَ مَا آكُثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ ٱلْآجُوفَانِ: اَلْفُمُ وَالْفَرْجُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَة.

۳۸۳۳ : ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ لوگوں کو جنت میں کون می چیز زیادہ وافل کرے گی؟ وہ الله کا ور اور بھترین اظلاق ہے۔ کیا تم جانے ہو کہ لوگوں کو کشرت کے ساتھ کون می چیز جنم میں وافل کرے گی؟ وہ ود کھو کھلی چیزی، زبان اور شرمگاہ ہیں۔

(تذي ابن اج)

٤٨٣٤ - (٢٣) **وَعَنْ** بِلَال ِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِّنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَإِرِضُوانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِّنَ الجَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إلى يَوْم ِ يَلْقَاهُ ، رَوَاهُ وَفِي شَرْحِ السُّنَةِ ، وَرَوْى مَالِكٌ ، وَالتِرْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَهُ نَحْوَهُ.

۳۸۳۳: بلال بن حارث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'بلاشہ ایک فضی کلمہ خیر کتا ہے حالا نکہ وہ اس کی قدر و منزلت کو نہیں جانا تو الله تعالی اس کے سبب اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن اپی سرضا مندی ثبت فرا دیتے ہیں اور بلاشبہ ایک آدمی بری بات زبان پر لا آ ہے جبکہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانا تو الله تعالی اس کے سبب اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن تک اپی نارانسکی شبت فرا دیتے ہیں (شرح السنم)

نیزام الک اام ترزی ادر اما ابن مجدف اس کی مثل بیان کیا ہے۔

٥٨٣٥ ـ (٢٤) **وَعَنُ** بَهُزِ بِنِ حَكِيْمٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيُلُ لِّمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلُ لَّهُ، وَيُلُ لَّهُ، رَوَاهُ الْحَمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاؤْدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۸۳۵: بنربن علیم اپنے والد ہے وہ اپنے واوا ہے بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' وہ فخص تباہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے جموت بولنا ہے۔ اس کے لئے دوزخ ہے' اس کے لیے دوزخ ہے' اس کے لیے دوزخ ہے (احمہ' ترزی' ابوداؤد' واری)

٢٥٦ - (٢٥) وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وإنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۸۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہ آیک ہفس ایک بات مرف اس لئے کتا ہے آکہ لوگوں کو اس سے ہسائے ' وہ محض اس بات کی وجہ سے آسان اور زمین کے درمیان کی مسافت سے زیادہ محمرے مقام میں مرایا جائے گا اور بلاشبہ آدی اپنے پاؤں کے بھیلنے سے اتنا نہیں محمر تا بعن اپنی زبان کی لغزش کی وجہ سے محر تا ہے (بہتی شُعیبِ الْاِیمان)

١٨٣٧ - (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

همَنْ صَمَتَ نَجَا». رَوَاهُ أَخُمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَالْبَيْهَ فِي وَشُعَبِ أَلَا يُمَانِ ،

همَنْ صَمَتَ نَجَا». رَوَاهُ أَخُمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَالْبَيْهَ فِي وَشُعَبِ أَلَا يُمَانِ ،

همَن صَمَتَ نَجَا». وَوَاهُ أَخُمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَالْبَيْهُ وَيُّ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَمْ فَ فَرَايًا ، وَ فَحْصَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فاموش رما نجات باكيا (احمر تذي واري يهي شعب الايمان)

دضاحت : بيه حديث ضعف ب اس كى سنديس عبدالله بن لهيد رادى ضعف ب (الجرح و التعديل جلده مفدمه) التاَّريخ الكبير جلده مفدمه من الله الاعتدال جلدا مغدمه مناهم الماريخ الكبير جلده مندمه الله المعتدال علدا مغدمه الله المعتدال المعتدال علدا مغدمه الله المعتدال ال

٨٣٨ ـ (٢٧) وَعَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَعَلْتُ بَيْتُكَ، وَابُكِ عَلَى خَطِيْقَتِكَ، وَالْمَرْمِذِيُّ .

۳۸۳۸: عقب بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا' نجات کیے ہوگی؟ آپ نے فرایا' اپنی زبان پر قابو رکھ' بلا ضرورت کھرسے نہ لکل اور اپنے کناہ پر آنسو بما (احمر' ترزی)

صاحت : أيه مديث ضعف بن اس كى سنديس متعدد رواة ضعف بن (تنقيعُ الرواة جلد صفحه ١١٣)

٤٨٣٩ - (٢٨) **وَعَنْ** آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، رَفَعَهْ، قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْنُ آدَمَ، فَإِنَّ لَاعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُوّلُ: إِتَّقِ اللهَ فِيْنَا، فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمُتَ اِسْتَقَمُنَا، إِنِ اغْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا». رَوَاهُ البِتَزْمِذِيُّ.

۳۸۳۹: ابوسعید (خدرِی) رضی اللہ عنہ اس مدیث کو مرفوع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان مجع کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت ساجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے ہیں تجملے اللہ پاک سے وُرنا چاہیے بلاشبہ ہم تیرے ساتھ ہیں' اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں کے اور اگر تجملہ میں فیڑھاپن آگیا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں کے (ترزی)

وضاحت: ایک مدیث میں دل کو مرکزی عقو قرار دیا گیا ہے جبکہ اس مدیث میں زبان کو مرکزی عقو کما گیا ہے۔ مطابقت اس طرح ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے ، جب کسی کام کی نبیت زبان کی طرف ہوگی تو یہ نبیت بازی ہوگی جبکہ حقیق نبیت دل کی طرف ہوتی ہے ( انتہائے الرواۃ جلد س مغدسس)

٤٨٤٠ ـ (٢٩) وَعُنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ خُسن اِسْلاَم الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعنِيهِ»... رَوَاهُ مَالِك، وَآخَمَدُ.

۳۸۳۰ علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' فضول باتوں کو موڑ دینا ' آدی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے (مالک ' احمہ)

٤٨٤١ ـ (٣٠) **وَرَوَاهُ** اَبْنُ مَاجَهُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ يُمَانِه عَنْهُمَا. ۳۸۳ : نیز ابن ماجہ نے اس مدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے نیز ترفدی کے اور بیہتی سے شعب الا بحان میں علی بن حسین اور ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے۔

٢٨٤٢ - (٣١) **وَعَنْ** اَنَيْنَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تُوَفِّيَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ بِنَ الصَّحَابَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَوَلاَ تَدْرِيْ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لاَ يَغْنِيْهِ، اَوْبَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ... رَوَاهُ التِرِّمِذِيُّ.

۳۸۳۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک محانی فوت ہو گیا چنانچہ ایک فخص نے اس کے بارے میں کما، تیرے لئے جنت کی خوشخری ہو (اس کی یہ بات من کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہیں جانتا شاید اس نے کوئی لایعنی بات کی ہو یا اس نے اس چیزے بحل کیا ہو جس کے خرج کرنے سے مال کم نہیں ہو تا در دی ک

ر سب المراق المراق مرقد اور ذكوة نه دينا ب ورحقيقت الله كى راه من ال خرج كرنے سے ال من كى دس الله عن كى در الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن ا

8٨٤٣ ـ (٣٢) وَعَنْ سُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَخُوفُ مَا تَخَافُ عَلَى ؟ قَالَ: فَاتَحَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ ؛ «هٰذَا». رَوَاهُ البَّرْمِذِي، وَصَحَحه.

٣٨٣٣: مغيان بن عبدالله ثقفي رضى الله عنه بيان كرتے بين من في وريافت كيا اے الله كے رسول! ميرے ليئ آپ سب سے زيادہ كس چيزے خطرہ محسوس كرتے بين؟ سُفيان كتے بين كه آپ في اپنى زبان كو كيوا اور فرمايا اس سے (تذى) امام تذى في اس مديث كو صحح قرار ديا ہے۔

٤٨٤٤ - (٣٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ ». رَوَاهُ التِّزُمِذِيُّ .

٥٨٤٥ - (٣٤) وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسَدِ الْحَضْرَمِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وكَبُرُتُ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْنًا هُولَكَ بهِ مُصَدِّقٌ وَانْتَ بِهِ كَاذِبٌ، رَوَّاهُ اَبُوْ دَاؤَد.

۳۸۳۵: مُغْیَان بن اَسَدَ حضری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سا کہا نے فرمایا سب سے بدی خیات یہ جاکہ و اپنے بھائی سے کوئی بات کے اور وہ مجھے اس بات میں سچا سمجے بہا کہ تو جموث ہوا کہ و (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقیة بن دلید رادی منظم فید ادر اس کا اُستاد مجدول ب (الجرح و التعدیل جلد مفد ۲۵۸ منفیح الرواة جلد سفد ۱۳۵۵ منفیح ۱۳۵۹ منفیح ۱۳۵۹)

٤٨٤٦ ـ (٣٥) **وَمَنْ** عَمَّارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى اللَّمْنَيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍهِ... رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ .

۳۸۳۹: عَمَّار رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جو مخض ونيا مين ووغله تعا قيامت كے دن اس كى دو زبانيس آك كى مول كى (دارى)

وضاحت : اصل کابوں میں السان" کا لفظ مغرد ہے تھنیہ نیں ہے اور سنن ابوداؤد میں لفظ مغرد ہے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کی زبان آگ کی ہوگی (مکلوة علامہ البانی جلد السفح ۱۳۹۲)

٢٨٤٧ ـ (٣٦) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلاَ بِاللَّعَانِ، وَلاَ الْفَاحِشِ، وَلاَ الْبَذِىءِ، رَوَاهُ البَّزْمِذِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِىٰ وشُعْبِ الْإِيْمَانِ، وَفِيْ اَخْرَى لَهُ: وَوَلاَ الْفَاحِشِ الْبَذِيءِ. وَقَالَ البَّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

٨٨٤٨ - (٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَى رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ . (وَاهُ التَّرُمِذِيُّ .

۳۸۳۸: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اکا ندار عض سمی پر لعنت کرنے والا ہو لعنت کرنے والا ہو (تندی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں کیر بن زید راوی ضعیف ہے (میزان الاعتمال جلد س منحہ ۴۰۰۳ تنظیمُ الدواۃ جلد س منحہ ۲۱۵) ٢٨٤٩ ـ (٣٨) **وَعَنْ** سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَـلاَعَنُوْا بِلَغْنَةِ اللهِ، وَلاَ بِغَضَبِ اللهِ، وَلاَ بِجَهَنَّمَ». وَفِى دِوَالِيَةٍ وَوَلاَ بِـالنَّارِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاؤُذَ.

۴۸۲۹: سَمُوْ بِن جُنُدُب رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، تم أيك دوسرے پر الله كا نفسب مو اور نه يه كموكه تم جنمى مو اور الله كا نفسب مو اور نه يه كموكه تم جنمى مو اور ايك روايت مين إور نه يه كموكه تم آگ مين داخل كيه جادً هـ- (ترفدى ابوداؤد)

• ٤٨٥ - (٣٩) وَعَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَا يَقُولُ: وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّغَنَةُ إلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ آبُوَابُ السَّمَآءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إلَى السَّمَاءُ ، فَتُغْلَقُ آبُوَابُ السَّمَآءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ آبُوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعَتُ إلَى اللَّذِى لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ آهَلًا ، وَإِلَّا رَجَعَتُ إلى قَائِلِهَا ، رَوَاهُ آبُو دَاؤُدَ .

۴۸۵۰: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' بلاشبہ جب کوئی محض کسی پر لعت بھیجا ہے تو یہ لعت آسان کی جانب بلند ہوتی ہے لیکن آسان کے وروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں پھریہ لعت زمین کی جانب آتی ہے زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور بائمیں جانب جانا چاہتی ہے جب وہ کوئی گزرگاہ نہیں پاتی تو اس محض کی بند ہو جاتے ہیں بوٹ ایک متی ہوتا ہے اور اگر نہیں تو لعت کئے والے جانب لوٹ آتی ہے جس پر لعت کی گئی تھی 'اگر وہ محض لعت کا مستحق ہوتا ہے اور اگر نہیں تو لعت کئے والے کی طرف لوٹ آتی ہے (ابوداؤد)

وضّاحت : علاّمہ ناصر الدّین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار ریا ہے (مکلوۃ علاّمہ البانی جلد الم صفہ ۱۳۹۲)

٤٨٥١ - (٤٠) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتُهُ الرِّيْحُ - رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةٌ، وَانِّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِٱلْمُـلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ البَّرِّمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤُد.

۳۸۵۱: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تیز ہوا ایک فض کی چاور کو اس سے چین رہی تھی اس نے ہما بیان کرتے ہیں کہ تیز ہوا ایک فض کی چاور کو اس سے چین رہی تھی کو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'آندھی پر لعنت نہ جمیجو اس لیے کہ آندھی کو تھم ویا کیا ہے اور جو فض کسی پر لعنت جمیجا ہے جب کہ وہ اس کا مستق نہیں ہو آ تو لعنت اس پر واپس آ جاتی ہے (ترفی 'ابوواؤد)

الله عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: وَلَا يَعْمَعُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: وَلَا يُعَلِّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا ، فَإِنِّي أَحِبُ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ. يُبَلِّغُنِي آحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِي عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا ، فَإِنِّي أَحِبُ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

۳۸۵۲: ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محلبہ کرام اللہ اللہ علیہ کرام اللہ میرے محلبہ کرام اللہ میں ہے کہ بیل پند میں سے کوئی محض جھے میرے محابہ کرام کے کارے میں کسی فتم کی (غلط) بات نہ پہنچائے۔ اس لیے کہ بیل پند کرتا ہوں کہ جب بھی میں تممارے پاس آؤں تو میرا دل صاف ہو (ابوداؤد)

وضاحت: علام عامر الدّين الباني في اس مديث كي سند كو ضعيف قرار ديا ب (ضعيف ابوداود صغيم)

٣٥٨٥ ـ (٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي ﷺ: حَسُبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا ـ تَعْنِى قَصِيْرَةً ـ فَقَالَ: ولَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لُوْ مُزِجَ بِهَا الْبَخُرُ لَمَزَجَتُهُ . . . رَوَاهُ آخمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۸۵۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے (آپ کی بیوی) صغیبہ کے بارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کماکہ وہ ایسی اللہ ایسی ہے۔ تب نے فرمایا 'اے عائشہ اُ تو ایسا کلمہ زبان پر اللہ ہے کہ اگر اسے سندر کے برابر پانی میں ملایا جائے تو وہ اس پر غالب آ جائے (احمد ' ترندی ' ابوداؤد)

٤٨٥٤ ـ (٤٣) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَنَيءٍ. اِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَآءُ فِي شَنَيءٍ اِلاَّ زَانَهُ. رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ.

۳۸۵۴: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، فتیج بات جمال کمیں بھی ہو قابل ملامت ہے اور شرم و حیا جمال کمیں بھی ہو باعث افخرے (ترندی)

٨٥٥ - (٤٤) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ عَيْرَ اَخَاهُ بِذَنْبِ لَمْ يَمُتْ حَتَىٰ يَعْمَلُهُ ﴾. - يَعْنِي مِنْ ذَنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ -. رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ عَيْرُ اَخَاهُ بِذَنْبِ لَمْ يَمُتُ حَتَىٰ يَعْمَلُهُ ﴾. - يَعْنِي مِنْ ذَنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ -. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، لِأَنْ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنِ جَبِلٍ.

۳۸۵۵ : فالد بن معدان معاذ بن جبل رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص اپنے سلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر طامت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک فوت نہیں ہو گا لیکن اس گناہ سے مقصود وہ گناہ ہے جس سے وہ تاب ہو گیا تھا (ترذی) امام ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے اس لیے کہ فالد راوی کی معاذ بن جبل سے طاقات نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن حسن بن ابی بزید بهدانی رادی ضعیف اور متروک الهدیث ب (میزانُ الاعتدال جلد سند معنی الرواة جلد سند سند سند الاعتدال جلد سند معنی الرواة جلد سند سند سند الاعتدال جلد سند معنی الرواة معنی سند سند سند سند الاعتدال جلد سند معنی سند معنی الرواة معنی سند معنی الرواة معنی سند سند معنی سند س

٢٨٥٦ ـ (٤٥) **وَعَنْ** وَاثِلَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللهُ وَيَنْتَلِيْكَ». رَوَاهُ التِّزْمِدِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

۳۸۵۹: وَا فِيد (بن استع يشى) رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله علمان بعائى كى معينت بر فوشى كا اظهار نه كر (اس ليے كه فوشى كے اظهار كى صورت ميں) اس بر تو الله تعالى رحم فرائے كا ليكن تجمع اس معينت ميں كر فار كر دے كا (ترفرى) امام ترفرى في اس مديث كو حسن فريب قرار را ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عربن اساعیل رادی متروک الحدیث ہے ابن معین فے اسے کذاب قرار دیا ہے (میزان الاعتدال جلد سف محدید) دیا ہے (میزان الاعتدال جلد سف ۱۸۲۷)

١٨٥٧ ـ (٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَمَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ آحَدًّا — وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَاءٍ. رَوَاهُ البِّزُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

سهد عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، مجھے پند نہیں کہ میں کی (کے قول و فعل) کی نقل آباروں آگرچہ مجھے التا اتا کچھ ویا جائے (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو مجھے قرار وا

فَمَّا عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِي وَضَى جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ آغْرَابِيْ، فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمُّ عَقَلَهَا، ثُمَّ دَخُلُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَلَمَّا سَلَّمَ اَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ نَادَى: اللهُمُ ارْحَمْنِيُ وَمُحَمَّدُا وَلاَ تُشْدِكُ فِي رَحْمَتِنَا آحَدُا. فَقَال رَكِبَ، ثُمَّ نَادَى: اللهُمُ ارْحَمْنِيُ وَمُحَمَّدُا وَلاَ تُشْدِكُ فِي رَحْمَتِنَا آحَدُا. فَقَال رَكِبَ، ثُمُّ نَا قَالَ؟، قَالُوا: بَلى. رُواهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَاتَقُولُونَ هُوَ اَضَلُّ آمْ بَعِيْرُهُ - ؟ اَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ؟، قَالُوا: بَلى. رُواهُ أَبُودَاؤَدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةَ وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًّا، فِي وَبَابِ الْإِغْتِصَامِ، فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

۱۹۵۸: جدب رض الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دیمائی طف آیا اس نے اپنا اونٹ بھایا کراس کا اللہ علیہ دیمائی طف آیا اس نے اپنا اونٹ بھایا کی جب مختا رس سے باعرہ مسمح نبوی میں وافل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم کی اقداء میں تعاز اوا کی۔ جب نماز سے باعر ملام چیر کرفارغ ہوا تو اچی سواری کے پاس آیا اس کا مختا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا گھراس نے باواز باعد کما اللہ الله الله علیہ وسلم پر رحمت کر لیکن ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر اس کا یہ کلہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا تسمارا کیا خیال ہے وہ زیادہ جمالت والا ہے یا اس کا اور کو شریک نہ کہ اور کو بھرا ہے دو اللہ ہے یا اس کا اور کا دیمی سات ہو اس نے کہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل سنا ہے (ایوداؤد) اور ایوبریا ہے مولی مدیث (جس میں سے کہ) حکی طف کے لئے میں کتاب میں کتاب کرا ہے ہی گناہ بس کتاب کرا ہے ہا ہے۔

الاعتمام میں ذکر ہو چک ہے۔ وضاحت : اس مدے کی سند میں ابد عبداللہ جشی رادی مجول ہے (تنقیعُ الرداۃ جلد السخساس)

## الفضل التّالث

٤٨٥٩ ـ (٤٨) عَنْ أَنَس رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُ تَعَالَى ، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي ﴿ شُعَبِ الْإِيْمَانِ ، .

## تبری فعل

۳۸۵۹: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جب فاس فض کی تعریف کی جاتی ہو ہوں ک تعریف کی جاتی ہے تو رب تعالی تعریف کرنے والے مخص پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کی بے جا تعریف کرنے کے سبب عرش کا پنے لگتا ہے (بیعتی شعب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سد ضعف ہے علامہ عراق نے بھی اس مدیث کو ضعف قرار را ہے (مشکوۃ علامہ البانی جلد اس منعی الرواۃ جلد المولاۃ علامہ البانی جلد المولاۃ المولاء ا

٤٨٦٠ - (٤٩) وَمَنْ آيِنَ ٱمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يُسْطَبُعُ الْمُوْمِنُ عَلَى الْمِخْلَالِ كُلِّهَا إِلاَّ الْمِخْيَانَةَ وَالْكَذِبُ ، . . رَوَاهُ آخَمَدُ.

۳۸۹۰: ابوامامه رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ایماندار مخص میں جبلت کے لحاظ سے تمام عادات ہوتی ہیں البتہ خیات اور کذب بیانی نہیں ہوتی (احم) نیز امام بہتی تلے اس حدیث کو شعب الایمان میں سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجول ہے (تنظیم الرواة جلد السلم سلم سام)

٤٨٦١ - (٥٠) وَالْبَيْهَ قِينَ فِي وشُعَبِ الْإِيْمَانِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

۲۸۷ : نیز اہام بیل کے اس مدیث کو شعب الایمان میں سعد مین الی وقاص سے روایت کیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ہے (بنفیخ الرواۃ جلد ۲ صفی کیاس)

جَيَانا؟ قَالَ: وَنَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: وَنَعَمْ. فَقِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: وَنَعَمْ. فَقِيْلَ: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: وَنَعَمْ. فَقِيْلَ: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَكُونُ اللّهُ فَمِنُ كَذَابًا؟ قَالَ: وَلَاه . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَةِيُ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، مُرْسَلًا.

١٨٧٠: مغوان عن سليم بيان كرت بين رسل الله ملى الله طيه وسلم عدد درالمت كياممياك كيا اعاماء

فخص طبعاً بردل ہو سکتا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر آپ سے دریافت کیا حمیا کہ کیا ایماندار مخض طبعاً جموث بولنے والا ہو سکتا ہے؟ آپ نے انبی میں جواب دیا (مالک) امام بیعتی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں مرسل طور پر ذکر کیا ہے۔

٤٨٦٣ - (٥٢) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُوْرَةِ الرَّجُلِ ، فَيَأْتِى الْفَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ ؛ فَيَقُولُ السَّرَجُلُ مِنْ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ ؛ فَيَقُولُ السَّرَجُلُ مِنْ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُ وَكُو السَّمُ أَيْحَدِثُ ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٨٦١: ابنِ معود رضى الله عنه بيان كرتے بين شيطان كمى مخص كى شكل دهار ليما ہے اور لوگوں كے پاس جا آ ہے ' انسين جموثی با تمن بتا آ ہے۔ لوگ جب اس مجلس سے منتشر ہو جاتے بين تو ان ميں سے ايك مخص كمتا ہے كہ ميں نے ايك مخص سے سنا ہے جس كے چرے سے تو ميں آشنا ہوں ليكن اس كے نام سے بے خبر ہوں وہ نلاں نلاں بات بتا آ تھا (مسلم)

وضاحت: اس مدیث کے منہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فض بظاہر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وضاحت: اس مدیث کے منہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فض بظاہر احادیث رسول اللہ علیہ کفرہ۔
مرکنے والے کی بات کو صحیح تشلیم نہیں کرنا چاہئے بلکہ چھان بین کرنی چاہئے کہ وہ فخض سج کہ رہا ہے یا غلط نبیت کر رہا ہے، تحقیق کے بعد لفل کرنا مناسب ہے۔ اِس مضمون کی ایک حدیث ہے کہ کس فخص کے جمونا ہونے کے لئے بس میں بات کانی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے وہ آگے اسے بیان کرتا ہے (مرقات جلدہ صفحہ اللہ)

٤٨٦٤ - (٥٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حِطَّانَ ، قَالَ : آتَيْتُ آبًا ذَرِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِي المَسْجِدِ مُحْتَبِيّا بِكِسَاءِ آسُوَدَ وَحُدَهُ . فَقُلْتُ : يَا آبَا ذَرِّ! مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَثِيْةُ يَقُولُ : ﴿الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنَ السَّوْءِ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ السَّوْءِ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ السَّوْءِ ، وَالسَّكُوتِ ، وَالسَّكُوتُ خَيْرٌ مِّنَ المَّدِيّ .

١٩٨٩: عمران بن عِظَانٌ بيان كرتے بي كه ميں ابوذر رضى الله عنہ كے پاس آيا ميں نے انہيں مجد ميں پايا وہ اكيلے ساہ عادر ليلئے ہوئے تھے۔ ميں نے وريافت كيا اے ابوزرا بي تنمائى كيى ہے؟ انهوں نے كما ميں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمايا تنمائى برے ہم نفين سے بمترہے اور اچھا ہم نفين تنمائى سے بمترہے اور اچھى باتمى تحرير كرانا خاموشى سے بمترہے اور خاموش رہتا برى باتوں كے تحرير كرانے سے بمترہے (بيستى شُعَبِ الايمان)

رُهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: وَمَقَامُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: وَمَقَامُ اللهِ عَلَى عَبَادَةِ سِتَيْنُ سَنَةً،

۳۸۲۵: عمران بن خِصِین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکسی مخص کا خاموش رہتا ساٹھ سال کی عمادت سے افضل ہے (بیعی شُعَبِ الایمان)

الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ اللّٰي اَنْ قَالَ: قُلُتُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَوْصِنِى قَالَ: «اُوْصِيْكَ بِتَقُوى اللهِ، فَإِنَّهُ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ اللّٰي اَنْ قَالَ: قُلُتُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَوْصِنِى قَالَ: «اُوْصِيْكَ بِتَقُوى اللهِ، فَإِنَّهُ اَزْيَنُ لِآمِرِكَ كُلِّهِ» قُلْتُ: زِدُنِى قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاَوةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزْ وَجَلّ ، فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فَى الْاَرْضِ». قُلْتُ: زِدُنِى . قالَ: «عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ - ، فَإِنَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُرِدِيْكَ» قُلْتُ: زِدْنِى . قالَ: «اَيَاكَ وَكَثُرَةَ الضِّحْكِ، فَإِنَّهُ مُطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنُ لَكَ عَلَى امْرِ دِيْنِكَ» قُلْتُ: زِدْنِى . قالَ: «أَيَاكُ وَكَثُرَةَ الضِّحْكِ، فَإِنَّهُ مُطْرَدَةٌ لِلشَّيْطِانِ وَعَوْنُ لَكَ عَلَى امْرِ دِيْنِكَ» قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «أَيَّاكُ وَكُثُرَةَ الضِّحْجُونُكَ عَنِ يُمْ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لِيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لِيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لِيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لِيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لِيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لِيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لَيَحْجُونُكَ عَنِ اللهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِى . قَالَ: «لَيَحْجُونُكَ عَنِ

۱۶۸۲ : ابرور رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ، ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا پھر ابور رق خویل حدیث بیان کی بمال تک کہ بتایا ہیں نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! جھے وصیت فرائی؟ آپ نے فرایا ، ہیں تھے اللہ تعالی ہے ورنے کی وصیت کر آ ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی کا وُر تیرے تمام کاموں کو زینت بخش وے گا۔ ہیں نے عرض کیا ، جھے اور وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ؛ تجھے قرآن پاک کی طاوت اور اللہ عزوجل کے ذکر میں معروف ربنا چاہیے اس ہے آسانوں میں تیرا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تجھے روشن عطا ہو گی۔ میں نے عرض کیا ، جھے اور وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے زیادہ فاموش ربنا چاہیے اس سے شیطان کی۔ میں نے عرض کیا ، جھے اور وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے زیادہ فاموش ربنا چاہیے اس سے شیطان تھے ہوئی جائے گا اور تجھے تیرے دینی امور میں مدد حاصل ہوگ۔ میں نے عرض کیا ، جھے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے این طامت کرنے والے کیل نہ ہو۔ میں نے عرض کیا ، جھے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے اپنی خامیوں کا علم کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا ، جھے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے اپنی خامیوں کا علم کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا ، جھے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ، تجھے اپنی خامیوں کا علم کی طامت کرنے والے کی طامت کرنے والے کی طامت کرنے والے کے اس وجہ سے لوگوں کو برا بھلا نہ کمہ (بلکہ اپنی فکر کر) (بیعق شُعَب الایمان)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس حدیث کے تمام طرق میں کلام ہے نیزاس کی سند میں ابراہیم بن ہشام راوی ضعیف ہے (بیزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۲۲ تنقیحُ الرواة جلد ۳ صفحہ ۳۱۷)

١٨٦٧ - (٥٦) **وَعَنُ** آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ : «يَا آبَا ذَرِّ! ٱلاَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الظَّهْرِ ... ، وَآثَقَلُ فِى الْمِيْزَانِ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : بَلَى الْمُلْوَلُ الصَّمْتِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلُ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا » . قَالَ : وَطُوْلُ الصَّمْتِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلُ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا » .

کادمہ: انس رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا اے ابوذراکیا میں بھی بھیے الی دو باتیں نہ ہاؤں جو (عمل کے لحاظ سے) خفیف ہیں اور وزن کے لحاظ سے شکل ہیں؟ (ابوذراکیے میں بھی نے مرض کیا مور ہاکیں۔ آپ نے فربایا وہ زیادہ خاصوشی اور محن طاق ہے اس ذات کی شم! جس میں میں جان ہے 'فوگ جو عمل کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان دونوں کے برابر ضمیں۔ کے باتھ میں میری جان ہے 'فوگ جو عمل کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان دونوں کے برابر ضمیں۔

٤٨٦٨ ـ (٥٧) **وَمَنْ** عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِآبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهِ، فَالْتَفْتَ النَّهِ فَقَالَ: وَلَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ؟ كَلاَّ وَرَتِ الْكَعْبَةِ» - فَاعْتَقَ اَبُوُ يَكْرِ يَوْمَثِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهِ، ثُمَّ جَآءَ الِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا اَعْـُودُ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثُ الْخَمْسَة فِيْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۸۷۸: عائشہ رضی اللہ صنا بیان کرتی ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبڑ کے پاس سے گزرے ابوبڑ اپنے کسی قلام کو لعن طعن کر رہے تھے۔ آپ نے ابوبڑ کی طرف القات کیا اور فرایا ، تقب ہے! لعنت کرنے والا اور مرفی جم کو جس کو جم اس میں ہو سکتے۔ چنانچہ ابوبڑ نے اُس ون اپنے بعض علاموں کو آزاد کر دیا۔ پھر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما کہ آئندہ میں ایسا نہیں کوں می (بہتی شُعَبِ الْإِنْمَان)

٨٦٦٩ ــ (٥٨) **وَعَنْ** اَسْلَمَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يُؤْماً عَلَى آبِى بَكْرِ الصِّدِّ يَقِ رَضِى اللهُ عَـنْـهُ، وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ ــ. فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ، غَفَرَ اللهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ هَٰذَا اَوْرَدَنِي الْمَوَارِدُ... رَوَاهُ مَالِكٌ.

٣٨١٩: اسلم بيان كرتے بين كه مُر رضى الله عنه ايك دن ابو كر مدين كے پاس مح جب كه ده اپني دبان كمينج رہے تھے۔ مر نے كما محوث دين الله تعالى نے كہ كناه معاف كر ديئے بيں۔ ابو كر نے جواب ديا ، دبان عى نے مجمع بلاكتوں ميں داخل كيا ہے (مالك)

ُ ٤٨٧٠ ــ (٥٩) **وَعَنْ** عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: واضْمَنُوْا لِى سِتَّا مِنُ آنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُّ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَاوْفُوْا إِذَا وَعَدُتَّمْ، وَاَدُّوْا إِذَا الْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُوْا اَبْصَارَكُمْ، وَكُفُوا اَيْدِيكُمْ،

ہاتھوں کو (ظلم سے) روکے رکھو (احمد بیعتی شَعَبِ الْإیمان) وضاحیت : اس مدیث کی سند منتفع ہے مطلب رادی کا تحبادہ بن صامت رمنی اللہ عند سے ساح ثابت نہیں۔ (دنقیع الرواۃ جلد المستقدم اللہ اللہ مستقدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند سے ساح ثابت نہیں۔

اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وخِيَارُ عِبَادِ اللهِ الْذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِيرَ اللهُ. وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِيرَ اللهُ. وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِيرَ اللهُ. وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْدِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِيرَ اللهُ. وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْدَيْنَ أَلْمَشَّاؤُوْنَ النَّرَاءَ الْعَنْتَ . . . رَوَاهُمَا أَخْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ . . . رَوَاهُمَا أَخْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ . . .

۳۸۷: ۳۸۷: مبدالرمان بن منمُ اور اساء بنت بزید رسی الله عنم بیان کرتے ہیں ہی صلی الله علیه وسلم فی درمایا الله کے برترین بندے فرمایا الله کے برترین بندے درمایا الله کے برترین بندے وہ ہیں جو چنل خوری کرتے ہیں ووستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (احمد میسیق شُعَبِ الْاِنْحان)

وضاحت اس مدّعت كى سند من شربن حرشب رادى حكلم فيد ب (الكارئ الكبير جلد م مغد ٢٥٣٠) الجرح والتّعديل جلد م مغد ٢٤٣٠) الجرح والتّعديل جلد م مغد ٢٨٨)

٤٨٧٣ - (٦٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيًا صَلَاةَ الظَّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَكَانَا صَائِمَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّيِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ: وَاَعِيْدَا وُضُوْءَكُمَا وَصَلاَتَكُمَا، وَامْضِيَا فِي صَوْمِكُمَا، وَافْضِيَاهُ يَوْمَا آخَرَه. قَالاً: لِمَ بَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَاغْتَبْتُمْ فُلاَنا،

ادروہ این عباس رضی اللہ عنما روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں نے ظہریا عصری نماز اواکی اور وہ دونوں نے اس عصری نماز اواکی اور وہ دونوں نے بارے دونوں کے بارے دونوں کے بارے علی فرا دونوں کے بارے علی فرا دونوں نے علی اللہ علیہ وسلم نماز سے دانوں نے علی اس کی قضا دو۔ انہوں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کس لیے؟ آپ نے فرایا' تم لے فلال انسان کی فیبت کی ہے۔

(بيىتى شُعَبِ الايمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم سی ہو سکی البتہ اس مدیث کے متن سے اس مدیث کے متعف کا پند چل ہے۔ (تنقیعُ الرواة جلد س مغیرہ)

٤٨٧٤ ــ (٦٣) ٤٨٧٥ ــ (٦٤) **وَمَنْ** اَبِيِّ سَمِيْدٍ، وَجَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَاءِ. قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْزُنِيْ فَيَتُوْبُ، فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ. وَفِي رِّوَايَةٍ: وَفَيْتُوبُ فَيَغْفِرُ اللهُ لَـهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لا يُغْفُرُ لَهُ حَتَّى يُغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ ».

سمر الله الله المرام : ٣٨٤٥ : ابوسعيد خدرى اور جابر رضى الله عنما بيان كرتے بيں رسولُ الله عليه وسلم في فرايا ا غيبت زنا ہے بھى سخت (كناه) ہے محابہ كرام في دريانت كيا اے الله كے رسول! غيبت زنا ہے سخت (كناه) كيبے ہے؟ آپ نے فرايا ايك مخص زنا كرتا ہے كر وہ توبه كرتا ہے الله تعالى اس كى توبہ تحل فراتا ہے اور اسے معاف كر ديتا ہے ليكن غيبت كرنے والے مخص كو اس وقت تك معانى شيس كمتى جب تك كه وہ مخص معاف نه كرے جس كى غيبت كى ہے (يستى شعب الايمان)

٤٨٧٦ ـ (٦٥) وَفِي رِوَايَـةِ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: «صَاحِبُ الـزِنَا يَتُـوّبُ، وَصَاحِبُ الـزِنَا يَتُـوّبُ، وَصَاحِبُ الغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَهُ ۚ... رَوَى الْبَيْهَةِ فَى الْاَحَادِيْتَ الثَّلاَثَةَ فِى «شُعَبِ الاِيْمَانِ».

٣٨٤٦: نيز انس رمنى الله عنه كى ايك روايت ميں ب آپ نے فرمايا ' زانى كے ليے توبہ ب جب كه غيبت كرنے والے معنى الله عنه كا يك وايت ميں ہے إبيعتى شُعَبِ الله يُمَان)

وضاحت : اس مدیث کے تمام طرق ضعیف میں (تنقیع الرواة جلد مسفدا)

١٨٧٧ ـ (٦٦) **وَعَنَ** اَنَسِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْمِنْبِيَةِ اَنْ تَسْنَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ» وَقَالَ: فِي هٰذَا الْاَسْنَادِ ضُعْفٌ.

مَدَدَ الْس رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عبيت كاكَفاَره بيہ كه سي قرم فرم سي في جس معض كى غيبت كى ب اس كے ليے منفرت كى دعا يوں كريں اے الله! بميں اور اس كو معاف فرما (بيمق في الدَّعواتِ الكبير) امام بيمق في اس حديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عَنْسَهٔ بن سلیمان کونی راوی سروک الدیث ہے نیز اس مدیث کی سند کے تمام طرق ضعیف ہیں (تنقیم الرواة جلد صفحہ ۳۱۹)

## بَابُ الْوَعْدِ (وَعدے کی اہمیّت)

#### اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

٨٧٨ - (١) عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَاءَ أَبَا بَكُرِ مَالُ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ — فَقَالَ ابُوْ بَكْرِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنُ، أَوَّ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنُ، أَوَّ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرُ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْطِينِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُنَالِ عَلَيْهِ مُثَالِقٍ عَلَيْهِ وَهُلَاتًا عَلَيْهِ وَهُلَاتًا عَلَيْهِ وَهُكَذَا، وَمُثَلِيهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالًا عَنْ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالًا عَلَاهُ وَالْعَلَاقُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَاهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَالُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالَا عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَ عَلَالَالْمُ عَلَالُهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَالْمُ عَلَى اللّهُولُولُوا عَلَالَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالَا عَلَالَالْمُ عَلَاللّهُ عَلَالَا عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَ

## پېلى فصل

٣٨٤٨: جابر رضى الله عند بيان كرتے بيں بب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت ہوئے اور ابو كركے پاس عَلاَء بن حَفرى كى طرف سے مال آيا تو ابو كركے اعلان كيا كہ جس مخص نے بى صلى الله عليه وسلم سے قرض ليما ہے يا آپ نے اُس سے كوئى وعدہ كيا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے۔ جابر نے بيان كيا، ميں نے بتايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جمع سے وعدہ كيا تھا كہ آپ مجھے اتنا اتنا (مال) ديں مح، آپ نے تين بار اپنے ووثوں باتھ بحركر ايك بار مال ديا ميں نے اس كو شار كيا تو وہ باتھ بحركر ايك بار مال ديا ميں نے اس كو شار كيا تو وہ پانچ سو تھا اور ابو كرنے كما اس سے ووكنا (اور) لے (بخارى، مسلم)

#### اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٤٨٧٩ ـ (٢) عَنْ اَبِي جُحَيْفَةً ـ ، قَالَ: رَايْتُ رَسُّوْلَ اللهِ ﷺ اَبْيَضَ قَدْ شَابَ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يُشْبِهُهُ، وَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلُوصاً ـ ، فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا، فَاتَانَا مَوْتُهُ. فَلَمْ

يُعْطُوْنَا شَيْنًا. فَلَمَّا قَامَ اَبُوْبَكُو قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَجِىءَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاخْبَرْتُهُ، فَامَرَ لَنَا بِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

## ددمری فصل

۱۹۸۵۹: ابو بجنوف رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ہیں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ گورے ریک کے سے ابر بیعایا شروع ہو چکا تھا اور حسن بن علی آپ کے ساتھ مشاہد سے۔ آپ نے ہمیں سے اورث وین کا تھا ور حسن بن علی آپ کے ساتھ مشاہد سے۔ آپ نے ہمیں سے اورث وین کا تھم ویا چنانچہ ہم اورث کینے کے والے مجلے تو ہمیں آپ کی وفات کی فرات کی فرات کی خرد در کھا ہے ابو کر طابح والد علیہ وسلم نے پکھ وعدہ کر دکھا ہے وہ مارے پاس ان چنانچہ میں ابو کر کی باس بہنچا اور میں نے انہیں سے بات بنائی تو انہوں نے ہمیں اُونٹ عطا کرنے کا تھم ویا (ترزی)

٢٨٨٠ - (٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْحَسْمَاءِ، قَالَ: بَتَايَعْتُ - النَّبِي ﷺ قَبْلُ آنُ تُبْعَثَ، وَيَقِيَتُ لَهُ بَقِيَةُ -، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانِهِ، فَنَسِيْتُ، فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا كُو مَكَانِهِ، فَقَالَ: ولَقَدُ شَعَقْتَ عَلَى -، أَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ. رَوَاهُ آبُو دَاؤدَ
 مُحَو فِيْ مَكَانِهِ، فَقَالَ: ولَقَدُ شَعَقْتَ عَلَى -، أَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ. رَوَاهُ آبُو دَاؤدَ

مهه : حبر الله بن الى خضاء بيان كرتے بيل كه بن لے آپ كى بعث سے قبل آپ سے كوئى چزخريدى ا آپ كى رقم كا (ميرى طرف) كچه بلا ره كيا۔ اس كا بن لے آپ سے وعده كياكه بن آپ كے باس إى جكه لا آ بول كين بن بحول كيا تين روز كے بعد جھے ياد آيا تو ديكھاكه آپ أى جگه تھے۔ آپ نے فرايا تو في جھے حقق بن والل تين روز سے جمرا انتظار كررہا بول (ابواؤر)

وضاحت : اس مدیث کی شد عل مبدالریم بن الی الخارق رادی قابلِ جُسّت میں ہے (تنقیعُ الواۃ جلد س مقرمین مکوۃ طائد البائی جلد مقد سعد سے الاریم

٤٨٨١ - (٤) وَمَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَـنِ النّبِيّ ﷺ، قَالَ: وإذَا وَعَدَ الرّبُحُلُ آخَاهُ وَمِنْ نِيْتِهِ أَنْ يَفِى لَهُ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِى مِ لِلْمِيْعَادِ - ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ، وَالتّرْمِنِينُ .
 دَاوْدَ، وَالتّرْمِنِينُ .

۳۸۸۱: نیدین اُرقم رضی الله حد نی سلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ،جب کوئی فض ایت (مسلمان) بھائی سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی نیت سے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن (بامر مجوی) اُس نے وحد پورا نسیں کیا یا وہ وعدہ کے مطابق قبیل آیا تو اس پر پچھ کناہ نسیں (تندی)

وضاحت: اس مدعث كي مد ضعف ب (مكلوة طائد البالي جادا مقدمه المعنف تذي مقراس)

٤٨٨٢ - (٥) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: دَعَيْنِي أَمِّيْ يَوْمَا

وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَاعِلُمُ فِي بَيْنِنَا، فَقَالَتُ: هَا \_ تَعَالَ اُعْطِيْكَ \_. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَمَا اَرَدُتِ اَنْ تُعْطِيهِ؟ قَالَتْ: اَرَدْتُ اَنْ اُعْطِيهُ تَمُرًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: واَمَّا إِنَّكِ لَوْلَمْ تُعْطِيهِ – شَيْنًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَلِبَةً ، رَوَاهُ اَبُو دَاؤِدَ، وَالْبَيْهَ قِي فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ، وَمَا اَبُو دَاؤِدَ، وَالْبَيْهَ قِي فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ،

۳۸۸۲: عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے جھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھر تشریف فرما تھے۔ والدہ نے کما آؤ ہیں حمیس کچھ ویا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا آپ اسے کیا دیا چاہتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا ہیں اسے محجور دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، فہروار! اگر تو اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جموث لکھ دیا جاتا (ابوداؤد ، بہتی شعب الایمان)

وضاحت : عبداللہ بن عامر رضی اللہ عند آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے آپ سے کچھ سا نہیں نیزاس مدے کی سند میں ایک رادی جمول ہے (تنقیع الرواة جلد اس مغیر ۲۲۰) .

٢٨٨٣ ــ (٦) مَنْ زَيْدِ بْنِ آزْفَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَنُ وَعَدَرَجُلاً فَلَمْ يَأْتِ اَحَدُهُمَا اِللَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ـــ، وَذَهَبَ الَّذِيْ جَاءَ لِيُصَلِّى ــ، فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ رَذِيْنٌ.

۳۸۸۳: زید بن ازم رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو محض کی محض ہے۔ محض کے دمار کے اور نماز کے وقت تک ان میں سے ایک نمیں آیا اور آنے کا وعدہ کرنے والا نماز اوا کرنے کے لئے چلا جاتا ہے تو اس پر پچھ کناہ نہیں ہے (رزین)

وضاحت : رزین کے روایت کروہ الفاظ ہے یہ حدیث نہیں کی البتہ زید بن اُڑ آم کی حدیث اور الفاظ کے ساتھ دوسری فعل میں گزر چکی ہے (تنفیع الرواة جلد الله صفحہ ۱۳۲۰)

# مَا**بُ الْمَزَاحِ** (مزاح وخوش طبعی کرنا)

#### الفصلُ الأوالُ

١٨٨٤ - (١) عَنْ آنَسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَى يَقُولَ لِالْحَرْرِ لِي مَا غَمْرُ إِلَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. مُتَّفَقَّ لِاَحْرِلِيْ صَغِيرُ: «يَا آبًا عُمَيْرٍ اللهُ فَعَلَ النُّغَيْرُ اللهُ يَعْرُ اللهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

#### تبلى فصل

٣٨٨٣: انس رضى الله عنه بيان كرتے إلى بلاشبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بم سے مكل بل كر رہے۔ يمان كك كه ميرے جھوٹے بھائى سے كہتے اسے أَبُو مُمَيْراً بلبل كو كيا ہوا؟ أَبُو مُمَيْراً كى ايك بلبل تھى جس كے ساتھ وہ كھيلا كرنا تھا اور وہ مرمى تھى (بخارى مسلم)

وضاحت: رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی تھنے اس لئے کما کہ جب آئی تھنے کی بلبل مرحی تو اس کے مرتے پر وہ غمزوہ ہو گیا تھا تو آپ نے اس کا غم دور کرنے کی خاطر اس سے خوش طبعی کرتے ہوئے ایبا کما ایک اس کا غم دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ماتھ اس فتم کی خوش طبعی کرنا درست ہے۔ ایک اس کا غم دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ماتھ اس فتم کی خوش طبعی کرنا درست ہے۔ (تنقیعے الرواۃ جلد معنوم معنوں سے معلوم ہوا کہ جھوٹے بی سے ماتھ اس فتم کی خوش طبعی کرنا درست ہے۔

### اَلْفَصُلُ الثَّالِي

٥٨٨٥ - (٢) مَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالُوْا: يَـارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّـكَ تُدَاعِبُنَا. قَالَ: «اِنِيْ لَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقّا» – . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

## دوسری فصل

٣٨٨٥: ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان كرتے ہیں محابہ كرام نے (تعبّ كے ساتھ) اس بات كا اظمار كيا كه الله كا كا كا اظمار كيا كه الله كا دست كى كه ش بنى نمال ش الله كے رسول ! آپ تو حارے ساتھ بنى نمال محى كر ليتے ہيں؟ آپ نے وضاحت كى كه ش بنى نمال ش الله مرف مجى مرف مجى مرف مجى مرف مجى مرف مجى مرف كي بات كمتا ہوں (ترفری)

وضاحت : سعید مقبری کی ابو بریرة سے مروی بی صدیث مرسل بے نیز اُساسہ بن زید بیثی راوی مخلف فیہ ب (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۱۵ تنقیعُ الرواة جلد مسخدا ۳۲) ٢٨٨٦ - (٣) وَهَنَ آنَسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا اِسْتَخْمَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ - ، فَقَالَ: «اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ؟» – فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ اِلاَّ النَّوْقُ؟». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاوْدَ .

۳۸۸۲: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا مطالبہ کیا؟ آپ نے فرمایا ' میں تجھے اُو نٹن کے بچ پر سوار کراؤں گا۔ اس نے کما ' او نٹنی کا بچتہ میرے کس کام کا؟ (اس کا وہم دور کرتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سب اُونٹ ' اُونٹیوں کے بچتے ہیں۔ (اس کا وہم دور کرتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سب اُونٹ ' اُونٹیوں کے بچتے ہیں۔ (ترقی ' ابوداؤد)

٤٨٨٧ ـ (٤) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ لَهُ: «يَا ذَا الْاُذُنَّيْنِ!» ــ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوَدَ ــ، وَالتَّرُمِذِيُّ ... وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّرُمِذِيُّ ...

۸۸۸ : انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہوئے اسے دوکانوں والا کمہ کر یکارا (ابوداؤد سرندی)

٨٨٨٨ ـ (٥) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ لِا مُرَاةٍ عَجُوْزٍ: «اِنَّهُ لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزُ» فَقَالَتْ: وَمَا لَهُنَّ؟ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْفُرْآنَ. فَقَالَ لَهَا: «أَمَا تَقْرُئِيْنَ الْفُرُآنَ؟ ﴿إِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَ اَبْكَارًا﴾» ـ . رَوَاهُ رَزِيْنٌ. وَفِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» بِلَفُظِ «الْمَصَابِيْحِ».

۳۸۸۸: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک بو زهی عورت سے کما کہ جنت میں کوئی بو زهی عورت نبیں جائے گی؟ وہ عورت میں کوئی بو زهی عورت نبیں جائے گی؟ وہ عورت قرآن پاک بردهی بوئی تنی چنانچہ آپ نے اس سے فرایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ (ارشادِ باری تعالی ہے) "بم نے حودوں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا" (رزین) اور شرخ السنّہ میں مصابح کے الفاظ ہیں۔

وضاحت : ان الفاظ سے روایت نیس لی البت "ترفی" میں حن بعری سے اس مضمون کی ایک مرسل روایت بے لیکن اس کی مند میں کلام ب (تنقیعُ الرواة جلد صفحات)

٤٨٨٩ - (٦) وَعَغْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِي الْبَادِيَةِ كَانَ اسمهُ زَاهِرَ بُنَ حِرَامٍ ، وَكَانَ يُهْدِئ لِلنَّبِي ﷺ وَلَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَةِ عَنْ اَلْبَادِيَةِ ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا آرَادَ أَنْ يَخُرُجَ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «إِنَّ زَاهِرًا بَادِينَا وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ » ... وَكَانَ النَّبِي ﷺ يُحِبُّهُ ، وَكَانَ دَمِيمًا . فَاتَى النَّبِي ﷺ يَوْمًا وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يُبْصِرُهُ . فَقَالَ : آرُسِلْنِي ، مَنْ هٰذَا ؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِي عَنِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٩٩٠ - (٧) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ ، قَالَ: اَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزُوقِ تُبُولُكَ ، وَهُو فِي قُبْهِ مِنْ اَدَم - ، فَسَلَّمْتُ ، فَرَدَّ عَلَى ، وَقَـالَ: (أَدُخُلُ » فَقُلْتُ: اَكُلِّىٰ بِنَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (كُلُكَ ، فَدَخُلُ كُلِّىٰ مِنْ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (كُلُكَ ، فَذَخُلُ كُلِّىٰ مِنْ صِغْزِ الفَّبَةِ . رَوَاهُ اَبُو دُّاؤُدَ.

۴۸۹۰: عوف بن مالک اَفْجَعِی بیان کرتے ہیں کہ مِن جَکْتِ بوک مِن رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مِن حاضر ہوا جب کہ آپ چڑے کے خیمے مِن تشریف فرما تھے، میں ہے سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب ویا اور فرمایا اندر آ جاؤ۔ مِن نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا مِن سارے کا سارا آ جاؤں؟ آپ کے فرمایا منام کا تمام۔ چنانچہ مِن اندر آ گیا۔ عثان بن ابِي الْعَائِكَةُ نے بیان کیا کہ اس مخص نے خیمے کے چھوٹے مونے کی وجہ سے کما کہ مِن سارے کا سارا واضل ہو جاؤں (ابوداؤد)

١٩٩١ - (٨) وَعَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: إِسْتَأَذَنَ اَبُوْ بَكُرِ عَلَى اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: إِسْتَأَذَنَ اَبُوْ بَكُرِ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

المما: تعمان بن بشير رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ابو برائے ني صلى الله عليه وسلم سے اجازت طلب

ک ابوبر نے عائد کی بلند آواز می جب وہ اندر مے تو انہوں نے عائد کو طمانچہ ارتا جایا اور کما میں (پر) نہ وکھوں کہ تو رسول اللہ علیہ وسلم ایک سائے اپی آواز کو بلند کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبر کو کو مدی رہے تھے۔ ابوبر ناراض ہو کر باہر چلے محے جب ابوبر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا عائد جمرا کیا خیال ہے میں نے بھے ابن ہے بھا لیا؟ راوی نے بیان کیا ابوبر نے چند دن کے بعد پر (اندر آنے ک) اجازت طلب کی تو ابوبر نے دیکھا کہ ان وونوں میں صلح ہے انہوں نے دونوں سے کما کہ آپ جھے اپی صلح میں بھی شریک کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، ہم نے میں بھی شریک کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، ہم نے آپ کو شریک کرلیا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں یونس بن بیر کونی رادی ضعف ہے (الجرح والتعدیل جلده ملحدد ۱۳۰۰ مفدد ۱۳۰۰ مقدد ۱۳۰۰ مقدد ۱۳۲۲ مقدد ۱۳۲ مقدد ۱۳۲ مقدد ۱۳۲۲ مقدد ۱۳۲ مقدد ۱

﴿ ٤٨٩ - (٩) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَا تُمَارِ اَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخُلِفَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَقَالَ: هَٰذَا حَدِيْثُ غَرِيُبُ.

وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ الْثَالِثِ.

۳۸۹۳: ابن عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا اپنے اسلمان) بمائی سے جھڑا نہ کر نه اس سے بنی زاق کر اور نه بی اس سے دعدہ ظافی کر امام تفی نے اس مدیث کو غربیہ قرار دیا ہے (تفی)

# بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ (فخراور جا، لمى تعصّب كى ممانعت) الْفَصْلُ الْاَوَّلُ

١٠٩٣ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَيُّ النَّاسِ آلَٰ وَهُ وَاللهِ ﷺ: اَيُّ النَّاسِ آلَٰ وَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### تپلی فصل

۳۸۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ زیادہ عزت والے ہیں؟ آپ نے فربایا اللہ پاک کے ہاں وہ لوگ زیادہ عزت والے ہیں جو زیادہ پر ہیز گار ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم آپ سے یہ بات دریافت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فربایا منام لوگوں سے زیادہ عزت والے اللہ تعالی کے تیفیر یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے تیفیر یعقوب بن ابراہیم ظیلُ اللہ کے بیفے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو کیا تم جھے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو کیا تم جھے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو کیا تم جم سے عرب کے قبائل آپ نے فربایا مقم میں سے عرب کے قبائل آپ نے فربایا مقم میں سے جو (لوگ) جابات میں بھر ہیں وہی تم میں سے اسلام میں بھر ہیں بشرطیکہ وہ دین کو سمجھ لیں (بخاری مسلم)

٤٨٩٤ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۳۸۹۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیم السلام معزز میں 'وہ معزز کے بیٹے ہیں اسحاق بن ابراہیم علیم السلام معزز میں 'وہ معزز کے بیٹے ہیں (دہ آگے) معزز کے بیٹے ہیں (بخاری)

وضاحت: كريم علم خويول ك حال قابل تريف شريف اور فياض مخص كو كت بي (المنجد مغرس٨٥)

٥٩٨٥ - (٣) وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِب، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: فِيْ يَوْم حُنَيْنِ كَانَ اَبُوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِم، يَغْنِيْ بَغْلَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا غَشِيَةُ الْمُشْرِكُونَ، نَزْلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبُ» قَالَ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ آشَدُ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۹۵: براء بن عازب رضی الله عند نے جنگ ون کے دارے میں بتایا کہ ابوسفیان بن حارث نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے فچری نگام کو پکڑا ہوا تھا' جب مشرکین آپ کے قریب پنج مسلے تو آپ (اچ) سواری سے) نیچ اتر پڑے اور آپ اعلان کر رہے تھ "میں (الله کا) پیفیر بول (اس میں پھے) غلط بیانی شیں ہے میں عبدا لمملل کا بیٹا ہوں" راوی نے بیان کیا کہ اس روز نبی صلی الله علیه وسلم سے زیادہ بمادر کسی محض کو نہیں پایا می (بخاری مسلم)

٢٩٨٦ - (٤) وَمَنْ انَسِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا خَبُرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ اِبْرَاهِيْمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۸: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک محض نبی صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں عاضر ہوا اور کما اور کما اور کما کہ اللہ علیہ وسلم نے قربایا اور کما کہ اللہ علیه وسلم نے قربایا کمام کا قربایا کہ محتق اللہ اللہ میں (مسلم)

وضاحت : آپ نے یہ کلمات بلور تواضع کے فرائے ہیں وگرنہ ایک کی صحیح احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ رسولُ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو تمام بن نوع انسان پر شرف اور برتری حاصل ہے۔

(تنقيعُ الرواة جلد المفحر ٣٢٣)

٤٨٩٧ ـ (٥) **وَعَنْ** عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تُطُرُونِي كَمَا اَطُرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، قَانِّمَا اَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٩٤: عمر رضى الله عنه بيان كرتے ميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عم مبالغه آرائى سے ميرى تعريف نه كياكمو جس طرح عيمائيوں في عينى بن مريم كى تعريف كى بن إلى تو اس كا بنده مول عم (مجمعه) الله كا بنده اور اس كا رسول كهو (مخارى مسلم)

١٩٩٨ - (٦) **وَعَنُ** عَيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَإِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سمور الله ملی الله علیه وسلم فرای الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم فرایا ، به محص الله علیہ وسلم فرایا ، به قبل الله پاک نے میری جانب اس بات کی وجی قربائی که نوگو! تواضع اختیار کرد تاکہ کوئی مخص کسی دو سرے مخص پر هرند کرے اور ند نیادتی کرے (مسلم)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

١٩٩٩ - (٧) عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (ليَنْهُيَنُ آفُواًمُّ يَفْتَخُرُونَ بِآبَائِهِمُ اللَّذِيْنَ مَاتُوا، إنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّنْ جَهَنَّم، آوْلَيَكُوْنَنَ آهْـوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ النَّجِعَلِ — الذي يُـدَهُدِهُ — الْحِرَاءَ بِانْفِهِ إِنَّ اللهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمُ عُبَيَّةً — الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنْهَا هُو مُؤْمِنٌ تَقِيَّ، آوْ فَاجِرٌ شَقِيَّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ،. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤُدَ.

## دومری فصل

۳۸۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ باز آ جائیں جو اسپے ان آباؤ اجداد پر فخر کرتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں حالانکہ وہ جنٹم میں دہک رہے ہیں وہ لوگ اللہ پاک کے زریک گندگی کے اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں مے جو اپنی ناک کے ساتھ گندگی کو چلا آ ہے اس میں پھھ شہہ نہیں ہے اللہ پاک نے تسارے لئے جا لیت کے فخر کو فتم کر دیا ہے جو فخر آباؤ اجداد کے ساتھ کیا جا آتھا ہیں انسان دو قتم کے ہیں مومن پر ہیز گاریا فاجر بر بخت۔ تمام لوگ آدم کی ادلاد ہیں اور آدم منی سے ہیں۔

معلام: مُعَرِّفُ بن عبدالله بن هِ يَعْنُو رضى الله عنه بيان كرتے بي كه بن بوعامرك دفد بي (شامل بوكر) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بن ماضر بوا بم في عرض كيا "آپ الارے آقا بي- آپ في فرايا" آق بي الله جد بم في عرض كيا "آپ الله عطيات دالے بي ادر بم سب سے نيادہ عطيات دالے بي ادر بم سب سے نيادہ عطيات ديے دالے بي در اس پر) آپ في فرايا "م اس طرح كى بات كمويا اس سے بحى كم تركو كين (خيال رب كم) ديے دالے بي راس پر) آپ كے فرايا "م اس طرح كى بات كمويا اس سے بحى كم تركو كين (خيال رب كم) شيطان حميس (كوكى ناماز بات كنے ير) دليرنه كروے (احمد الاوادر)

وضاحت : اس مدید میں اللہ پاک کو اس لقب کے ساتھ حقیق طور پر خاص کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی تمام

مخلوق کے آقا ہیں لیکن اس کا یہ منسوم نہیں ہے کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجازی طور پر انسانوں کے آقا نہیں ہیں۔ اس لئے آپ نے قریکے طور پر نہیں کہنا بلکہ انہیں جی اس کی انہیں کہنا بلکہ اظہار حقیقت کے لئے کہنا ہوں (تنقیعُ الرواۃ جلد صفحہ ۳۲۳)

ره) وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُسرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَالَ: قَالَ: وَاللهُ عَنْهُمَا، فَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، وَالْكَرَمُ النَّقُوى» ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۱۹۹۸: حسن "سمره رضى الله عند سے بیان كرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "حسب مال ہے اور كرم تقوى ب (تندى ابن ماجه)

٢ • ٩٩ - (١٠) **وَعَنُ** أَبَيَ بُنِ كَعْبٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنُ تَعَزَّى بِعَزَاءَ الْحَاهِلِيَّةِ ــ ، فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ آبِيُهِ وَلَا تَكْنُواُ». رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَةِ».

۳۹۰۲: أَنَّى بَن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بين بين نے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے سال آپ نے فرمایا 'جو مخص جابل نسب كى طرف نسبت كرنا ہے (اور الخركرنا ہے) تو تم اسے كموكد استے باپ كى شرمگاہ استے مند بين لے اور اس بين بركز كنابي نہ كد (شرحُ السمّ)

29.٣ - (11) وَهَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ آبِئَ عُفْبَةً، عَنْ آبِئَ عُفْبَةً، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَوْلَى مِنْ آهَلِ فَارِسَ ... قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ أُحُدَّا، فَضَرَبُتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقُلْتُ: حُدْهَا مِنِيْ وَآنَا الْغُلامُ الْفَارِسِيُّ! فَالْتَفْتَ الْيَ فَقَالَ: «هَلا قُلْتَ: خُدُهَا مِنِيْ وَآنَا الْغُلامُ الْفَارِسِيُّ! فَالْتَفْتَ الْيَ فَقَالَ: «هَلا قُلْتَ: خُدُهَا مِنِيْ وَآنَا الْغُلامُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَقَالَ: «هَلا قُلْتَ: خُدُهَا مِنِيْ وَآنَا الْغُلامُ الْاَنْصَارِيُّ؟». رَوَاهُ آبُودُ دَاوْدَ .

۳۹۰۳: عبدالر ممان (اپنے والد) ابی عقب سے بیان کرنا ہے اور یہ مخص آزاد کردہ فاری غلام تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں جنگ اُمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا میں نے ایک مشرک انسان کو تلوار مارتے ہوئے کہ دیا کہ یہ مرکز انسان کو تلوار مارتے ہوئے کہ دیا کہ یہ مرکز انسان کو تلوار میں فاری النسل ہوں۔ (یہ کلمہ من کر) آپ میری جانب سے لے اور میں انساری جانب متوجّہ ہوئے۔ آپ نے فرایا 'و نے یہ کیوں نہ کہا؟ تلوار کا یہ زخم میری جانب سے لے اور میں انساری جوان ہوں (ایوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں محمد بن اسحاق راوی مرتس ہے اور اس نے "مدّثا" کے لفظ کے ساتھ مدیث بیان نہیں کی (الجرح والتعدیل جلد عفد ۱۰۸۵ میزان الاعتدال جلد مفید ۱۳۸۸ تقریب التندیب جلد مفید ۱۳۲۸ مفید

٤٩٠٤ ـ (١٢) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِي رُدِّى ـ ، فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنبِهِ» ـ. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤد. ٣٩٠٣: ابن مسعود رمنى الله عنه نى ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيں آپ نے فرايا ، و فض اپى قوم كى ناجائر مدد كرنا ہے وہ اس أونث كى طرح ہے جو (كنوس مير) كر كيا ہے اور اس كى دُم كار كراسے (كنوس سے) كالا جا رہا ہے (ابوداؤر)

هُ ٤٩٠ - (١٣) **وَعَنْ** وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: «اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظَّلْمِ ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۳۹۰۵: وا فِله بن اَسْتَغُ رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا' اے الله کے رسول! عصبیت سے کھے کہتے ہیں ا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ظلم میں اپن قوم کی معاونت کرے (ابوداؤد)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند میں عباد بن کیر بھری رادی منتکلم نید ہے (ا نفعفاء القفیر صفیہ ۲۲ تقریب التناب جلدا صفیہ ۳۲ مناب تقریب التناب جلدا صفیہ ۳۲ مناب تعریب التناب جلدا صفیہ ۳۲ مناب تعریب الرداة جلد صفیہ ۳۲ مناب تعریب التناب جلدا صفیہ ۳۲ مناب تعریب الرداة جلد المناب تعریب الرداة مناب تعریب تعر

٤٩٠٦ ـ (١٤) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: خَطَبَنَـا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ اَلْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثُمْ» ــ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۲۹۰۹: شراقہ بن مالک بن بخفیم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ویتے ہوئے فرمایا 'تم میں سب سے بمتروہ فخص ہے جو اپنے قبیلے کی جانب سے مدافعت کرتا ہے بشرطیکہ وہ ناجائز مدافعت نہ کرے (ابودادَد)

وضاحت : یه حدیث منقطع ب سعید بن مستب فی سراقد بن مالک سے سیس سانیز اس حدیث کی سند میں اللہ سے سیس سانیز اس حدیث کی سند میں البوب بن سوید شیبانی رادی ضعیف ب (میزان الاعتدال جلدا صفحه ۱۸۸۷ تنقیع الرداة جلد مفیه ۲۸۵ مخلوة علامه البانی جلد مفیم ۱۳۷۵ ضعیف البوداود صفحه ۵۰۱۵

١٩٠٧ ـ (١٥) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، رَضِى الله عَنْهُ، اَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ولَيْسُ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيتَةٍ ، وَلَيْسُ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيتَةٍ ».
 رَوَاهُ اَبُو دَاؤْدَ.

۳۹۰۷: بجبنو بن مملعم بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ محض ہم میں سے نہیں جو مصبیت کی بنیاد پر الزائی الرا ہے اور وہ محض مصبیت کی بنیاد پر الزائی الرا ہے اور وہ محض مجم ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر الزائی الرا ہے اور وہ محض مجم ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر فوت ہو آ ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی محربن عبدالرمان کی رادی مجول ب میح مسلم بین اس منهوم کی مدیث موجود ب اس منفوم کی مدیث موجود ب اس کتے معنوی لحاظ سے بید مدیث میج ب (تنقیع الرواق جلد س مند ۱۳۲۵ معنون لحاظ سے معنون الرواؤد صفح مند ۱۳۷۵ معنون الرواؤد صفح مند ۱۳۷۷ معنون الرواؤد معنون ۱۹۲۵ معنون الرواؤد معنون الرواؤد معنون ۱۹۲۵ معنون الرواؤد معنون ۱۹۲۵ معنون الرواؤد معنون ۱۹۲۵ معنون الرواؤد معنون ۱۹۲۵ معنون الرواؤد الرواؤد الرواؤد معنون الرواؤد معنون الرواؤد معنون الرواؤد معنون الرواؤد ا

٤٩٠٨ - (١٦) **وَعَنُ** آبِى الدَّرْدَاءِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِىٰ وَيُصِمُّ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

۳۹۰۸: ابو الدَّرواء نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مکی چیز سے تیری مجت عجمے اعدا اور بسرا کردیتی ہے (ابوداؤر)

وضاحت : لین محبوب کے عیب محب کو نظر نہیں آتے نہ ہی وہ انہیں سننے کے لئے تیار ہو آ ہے نیز اس صحدیث کی سند میں ابو بکر راوی ضعیف ہے (تنقیعُ الرواة جلد ۳ صحدیث کی سند میں ابو بکر راوی ضعیف ہے (تنقیعُ الرواة جلد ۳ صحدیث کی سند میں ابو بکر راوی ضعیف ہے (

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٩٠٩ ـ (١٧) وَعَنُ عُبَادَةً بْنِ كَثِيْرِ الشَّامِيّ، مِنْ آهْلِ فِلَسْطِيْنَ، عَنِ امْرَاةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيئَةٌ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ آمِى يَقُولُ: سَالَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنُ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الطَّلْمُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابُنُ مَاجَةً.

#### تبسرى فصل

٣٩٠٩: مُرَادَهُ بن رَفِيْرِ شَامِى ، جو الل فلطين من سے بين اپنے خاندان كى ايك عورت سے بيان كرتے بين جس كا نام " نسيلة" تما اس نے بيان كيا كہ من نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بتايا كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا الله كا رسول إكيا كى محض كا اپنى قوم سے محبت كرنا بھى عصبيت ہے؟ آپ ك الله عليه وسلم سے دريافت كيا الله عصبيت ہے كہ ايك محض ظلم ميں اپنى قوم كى مدد كرے (احمر ابن ماجه)

• ٤٩١٠ - (١٨) وَعَنْ عُفْبَةُ بْنِ عَامِر، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَانْسَابُكُمُ هَذِهِ لَيَسْتُ بِعَالَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

۳۹۰: عُقب بن عام رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تمهارے بید انساب کی کے لئے باعث عار نہیں ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور برابر ہو جیسے ایک صاع ود سرے صاع کے برابر ہو آ ہے جب کہ صاع خال ہو۔ کسی محض کو ود سرے محض پر صرف وینداری اور پر بیز گاری کے سبب نغیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی محض کے لئے عار کے لحاظ سے یمی بات کانی ہے کہ وہ زبان وراز کمش کو اور بین ہو (احمد بینی شعب الایمان)

# بَابُ الْبِرِّوَالصِّلَةِ (نَيكَ اورصلة رحمى)

#### الفصل الأوَّلُ

١٩١١ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ آحَقُ بِحُسْنِ صَجَابَتِيْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمْكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمْكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمْكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّكَ، ثُمَّ أَمْكَ، ثُمَّ أَمَّكَ أَمْ أَمَّلَكَ أَمْ أَمَّكَ أَمْكَ أَمُّلَكَ أَمْ أَمْكَ أَمْ أَمْكَ أَمْكَ أَمْ أَمْكَ أَمْكُ أَمْ أَمْكَ أَمْ أَمْكَ أَمْكَ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكَ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمُ

## بہلی نصل

۱۹۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فخص نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! میرے قربی عزوں میں سے ایتھے بر آؤ کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرایا' اپنی دالدہ کے ساتھ (نیکی کر) پھر اپنی دالدہ کے ساتھ بھر جو تیرا بتنا بتنا زیادہ قربی ہے اس کے ساتھ والدہ کے ساتھ پھر جو تیرا بتنا بتنا زیادہ قربی ہے اس کے ساتھ دفاری' مسلم)

وضاحت: تن بار والدہ كے ماتھ نيك سلوك كرنے كا تھم ديا كيا ہے اس كى يہ توجيہ بھى مناسب ہے كہ والدہ حل كا بوجه أشاتى ہے والدہ حل كا برجه أشاتى ہے والدہ حلى كرنے تول كرتى ہوتى ہے اور چردودھ بلانے كى ذُمّة وارى بھى تول كرتى ہے (تنقيع الرواة جلد ملح ملح ٢٠٠١)

٢٩١٢ ـ (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُهُ -، رَغِمَ أَنْفُهُ، وَلِللَّذِيمُ عِنْدُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ أَنْفُهُ أَنْ وَاللَّذِيمُ عِنْدُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

۱۹۹۳ : ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس مخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ (آپ کے خاک آلود ہو جائے۔ (آپ کے تنن بار فرمایا) آپ سے دریافت کیا گیا 'اے اللہ کے رسول! کس کی ناک؟ آپ نے فرمایا 'اس مخص کی جس نے

اب ال باب دونوں کو یا ایک کو برهاپ کے وقت پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا (مسلم)

٣ ٩ ٩ ٦ - (٣) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَى اَمْمُ وَهِى مُشْرِكَة يُّنَى عَهْدِ قُرِيْشٍ – ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ اُمِّى قَدِمَتْ عَلَى وَهِى رَاغِبَة ّ – اَفَاصِلُهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ صِلِيْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۹۱۳: اساء بنتِ الى بكر رضى الله عنما بيان كرتى بين ميرك پاس ميرى والده آئي، وه مشركه تقيس (جبكه) قريش كم ساتھ (صلح كا) معابده بوا تعالم بين غرض كيا اے الله كه رسول! ميرى والده ميرك پاس آئى بين اور وه (مجھ سے) بهتر سلوك كى طلب گار بين كيا بين ان كے ساتھ صله رحمى كرون؟ آپ نے فرمايا بان! ان كے ساتھ صلة رحمى كر (بخارى مسلم)

وضاحت : ممج روایت میں لفظ "رَاغم" ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام لانے کو بُرا سمجمتی ہے معلوم ہوا کہ ایس طالت میں بھی قریبی رشتہ وار سے صلار رحی کرنا جائز ہے اگرچہ وہ کافر بی کیوں نہ ہو۔

(تنقيعُ الرواة جلدِس صفيهس)

٤٩١٤ - (٤) وَكُنْ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنْهُ وَكُنْ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهُ وَصَالِحُ اللَّهُ وَمِنِينَ، وَلَكِنْ لَهُمُ رَحِمٌ اَبْلُهَا بِبِلَالِهَا» - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣٩٨٣: عَرُو بن عَاص رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ميں نے رسولُ الله صلَى الله عليه وسلم سے سا آپ في ١٩٨٨: عَرُو بن عَاص رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ميرا دوست تو الله پاك اور وہ ايماندار لوگ بي جو نيك بي البته آلِ البي قلال كے ساتھ ميرا رشته بے ميں ان كے ساتھ اس رشته كى وجه سے صله رحمى كرما ربول كا۔ (بخارى مسلم)

وضاحت : "آلِ ابی فلاں سے مراد ہو ابی طالب ہیں جیسا کہ "مُتخرج ابوقیم" میں ان کا ذکر ہے رادی نے ان کا نام کمی متوقع نساد کے پیشِ نظر نمیں لیا (تنفیعُ الرواۃ جلد ۳ صفحہ۳۳)

٤٩١٥ ـ (٥) وَهَنِ الْمُغِيرَةِ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُصُّوٰقَ الْاُمَّهَاتِ، وَوَاْدَ الْبَتَاتِ، وَمَنْعًا وَهَـاتِ ــ. وَكَرِهَ لَكُمُ قِينُلَ وَقَالَ، وَكَثْرَهَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۵: أمنے (بن شعبہ) رضى الله عند بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ' باشه الله پاک فرام تم ير مال كى فافرانى كرنے ' بيٹيوں كو زندہ وركور كرنے ' خود نه دينے اور لوكوں سے عطيتہ طلب كرنے كو حرام قرار ديا ہے اور تسارے لئے زيادہ باتيں كرنے كو حرام قرار ديا ہے۔ نيز زيادہ سوال كرنا يا الليمنى سوال كرنا اور مال كو (حرام راستے ميں) خرج كرنا مجى حرام قرار ديا ہے (بخارى مسلم)

٢٩١٦ - (٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ومِنَ الْكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَهَلَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:
 ومَنَ الْكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ، فَيَسُبُ آبَاهُ؛ وَيَسُبُ أُمَّهُ، فَيَسُبُ اُمَّهُ»... مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۲ : عبداللہ بن مخرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'کیرہ گناہوں میں نے ہے کہ کوئی مخص اپنے مال باپ کو گائی دے۔ محابہ کرام نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! بھلا کوئی مخص اپنے مال باپ کو گائی دے سکتا ہے؟ فرایا' بال! جو کسی کے باپ کو گائی دیتا ہے وہ (جواب میں) اس کے باپ کو گائی دیتا ہے' جو کسی کی مال کو گائی دیتا ہے' جو کسی کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کا سے بات کو گائی دیتا ہے' بوکسی کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کے بات کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کر کر بھی کر بوکسی کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کی کر کر بوکسی کی کائی دیتا ہے کہ کر بوکسی کی مال کو گائی دیتا ہے' بوکسی کی کر کر بوکسی کی کر بوکسی کر بوک

٧٩ ٤٩ - (٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرُّ صِلَةَ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُولِّى، - . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩١٥: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بلاشبه بهت بدى فيكى كسى فخص كا اپنے والد كے دوستوں سے اچھا سلوك كرنا ہے جبكه والد فوت ہو كميا ہو يا سفر ميں چلا كميا ہو (مسلم)

٤٩١٨ ـ (٨) **وَعَنُ** آنَسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَحَبُّ اَنْ يَبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي آئِرِهِ - ؛ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الم الم الله الله الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله علی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جو افض اس بات کو پند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلع رحی کرے (بخاری مسلم)
وضاحت: قرآن پاک کی آیت میں وضاحت ہے کہ جب کی کی موت کا وقت قریب آ جا آ ہے تو پھر ایک لحظہ ہو بھی تقدیم و آ نجر نہیں ہو سکتی اور یہ حدیث قرآن پاک کی آیت کے طاف ہے پس ان وولوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ حدیث میں جس عُمر کا ذکر ہے اس کا تعلق اس فرشتے کے ساتھ ہے جس کو عُمر بر مقرر کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی آیت کا تعلق الله پاک کے علم کے ساتھ ہے اس کی مثال یہ ہے کہ فرشتے ہے مثلاً بول کہ ویا جائے گا کہ فلاں فیض کی عمر سو سال ہوگی۔ آگر وہ صلع رحی کرے گا اور آگر وہ صلع رحی نہ کرے گا تو اس کی ویا جائے گا کہ فلاں فیض کی عمر سو سال ہوگی۔ آگر وہ صلع رحی کرے گا یا نہیں پس اللہ پاک کے علم میں یہ بات خابت ہے کہ وہ صلع رحی کرے گا یا نہیں پس اللہ پاک کے علم کے لحاظ سے کی بیشی ہوتی ہے اور اس کی جانب اللہ تعالی کے علم کے لحاظ سے کی بیشی ہوتی ہے اور اس کی جانب اللہ تعالی کے اس ارشاد میں بھی اشارہ ہے۔ کہ آئے وارائے ما گائے گا کو گوئٹ کو گوئٹ کیا ہے اور اس کی جانب اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے منا بہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ "اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔" تفسیل کے لئے ویکسیس (تنفیخ الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۳) کا تفسیل کے لئے ویکسیس (تنفیخ الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۳)

٩١٩ ] - (٩) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَلَقَ اللهُ

الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَاخَذَتْ بِحَقْوَي الرَّحْمَنِ - فَقَالَ: مَهُ؟ قَالَتْ: لهذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْفَطِيعَةِ. قَالَ: هَ الاَ تَرْضَيْنَ اَنْ آصِلَ مَنَ وَصَلَكِ، وَاقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكَه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فربایا جب اللہ پاک اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے تمبند کو پکڑ لیا اللہ تعالی بد فربایا ، بث جا۔ اس نے کما یہ اس فض کا مقام ہے جو تیرے ساتھ قطع رحمی سے پناہ مانکہا ہے۔ اللہ تعالی نے فربایا ، کیا تھے یہ بات پند نہیں کہ میں اس مخض کو (اپنے ساتھ) ملاؤل جو تھے کو ملائے اور میں اس مخض سے قطع تعلق کرد؟ اُس نے جواب دیا پروردگار! درست ہے اللہ پاک نے فربایا ، پس یہ تیرے لئے ہے (بخاری ، مسلم)

وضاحت : یہ مدیث اِن مفات کو بیان کر رہی ہے جو متثابعات میں سے بیں ہارے لئے الی مفات پر ایمان لانا اور اس کے علم کو اللہ پاک کے سرد کرنا لازم ہے البتہ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بیں کہ رشتے واری نے اللہ پاک کے عرش کے پایوں میں سے ایک پاے کو پکڑا اور فریاد کی (تنقیعے الرواۃ جلدس صفحہ سے)

١٠٠ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ — فَقَالَ اللهُ؛ مَنُ وَصَلَكِ وَصَلَتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۲۰: ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' رشتہ واری لینی رحم کا لفظ رُنمان سے مشتق ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے (اپنے ساتھ) ملاؤل کا اور جو تحقیم فوٹ کے قراے کا میں اس سے قطع تعلق کرول گا (بخاری)

٤٩٢١ - (١١) **وَعَنُ** عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوُلُ: مَنُ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَمَنِى قَطَعَهُ اللهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۹۲۱: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' رشتہ واری عرش کے ساتھ معلّق ہے ' وہ اعلان کرتی ہے کہ جو جھے تو ژے گا اور جو جھے تو ژے گا اللہ یاک (اپنے ساتھ) لمائے گا اور جو جھے تو ژے گا اللہ یاک اس سے قطعِ تعلق کرے گا (بخاری مسلم)

٤٩٢٢ - (١٢) وَعَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۹۲۲ : جُبَعَد بن مُنْعِم رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا " تطع رحى كرف والا مختص جنت مين واخل جبين بوگا (بخارى اسلم)

وضاحت: اس سے مُراو وہ مخص ہے جو قطع رحی کو بلا سبب طال کردانتا ہے 'ایبا مخص ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا ہو اوّل اوّل جنت میں داخل ہوں کے بسرطال اس صدیث میں قطع رحی کرنے والے انسان کے لئے انتہائی بخت وعید ہے (تنظیمۂ الرواۃ جلد سم سلحہ ۳۲۸)

اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ اللهِ عَلَيْ وَصَلَمَا اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ وَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمُنْ اللهِ وَمَالِمُ اللهِ عَلَيْ وَمَالُهُ اللهِ عَلَيْ وَمُنْ اللهِ وَمَالِمُ اللهِ عَلَيْ وَمُؤْلِقًا وَمِلْمُ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهِ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُلْمُ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلُولُولُ اللهُ وَمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِقًا وَمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

۳۹۲۳: عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا وه فض صلة رحى كرف والا ب جس سے صلة رحى كرف والا ب جس سے صلة رحى كرف والا ب جس سے صلة رحى نسيس كى جاتى محروه صلة رحى كرما ب (بخارى)

٤٩٢٤ – (١٤) وَهَنُ آبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِيُ قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَيَقُطَعُونِيْ، وَأَخْلِمُ عَنْهُمْ وَيَعْفَى اللهُ عَنْهُمْ وَيَعْفَهُمْ وَيُعِينُونَ اللّهِ اللّهِ عَنْهُمْ وَيَخْفَلُونَ عَلَى . فَقَالَ: وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

سعد ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک فض نے بیان کیا' اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے صلة رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں' میں ان کے ساتھ انچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جمالت سے پیش ہوں اور وہ میرے ساتھ جمالت سے پیش ہوں اور وہ میرے ساتھ جمالت سے پیش آپ نے فرایا' اگر تیری بات درست ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم فاکسر ڈال رہا ہے اور اللہ پاک کی جانب سے تیرے ساتھ ہیشہ (ایک فرشتہ) ان کے ظاف مدگار رہے گا جب تک تو اس کی پابھری کرے گا

#### ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

١٩٢٥ - (١٥) **عَنْ** ثَوْبَانَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ الاَّ الدُّعَائِ، وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرُ الاَّ الْبِرُ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاحَهُ

### دوسری فصل

مهده : تُوبان رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله عند کو وُعا بی بدل سکتی ہے اور نیک اعمال سے بی عُرجی اضاف ہو سکتا ہے اس میں پکھ شُبہ نمیں کہ ممناہ کے سبب انسان رزتی سے محروم ہو جاتا ہے (ابن ماجہ)

٤٩٢٦ - (١٦) وَهَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَدَخَلْتُ اللَّجَنَةَ فَسَمِعْتُ فِينُهَا قِرَاءَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هُذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النَّعُمَانِ، كَذَٰلِكُمُ الْبِرُ، كَذَٰلِكُمُ الْبِيهَةِيُ فِي وَشَعَبِ كَذَٰلِكُمُ الْبِرُهُ وَلَا يَتَعِمَانِ، وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

۳۹۲۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا میں جنت میں وافل ہوا تو میں ہے وہاں پڑھنے کی آواز سی میں نے استفسار کیا 'یہ کون ہے؟ جواب لما ' حارثہ بن لُممان ہے نیک سلوک کا کی بدلہ ہوتا ہے۔ یہ هنص اپنی والدہ کا سب لوگوں سے براہ کر خدمت گزار تھا (شرح السّر ' بیہی شعب الاممان) اور ایک روایت میں ہے آپ نے قربایا 'میں سوگیا تو میں نے (خواب میں) خود کو جنت میں پایا۔ ان وونوں کی ایک روایت میں اس کے بدل ''میں جنت میں واضل ہوا۔'' کے الفاظ ہیں۔

٤٩٢٧ - (١٧) **وَعَنْ** عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ورضَى الرَّبِ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ.

۳۹۲۷: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، پروروگار کی رضا مندی والدکی والدکی ناراضکی والدکی ناراضکی بن ہے (ترقدی) وضاحت: اس مدیث کا موقوف ہونا صحح ہے (تنقیع الرواة جلد س صفی ۳۲۸)

٢٩ ٢٨ ـ (١٨) **وَعَنْ** أَبِى الدَّرْدَاءِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِى امْرَاةً وَإِنَّ أُمِّىٰ تَاْمُرُنِىْ بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَالْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظُ عَلَى الْبَابِ اَوْضَيِّعُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ

۳۹۲۸: اَبُوالدَّرُوَاء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص اس کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میری بیدی ہے اور میری الله عندی الله عندی الله عندی والدہ مجھے اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے چنانچہ اَبُوالدَّرُوَاء نے اس سے کما کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا، والد جنّت کے دروازوں میں سے بہت احتجا دروازہ ہے ہی اگر آپ چاہیں تو اس دروازے کی حفاظت کریں یا (اسے) ضائع کردیں (ترفدی، ابن ماجه)

وضاحت : والد یا والدہ این بینے کو سم دیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اسے طلاق دے دین جا بیدے۔ بشر طیکہ کوئی شری عذر سبب ہو (تنقیع الرواۃ جلد سفر سحی ۱۳۲۸)

٤٩٢٩ ـ (١٩) **وَعَنْ** بَهْزِ بُنِ حَكِيْم ، عَنْ آبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ : قُلُتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! مَنُ آبَرُ ؟ قَالَ : «أَمُكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَمُكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَمُكَ ، وَاهُ التِّرُمِذِيُّ ، وَآبُوُ دَاوْدَ . وَأَمُّكَ ، وَأَمُّ وَأَبُو دَاهُ التِّرُمِذِيُّ ، وَآبُو دَاوْدَ .

٢٩٣٠ ـ (٢٠) وَمَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَـوْف، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ يَقُولُ: وقَـالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى: أَنَّا اللهُ، وَانَ الرَّحُمْنُ، خَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اشْمِى، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَهُ، --. رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

سوم : عبدالر جمان بن عُوف رضی الله عند بیان کرتے ہیں ہیں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا 'الله تبارک و تعالی قرماتے ہیں ہیں الله بول اور میں رحمان بول 'میں نے رشتہ واری کو پیدا فرمایا اور میں نے اس کے لئے اپنے نام سے نام نکالا لیس جو شخص رشتے واری کو ملائے گا میں اس کو ملاؤل گا اور جو شخص رشتے واری کو قرارے کا میں اس کو قرادل کا (ابوداؤد)

حَمِّدُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُل

اسوم : عبدالله بن ابی اونی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ موس عبد الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ان لوگوں پر الله تعالی کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں کوئی فض قطع رحمی کرنے والا ہے۔ فرمایا ان لوگوں پر الله تعالی کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں کوئی فض تعلیم (بیعق شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سلیمان بن زید راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد مضده ۲۰ تنقیحُ الرواة جلد مسفوه ۲۰۸) تنقیحُ الرواة جلد مسفوه ۲۰۹)

٢٩٣٢ ـ (٢٢) وَهَنْ آبِيْ بَكُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْ آخُرْى آنَ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدَّنْيَا، مَعْ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْآخِوَةِ، مِنَ الْبَغْي وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ». رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَآبُوُ دَاؤْدَ.

 ٢٣٦ ـ (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَانٌ \_ ، وَلَا عَاقَ \_ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، \_ . رَوَاهُ النَّسَائِقُ، وَالدَّارَمِيُّ.

الله ملی الله علی و منی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے قربایا احسان جائے والا والدین کی نافرانی کرنے والا اور بیشہ شراب پینے والا جنت میں واخل نمیں ہوگا (نسائی واری) وضاحت : اس حدیث کی سند میں نبیط اور جابان دونوں راوی ضعیف ہن نیز حدیث کی سند میں انقطاء ہے

٤٩٣٤ ـ (٢٤) **وَعَنْ** آبِيُ هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوْا مِنْ آنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ آرُحَامَكُمُ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ ُفِى الْاَهْلِ، مَثْرَآة ٌفِى الْمَالِ، مَنْسَاة ٌفِى الْاَثْرِ». رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

۳۹۳۳: ابوہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اپ نسب ناموں کے ہارے میں معلومات حاصل کو ٹاکہ تم صلہ رحمی کر سکو اس لئے کہ صلهٔ رحمی ابلی و عیال ہیں محبّت' مال کی زیادتی اور مُحریص اضافہ (کا باعث) ہے (ترزی) امام ترزیؓ نے کما ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

٤٩٣٥ ـ (٣٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَّرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ احْتِيْ اَصَبْتُ ذَنْباً عَظِيمًا، فَهَلَ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: «هَلُ لَكَ مِنْ أُمَّ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: «وَهَلُ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَبَرَّهَا» ــ. رَوَاهُ الْيَرْمِذِينُ.

۱۹۳۵: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا 'اے اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! بلاشبہ میں نے بہت برا گناہ کیا ہے 'کیا میرے لئے تبہ ہے؟ آپ نے فرمایا 'تیری والدہ ہے؟ اس نے انہات میں جواب دیا۔ آپ کے وریافت کیا 'کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے انہات میں جواب دیا۔ آپ کے فرمایا 'اُس سے امچما سلوک کر (ترذی)

٢٩٣٦ - (٢٦) **وَعَنُ** آيِئ اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنْـدَ رَسُول اللهِ عَنْهُ، قَـالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنْـدَ رَسُول اللهِ عَنْهُ، قَـالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنْـدَ رَسُول اللهِ عَنْهُ، إِذْ جَـاءَ رَجُلُ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَلْمَ مِنْ بِرِّ اَبَوَى شَىٰءٌ أَيْرُهُمَا بِهِ بَعُدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَانْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعُدِهِمَا، وَالْمُسَعْفَارُ لَهُمَا، وَانْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَالْمُسْتَغْفَارُ لَهُمَا، وَالْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَالْمُسْتَغْفَارُ لَهُمَا، وَالْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَالْمُسْتَغْفَارُ لَهُمَا، وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَابُنُ مَا عَلَى مَا مَانُ مَالْمُ وَاللهُ اللهِ بَعْدِهِمَا، وَالْمُسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَابُنُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَاء وَالْمُولُولُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَاء وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُمَا، وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمَاء وَلَيْهُ السَّاعِيْقِهُمَاء وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَاء وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاء وَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَادُهُ مَالُولُ اللهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

۱۹۳۹: ابوائیڈ سامیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بنو سلمہ سے ایک فض آیا۔ اس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا

میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد کوئی ایبا نیک سلوک ہے جو میں اپنے والدین کے ساتھ کرسکوں؟ آپ نے فرمایا ' ہاں والدین کے لئے وعا کرنا' ان کے لئے بخش کی وُعا ما کُنا' ان کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کُونا' ان کے ان والدین کے ساتھ نیک سلوک ہیں)
ا قارب کے ساتھ مسلم رخمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا (والدین کے ساتھ نیک سلوک ہیں)
(ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت: علامہ نامر الدّین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابنِ ماجہ منحَد ۲۹۹) منگؤة علامہ ا

١٩٣٧ - (٢٧) وَعَنُ آبِي الطَّفَيْلِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَآيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُقَيِّمُ لَحْماً بِالْجِعِةِ انْفِ النَّبِي النَّبِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَآيْتُ النَّبِي اللهُ عَنْهُ. بِالْجِعِةِ انْفِ الذَّاءَهُ، فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ. بِالْجِعِةِ انْفِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ ... رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ. فَعَلَسَتُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ ... رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

ے ۱۳۹۳: ایوا للمنیل رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے مشاہرہ کیا کہ نی سلی الله علیہ وسلم بعوّائه (مقام) میں گوشت تقتیم کر رہے تھے اچاک ایک عورت آئی وہ نبی سلی الله علیہ وسلم کے قریب می آپ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی وہ اس پر بیٹے می ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ محابہ کرام نے بتایا یہ آپ کی رضای والدہ بی (ایوداؤد)

وضاحت : علاّمہ نامر الدّین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوّۃ علاّمہ البانی جلد ۳ ملو۔۱۳۰۸)

### ٱلْفَصُلُ الثَّالِثُ

قَالَ النَّانِي: اَلْلَهُمَّ اِنَهُ كَانَتُ لِى بِنْتُ عَمِّ اُحِبُهَا كَاشَدِ مَا يُحِبُّ الْرَجَالُ النِسَاء، فَطَلَبُتُ الِيَهَا نَفْسَهَا، فَابَتْ حَتَى آتِيهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَى جَمَعْتُ مِائَة دِيْنَارٍ، فَلَقِيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجْلَيُهَا. قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ! اتَّقِ اللهِ وَلَا تَفْتَح الْخَاتَم، فَقُمْتُ عَنْهَا اللهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِيْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ البَتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرُجَةً.

وَقَالَ الْآخِرُ: اللَّهُمَّ إِنِّى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ آجِيرُا بِفَرَقِ الْرَزِ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: آغَطِنِيْ حَقِيْ. فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ اَزَلُ اَزْرَعُهُ حَتَى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرا وَرَاعِيَهَا، فَحَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ وَلا تَظْلِمُنِي وَاعْطِنِي حَقِيْ. فَقُلْتُ: إِذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الْبَقِرِ وَرَاعِيَهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ وَلا تَظْلِمُنِي وَاعْطِنِي حَقِيْ. فَقُلْتُ: إِنْ لاَ اهْزَا بِكَ فَخُذُ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَاخَذُهُ وَرَاعِيهَا فَاخَذَهُ وَرَاعِيهَا فَاخَذَهُ فَاللهُ عَلْهُ مَا يَقِي فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمُ أَنِي كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَعْاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ مَا بَقِي فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمُ أَلَى الْبَعْفَقَ عَلَيْهِ.

### تيىرى فعل

۳۹۳۸: ابنِ عمر رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ تین فضی چل رہے ہے انسی بارش نے آلیا چنانچہ وہ بہاڑ کی کسی غار جس چھپ گے۔ (انفاقاً) غار کے مند پر بہاڑ ہے گل رہے بھر آگرا جس نے آن کے لئے (بابر نظنے کا راستہ) برکر کر یا تو انہوں نے آئیں جس مخورہ کیا کہ (بجم) ایسے نیک اعمال سوچہ ہو تم سنے اللہ پاک کے لئے کئے ہیں۔ پس ان کا واسطہ دے کر اللہ پاک ہے وعا کر شاید اللہ تعالی اس معیبت سے نجات عطا فرمائے چنانچہ ان جس سے ایک نے (یوں) وعاکی اے اللہ! میرے والدین بت بواجہ سے قالی اور جموئے بچے تھے، جس ان کے گزارے کے لئے (بکریاں) چا آتا تھا جب جس شام کو وائیں لوٹنا اور (بکریوں کا دودھ) دوبتا تو جس اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلا آتا تھا (لیکن ایک روز) تھے دور جا کہ چا رہ ہو ایس دائیں نہ آسکا بہاں تک کہ شام ہو گئی جس نے دیکھا کہ وہ دونوں سو پیکے تھے۔ حسب جا کر چارہ دستیاب ہوا جس وائیں نہ آسکا بہاں تک کہ شام ہو گئی جس نے دیکھا کہ وہ دونوں سو پیکے تھے۔ حسب معمل جس نے دودھ نکالا اور دودھ کا برتن لے کر ان دونوں کے مہائے کھوں کو دودھ پلاؤں بجکہ نیچ میرے پاؤں جس بھوک کی وجہ سے بلک رہے تے چنانچہ میرا اور بچوں کا طلوع فجر تک بی صال رہا (اے اللہ) آگر تیرے طم جس بیدار کروں کی وجہ سے بلک رہے تے چنانچہ میرا اور بچوں کا طلوع فجر تک بی صال رہا (اے اللہ) آگر تیرے طم جس بید بھوک کی وجہ سے بلک رہے تے چنانچہ میرا اور بچوں کا طلوع فجر تک بی صال رہا (اے اللہ) آگر تیرے طم جس بید بھوک کی وجہ سے بلک رہے تے چنانچہ میرا اور بچوں کا طلوع فجر تک بی صال رہا (اے اللہ) آگر تیرے طم جس سے بہ آسان کو دیکھ پائی تو اللہ پاک نے ان کے لئے انا سوراخ کر دیا کہ انہیں آسان نظر آنے لگا۔

ود سرے فض نے وعاک اے اللہ! میرے بھاکی بٹی تھی 'جھے اس سے اس قدر نحبت تھی جتنی کہ مود زیادہ سے نوادہ مور قور قول سے میت کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس سے خواہش پوری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کما کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ تم جھے سو (۱۰۰) دینار نہ دو۔ میں نے کوشش کی یمال تک کہ میں

نے سو (۱۰۰) دینار جمع کر لئے۔ ہیں وہ دینار لے کر اس کو طا جب ہیں اس کے پاؤں کے ورمیان بیٹا تو اس نے کما کہ اے اللہ کے بنرے! اللہ سے ڈر اور (میرا) پروہ بکارت ضائع نہ کر۔ چنانچہ ہیں اس کے پاس سے کمڑا ہو میا۔ اے اللہ! اگر تو جان ہے کہ ہیں نے یہ کام تیری رضا طلب کرتے ہوئے کیا ہے تو ہمارے لئے راستہ کھول دے چنانچہ ان کے لئے تموڑا سا راستہ اور کھل کیا۔

١٩٣٩ ـ (٢٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ جَاهِمَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ وَعَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ہم ہم ہے۔ معادیہ بن عَبارِمَدَ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جَارِمَدُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے مرض کیا اے اللہ کے رسول! ہیں جماد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور ہیں آپ سے مشورہ طلب کرنے آیا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے اثبات ہیں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا 'اس کی خدمت کو لازم سمجے ' یقینا جت اس کے پاؤں سلے ہے (احمد 'نسائی 'بیعی شُعَبِ الْإِنْمَان)

عَمْرُ يَكُومُهَا. فَقَالَ لِي : طَلِقُهَا، فَابَيْتُ، فَاتَىٰ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ نَحْيَى اِمْرَأَةٌ اُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُومُهَا. فَقَالَ لِي عُمَرُ يَكُومُهَا. فَقَالَ لِي عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: وطَلِقُهَا. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤْدَ.

۳۹۳۰: این محررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا جبکہ (میرے والد) عراس کو ناپند سجھتے تھے۔ اُنوں نے جھے تھم ویا کہ اُسے طلاق دے۔ میں نے انکار کیا تو عمر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے اسے طلاق ویلے کا تھم ویا (تندی ابوداور)

١٩٤١ ـ (٣١) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ» ــ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

سور الله الله الله عنه بيان كرتے بيل كه ايك فض في دريافت كيا الله كى رسول! بال باپ كا الله كى رسول! بال باپ كا اولاد يركيا حق مي؟ آپ في فرمايا كال باپ تيرى جنت اور دونرخ بيل (ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث کی سند بیل علی بن زید بن جدعان اور اس کا استاد قاسم بن عبدالرحمان دونول راوی معیف بی (تنقیع الرواة جلد معند ۳۳۰ ضعف ابن باجه مغیف بی

٢٩٤٢ - (٣٢) وَعَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبَّدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ أَوْ اَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَّا لَعَاقَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْلُهُمَّا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَّا حَتَى يَكُتُبُهُ اللهُ عَالَهُ. وَالِدَاهُ أَوْ اَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَّا حَتَى يَكُتُبُهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

سوسس ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو هخص اس حال میں مبح کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا کے لئے اپنے والدین کا مطبع ہے تو اس کے لئے جنت کے وہ وروازے کمل جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک وروازہ کمل جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک وروازہ کمل جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک وروازہ کمل والدین کا نافرمان ہے تو ایک وروازہ کمل جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک وروازہ کمل جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک وروازہ کمل جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک وروازہ کمل جاتا ہے اس محض نے کہا اگرچہ والدین ظلم کریں۔ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں۔ آگرچہ وہ ظلم کریں۔ اگرچہ الایکان)

 ٤٩٤٤ ـ (٣٤) **وَصَنْهُ**، اَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَنَقَّ قَالَ: همَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ يَنْظُرُّ اِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً ﴾. قَالُوْا: وَانْ نَظَرَ كُلِّ يَوْم مِ مِائَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ: وَنَعَمُ ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاطْيَبُ » .

مهم : ابن مماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جو بھی نکیو کار لؤکا اپنے والدین کی طرف رحت کی نظرے دیکھتا ہے تو الله پاک اس کے لئے اس کے جرد کھنے کے بدلے جم مبرور کا تواب فیت فراتے ہیں۔ محابہ کرام نے عرض کیا ، اگرچہ وہ روزانہ سو بار دیکھے۔ آپ نے اثبات ہیں جواب وسیت ہوئے فرایا ، الله بهت برا ہے اور (نقص ہے) پاک ہے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : علامه نامرالدین البانی نے اس مدیث کو موضوع قرار دیا ہے (ملکوة علامه البانی جلد الم صفحه ۱۳۸۳)

٢٩٤٥ ـ (٣٥) **وَعَنْ** آبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ قَبُلَ الْمَمَاتِ،

معهم: الویکر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کے علاوہ اگر الله جاہے تو سبمی گناموں کو معاف کر سکتا ہے۔ والدین کے نافرمان کو موت سے پہلے دنیا کی زندگی بیل تی عذاب میں جلا کرویا جاتا ہے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی بکار بن عبدالعزیز رادی ضیف ب (میزان الاعتدال جلدا صفحهاس تنقیح الرداة جلدس مفیاس)

٢٩٤٦ - (٣٦) وَعَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وحَقَّ كَبِيْرِ الْانْحَوْقِ عَلَى صَعْدِ مِنْ حَوَّ الْوَالَد عَلَى رَّلَيْهِ اللهِ عَلَى رَبِّيهِ الْانْمَانِ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۹۳۹: سعید بن عَاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے اور بدے ہمائیوں کا چموٹ ہمائیوں کا چموٹ ہمائیوں پر اتنا بی حق ہے جس قدر کہ والدین کا اولاد پر حق ہے (بیعق شُعَبِ الْاِئْحَان) وضاحت ، اس حدیث کی سند میں واقدی رادی ضیف ہے (ا نسعفاء الصفیر ۳۳۳۳) المجروحین جلد مفیم ۴۲۰۰ آریخ بغداد جلد مفیماً تنفیخ الرواۃ جلد مفیماً مشکوۃ علامہ البانی جلد مفیماً سامیماً)

# بَابُ الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلَقِ (الله كى مُخلوق سے شفقت كرنا اور أن پر ترس كھانا)

### ٱلْفَصَلُ ٱلْأَوَّلُ

١٩٤٧ - (١) عَنْ جَوِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرْحَمُ النَّاسِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### پہلی نصل

ے سہم : جَرِئر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اللہ تعالی اس محض پر رحم نسیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا (بخاری مسلم)

٢٩٤٨ - (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَ اَعْرَامِيُّ اِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِلُهُمُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَوَ اَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَـزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَة؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 الرَّحْمَة؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۳۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک دہماتی نبی صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'، اس کے تاتھی دریافت کیا کہ کیا تم بچوں کا برسہ لیتے ہو؟ ہم تو نمیں لیتے (اس کی سے بات من کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر اللہ پاک نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میرے بس میں نمیں (کہ تیرے دل میں رحم ڈالوں) (بخاری مسلم)

٩٩٤٩ \_ (٣) وَعَنُهُا، قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَاةٌ وَمَعَهَا الْنَتَانِ لَهَا تَسْالُنِيْ، فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَاعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَّمَتُهَا بَيْنَ الْبَنتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ فَعَدَثْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ الْبَلِي مِنْ هذهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ اللَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ مِنْ النَّالِةِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ اللَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ مِنْ النَّالِةِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ اللَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ مِنْ النَّالِةِ مِنْ النَّالِةِ . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۹۳۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو تشیال محمیں وہ جمعے سے (کھانے کا) سوال کر رہی تھی۔ اس وقت میرے پاس مرف ایک مجور تھی۔ ہیں نے دہ اس کو وے دی چنانچہ اس نے اس ایک مجور کو اپی دونوں بیٹیوں کے درمیان تشیم کر دیا ادر خود اس سے نہ کھایا اس

کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور باہر چلی گئی (اس دوران) نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ کو ساری بات بتائی آپ نے ساتھ حسنِ سلوک کرے تو وہ اس کے بات بتائی آپ نے فرایا' جس محض کی صرف بیٹیاں ہوں اور دہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرے تو وہ اس کے لئے دوزخ سے رکاوٹ بنیں گی (بخاری' مسلم)

• ٤٩٥٠ ـ (٤) وَعَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ عَالَ – جَادِيَتَيْنِ حَتَى تَبْلُغَا – جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنَا وَهُوَ هٰكَذَا» وَضَمَّ آصَابِعَهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۹۵۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو مخص وو لڑکوں کی کفالت کرتا رہا یماں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے ون میں اور وہ مخص اس طرح آئیں مے اور آپ نے انگلیوں کو طاکر اشارہ کیا (مسلم)

١ ٩٥٥ - (٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّاعِيْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

سوم اله الله عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی وسلم نے فرمایا ، ہوہ اور مسکین کا خیال رکھنے والا (او اب میں) اس مخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں جماد کرتا ہے اور راوی کتا ہے ، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اس مخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے 'مستی فیس کرتا اور دِن کو روزہ رکھتا ہے افطار فیس کرتا (بخاری مسلم)

٢٩٥٢ ـ (٦) وَعَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَآنَا وَكَافِلُ اللهِ ﷺ: وَآنَا وَكَافِلُ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْهُمَا شَيْئًا. وَكَافِلُ النَّبِيْمِ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ ــ، فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَآشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۵۲: عَمُل بن سَعُد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ بیٹیم اس کا رشتہ وار ہو یا اجنبی جنت میں اس طرح موں مے اور آپ نے انگشت شمادت اور درمیانی انگل کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فرق کیا (بخاری)

٢٩٥٣ - (٧) وَعَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَيْدِر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطَهِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ عُضُواً - تَدَاعَىٰ لَهُ سَائرُ الْجَسَدِ الذَا اشْتَكَىٰ عُضُواً - تَدَاعَىٰ لَهُ سَائرُ الْجَسَدِ بالسَّهِ وَالْحُمِّى » . مُتَقَنُّ عَلَيْهِ .

سمه : کُمان بن بَشِر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کم المانداروں کو آپس می رحم کرنے مجت اور شفقت کرنے کے لحاظ سے ایک جم کی ماند پاؤ مے کہ جب (جم کا) کوئی عضو

ہار ہو آ ہے آو اس کی وجہ سے تمام جم بیدار رہتا ہے اور بخار میں جلا ہو آ ہے (بخاری مسلم)

٤٩٥٤ ـ (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَىٰ عَيْنَهُ إِشْتَكَىٰ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

معهد: گفکان بن بَشِر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا منام ایماندار ایک معض کی ماند ہیں آگر اس کی آگھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا تمام جم تکلیف محسوس کرتا ہے اور آگر اس کے سرمی ورد ہوتا ہے تو اس کا تمام جم تکلیف محسوس کرتا ہے (مسلم)

١٩٥٥ ـ (٩) وَهَنْ آبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۵۵: ابو مُوی آفیری رضی الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ایماندار (دوسرے) ایماندار کے لئے ممارت کی ماند ہے کویا ممارت کے ایک حقے نے دوسرے حقے کو مضبوط کیا ہوا ہے بعد ازاں آپ نے اپنی الکیوں کو ایک دوسری میں داخل کیا (بخاری مسلم)

١٩٥٦ ـ (١٠) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، آنَّه كَانَ اِذَا آتَاهُ السَّائِلُ آوُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: «اِشْفَعُوّا فَلُتُوْجَرُوْا وَيَقْضِى اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءٍ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۵۸: ابو مُوی آفَعَرِی رضی اللہ عنہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سائل یا ضرورت مند آ آ تو آپ فرماتے کہ (اس کے لئے) سفارش کو جہیں ٹواب ملے گا اور اللہ تعالی اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے فیملہ کر آ ہے لیمن میرا دینا یا نہ دینا سب اللہ پاک کی تقدیم کے ساتھ ہے۔
رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے فیملہ کر آ ہے لیمن میرا دینا یا نہ دینا سب اللہ پاک کی تقدیم کے ساتھ ہے۔
(معاری مسلم)

490٧ ـ (١١) وَعَنْ اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنْصُرُ آخَاكَ ظَالِما اَوْ مَظْلُوما ، فَكَيْف اَنْصُرُهُ ظَالِما ؟ قَالَ: وَتَمْتَعُهُ مِنَ الظّلُوما ، فَكَيْف اَنْصُرُهُ ظَالِما ؟ قَالَ: وَتَمْتَعُهُ مِنَ الظّلُمِ ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۱۹۵۵: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک محض نے دریافت کیا (جب) وہ مظلوم ہوگا تو میں اس کی مد کروں گا (اگر) وہ ظالم ہوتو میں اس کی مد کروں؟ آپ نے فرمایا ، آپ آے ظلم سے رد کیس کی اس کی مدد کروں ہے (بخاری ، مسلم)

١٩٥٨ - (١٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ٱلْمُسُلِمُ أَخُو الْمُسُلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُصْلِمُهُ —، وُمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ يَئِيُ حَاجَتِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسُلِمٍ كُزُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسُلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ

الْفِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1908: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کی مد چھوڑے اور جو فض اپنے (مسلمان) بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو فض کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرائے گا اور جو فض کسی مسلمان کے عیب کو چھیا تا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرائے گا اور جو فض کسی مسلمان کے عیب کو چھیا تا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا (بخاری مسلم)

١٩٥٩ - (١٣) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْفِرُهُ - ، اَلتَّقُوٰى هُهُنَا ، وَيُشِيْرُ اللَّى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَادِ وَبِحَسْبِ امْرِيءٍ مِّنَ الشَّرِ اَنْ يَحْفِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۹۵۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہو اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمان کا بھائی ہو اس پر ظلم نہ کرے 'نہ اس کی مد چھوڑے اور نہ بی اسے حقیر سمجے۔ تقویٰ کا مقام یمال (دل بیر) ہے آپ نے سینے کی جانب تین بار اشارہ کیا (اور فرایا) کمی فض کے لئے یکی برائی کائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجے ' ہر مسلمان پر ووسرے مسلمان کا خون' مال اور حزت حرام ہے (مسلم)

• ٤٩٦ - (١٤) **وَعَنُ** عَيَّاضِ بُنِ حِمَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «اَ هُلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلطانٍ مُقْدِعظٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفْقٌ، وَرَجُلٌ رَحِبُمٌ رَقِبْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّلَ ذِي قُوْبِي وَمُسُلِمٍ، وَعَفِيْفُ مُتَعَفِّفُ ذُو عِيَالٍ. وَاهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: اَلضَّعِيْفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْعُونَ اَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ لَهُ طَمْعٌ وَانْ دَقَّ اللَّ خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصُبِحُ وَلَا يُمْسِى إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ البُخُلُ اوَ الْكَذِبَ، وَالشِّنْظِيْرُ — الْفَحَّاشُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۹۹۹: میاض بن جمار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جنت کے حقدار تین مختل ہیں (پہلا) وہ صاحبِ افتدار جو عاول ہے صدقہ کرنے والا ہے جے نیک کاموں کی توثیق دی گئی ہے اور (دوسرا) وہ مخص جو رحم ول ہے اس کا ول ہر قربی رشتہ دار اور مسلمان کے لئے نرم ہے اور (تیبرا) وہ مخص جو حرام اور سوال سے پہتا ہے المی دمیال دالا ہے۔ تیز (آپ نے فرمایا) جنتی پائج لوگ ہیں (پہلا) وہ کرور مخص جس کی کوئی رائے نہیں ہے جو تم میں بیچے گئے والا ہے (لین خادم ہے) ایسے لوگ یوی اور مال کے خواہاں نہیں ہوتے اور (دوسرا) وہ خاتی جس کا لائح مختی نہیں ہے اگرچہ معمولی چیز ہو اور دہ پھر بھی خیانت کرتا ہے اور (تیبرا) وہ مختی جو مجمول بین ہو اور دہ پھر بھی خیانت کرتا ہے اور (تیبرا) وہ مختی جو مجمول بین ہو اور دہ پھر بھی خیانت کرتا ہے اور (تیبرا) وہ مختی جو مجمول بین ہو اور دہ پھر بھی خیانت کرتا ہے اور (تیبرا)

كذّاب كا ذكر كيا اور (إنجال) وه بد فُلق جو كثرت ك سات فحش باتي كرنا ب (مسلم)

إِيدِهِ لا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَى يُحِبُ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالَّذِي نَفْسِنْ فَسِنْ فَسِنْ عَبُدُ حَتَى يُحِبُ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۱۱: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اس ذات کی متم جس کے باتھ میں میری جان ہے کوئی مخص اس دقت تک (کال) ایماندار نمیں ہو سکتا جب تک که وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز محبوب نہ جانے جو وہ اپنے لیے محبوب جانتا ہے (بخاری' مسلم)

١٩٦٢ - (١٦) **وَهَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَشُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «اَلَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ ، بَوَائِقَهُ».... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی متم! ایماندار نہیں ہے اللہ کی فتم! ایماندار نہیں ہے اللہ کی فتم! ایماندار نہیں ہے اللہ کی فتم! ایماندار نہیں ہے اللہ کی فتم ایماندار نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ، وہ مخص جس کا پڑوی اس کے فتوں سے امن میں نہیں ہے (مخاری مسلم)

٤٩٦٣ ـ (١٧) **وَعَنُ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَةً» ــ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۹۹۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص جنّے میں واخل نمیں ہو سکتا جس کا پروی اس کی شرارتوں سے محفوظ نمیں ہے (مسلم)

ِ ١٩٦٤ ــ (١٨) **وَعَنُ** عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَضِى اللهُ عَنْهُمُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَازَالَ جِبْرَثِيلُ — بُوْصِيْنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُورِّثُهُ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۷۳: عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جرا کیل ا پڑوی کے بارے میں بیشہ مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہ وہ اسے ضرور وارث بنائیں مے (بخاری مسلم)

١٩٦٥ ـ (١٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا كُنتُمُ ثَلَاثَةُ فَـلاَ يَتَنَاجِلى — إِثْنَـان دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِـالنَّاسِ، مِنْ أَجُـلِ أَنْ يَحْزُنَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ۳۹۱۵: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں تمن موجود موں تو (ان میں سے) دو مخص تیرے کو چموڑ کر آپس میں سرکوشی نہ کریں جب تک کہ اور لوگ نہ آ جاکیں اس لئے کہ تیرے مخص کو اس سے غم لاحق ہوگا (بخاری، مسلم)

٢٩٦٦ - (٢٠) **وَعَنُ** تَمِيْمِ الدَّادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: واَلدَّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: ولِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ وَلِآئِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٢٦: بَتِيْمُ وَارِيْ رَمَى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم نے تين بار فرايا وين خرخواى كا نام ب- بهم نے دريافت كيا كس كے لئے؟ آپ نے فرايا الله پاك كے لئے اس كى كتاب كے لئے اس كے تيفير كے لئے اس كے تيفير

٢٩٦٧ ـ (٢١) وَهَنْ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ إقَامِ الصَّلَاةِ، وَايْنَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّضِعِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۹۷: جَرِرِ بن عبدالله رمنی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے نی ملی الله علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے ' زکواۃ ادا کرنے اور ہرمسلمان کی خیرخوای کرنے پر بیعت کی (بخاری مسلم)

#### الْفَصْلُ الثَّانِيُ

١٩٦٨ - (٢٢) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ الصَّـادِقَ النَّمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ: وَلاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ الاَّ مِنْ شَقِيٍّ ، . . رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ .

### دوسری قصل

۳۹۱۸: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے ابوالقاسم صادق و مصدوق صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہا ، دوسلم سے سنا کہا ، رحمت تو صرف بد بخت انسان سے چیس کی جاتی ہے (احمد کرندی)

٤٩٦٩ - (٢٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ ورَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمُنُ، إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْآرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. رَوَاهُ آبُونُ
 دَاوْدَ، وَالتَرْمِذِئُ .

والوں پر اللہ رحم كرتا ہے م الل نين پر رحم كر آسان والا تم پر رحم كرے كا (ابوداؤد تندى)

• ٤٩٧ ـ (٢٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمُ صَغِيْرَنَا، وَلَمْ يُوَقِّرُ كَبِّيْرَنَا، وَيَامُوْ بِالْمَعُرُوْفِ، وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۹۷۰: اینِ عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخض ہم میں سے نسیس کرتا اور سے نسیس کرتا اور سے نسیس کرتا اور سے نسیس کرتا اور کے نسیس کرتا اور برائی سے نسیس کرتا وار برائی سے نسیس کرتا وار برائی سے نسیس روکتا (ترفری) امام ترفری نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ "

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایٹ بن ابی سلیم رادی منظم نیہ ہے (الطل و معرفة الرِّجال جلدا صفحه ۳۸۹ تقریبُ التّنت جلد مضمه ۱۳۸۷) تنفیخ الرواة جلد مسلم ۱۳۵۵ ملکوة علآمه البانی جلد مسلم مسلم ۱۳۸۷)

(٢٥١ ـ (٢٥) **وَعَنُ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اَكُرَمَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهِ اِلَّا قَيْضَ اللهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ تُبْكُرِمُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

المه ، انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو نوجوان کمی بو رہے انسان کی اس کے عمر رسیدہ ہونے کے وقت ایسے انسان کی اس کے عمر رسیدہ ہونے کے وقت ایسے مخص کو مقرد فرمائے گا جو اس کی عزت کرے گا (تذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (تنفیخ الرواۃ جلد سمنیده۳۳۵ سکنوۃ علامہ البانی جلد س منیده۳۵ منفیده۳۵ منفیده۳۵ م ضعیف ترزی منود۲۲۷)

٢٩٧٢ - (٢٦) **وَعَنْ** آيِيْ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسُلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِيٰ فِيْهِ وَلَا الْجَافِيْ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

الله ملی الله علیه و منی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ورج ویل الله مال الله علیه وسلم عنو قرآن پاک کا الله پاک کی عظمت میں سے ہیں۔ کمی بوڑھے مسلمان کی مزت کرنا اس مخص کی مزت کرنا جو قرآن پاک کا حافظ ہے وہ نہ اس میں غلو کرتا ہے اور نہ (علاوت سے) اِمراض کرتا ہے اور عادل بادشاہ کی مزت کرنا۔ العمان) وہ نہ اس میں غلو کرتا ہے اور نہ (علاوت سے) اِمراض کرتا ہے اور عادل بادشاہ کی مزت کرنا۔

عَمَّلُ اللهِ عَلَىٰ: وَخَيْرُ آرَضِىَ اللهُ تَعَنَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَخَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسُلِمِيْنَ بَيْتُ فِيهُ يَتِيْمُ يُسْاءُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسُلِمِيْنَ بَيْتُ فِيهُ يَتِيْمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسُلِمِيْنَ بَيْتُ فِيهُ يَتِيْمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

سادام: ابوہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمانوں میں بھر گھر وہ ہے جس میں بیتم وہ ہے جس میں بیتم

رہتا ہے اور اس کے ساتھ برسلوکی کی جاتی ہے (ابن اجہ) وضاحت : علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس مدعث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابن اجہ صفحہ ۲۹۷) امادیث ضعیفہ علامہ البانی مدیث نمبرے ۱۲۳۷)

٢٩٧٤ - (٢٨) وَعَنُ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ : هَنَ مَسَعَ رَأْسَ يَتِيمُ لَمْ يَمْسَحُهُ إِلَّا لِلهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ اللَّى يَتِيمُ لَمْ يَمْسَحُهُ إِلَّا لِلهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ يَتِيمُةً أَوْ يَتِيمُةً أَوْ يَتِيمُ عِنْدَهُ كُنْتُ آنَا وَهُو فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَقَدْرَنَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَرْمِذِينٌ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْتُ.

سم ۱۹۹۷: ابواً اَمَه رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو فض بیتم کے مر ر صرف الله پاک کی رضا کے لئے ہاتھ کھیرتا ہے تو اس کے لئے ہراس بال کے بدلے جس پر سے اس کا ہاتھ مزرا ہے تیکیاں قبت ہوں گی اور جو فض کمی بیتم لڑکی یا بیتم لڑکے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو جس اور وہ جست علی ان دو الکیوں کی طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دونوں الکیوں کو طاکر اشارہ کیا (احمہ ' تذی) امام ترذی ہے اس حدے کو ضعیف قرار دیا ہے۔

الم المدن على مديث عايت ورجه ضعف ب اس كى سند من عبيد الله على بن يزيد اور قاسم بن عبدالرحمان المي راوى بين جنول في مديث كو وضع كيا ب (ميزانُ الاعتدال جلد مفي ١١١ و جلد ٣٣ صفي ١٣٥٠ تقريبُ التنايب جلد مفي ١٣٠٨ تنظيمُ الرواة جلد ٢٣ صفي ٣٣٥)

وَمِنَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَبْاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَمَنْ آوَى يَتِيمُا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ آوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ آلْبَتَّةَ، إِلَّا آنُ يَعْمَلَ ذَنْباً لَا يُغْفَرُ .. وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتِ آوُ مِثْلَهُنَّ مِنُ الْاَخْوَاتِ فَادَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللهُ آوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ آوَائِنَتَيْنِ؟ قَالَ: و وَ اثْنَتَيْنِ، حَتَّى لُوْ قَالُوا: آوُ وَإِحِلَةً ؟ اللهُ لَهُ اللهِ آوَ وَإِحِلَةً ؟ اللهُ لَهُ وَمَنْ اَذْهَبَ الله إِ وَمَا كَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » . قِيلًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِ وَالسُّنَةِ » . قِيلًا: يَا رَسُولَ الله إِ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ ؟ لَقَالَ: وَعِينَاهُ » . وَمِنْ اذْهَبَ الله إِ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ ؟ قَالَ: وَعِينَاهُ » . وَوَاهُ فِي وَشُرْحِ الشَّنَةِ » .

۱۹۵۵ : ابن عباس رض الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جو محض کی بیتم کو اپنے کھانے اور پینے میں شرک کرتا ہے اللہ پاک اس کے لئے لائی طور پر جنت واجب کروتا ہے البتہ آگر وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو قابلِ معانی جس اور جو محض تین بیٹیوں یا تیمن بنوں کی پرورش کرتا ہے اجس اوب سکھاتا ہے اور ان پر شفقت کرتا ہے یماں تک کہ اللہ پاک ان کو فود کھیل بنا وتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے جنت واجب کروتا ہے۔ ایک محض نے دریافت کیا کیا دد بھی؟ آپ نے قربایا ، بال! دد بھی۔ یمال تک کہ آگر وہ کھی واجب کروتا ہے۔ ایک محض نے دریافت کیا کیا دد بھی؟ آپ نے قربایا ، بال! دد بھی۔ یمال تک کہ آگر وہ کمہ ویتے اور جس محض کی دد بیاری چیوں کو اللہ پاک لے جائے وہ

جنت كالمستن مو آ ہے۔ آپ سے دريافت كيا كيا الله كے رسول! وه دو محبوب چين كيا بير؟ آپ نے فرمايا ، دونوں آئميس بين (شرحُ اللُّهُ )

٢٩٧٦ ـ (٣٠) وَهَنُ جَابِرِ بْنِ سُمُرَةً رَضِى اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَانُ يُؤَدِّبُ الرَّجُلُ وَلَدَهْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدُّقَ بِصَاعِ ». رَوُاهُ التِرْمِـذِيُّ، وَقَالَ: هُـذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ، وَنَاصِحٌ الرَّاوِىٰ لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِّيْثِ بِالْقَوِيّ.

٣٩٤٦: جَابِرِين سُمُوهُ رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كوئى هخص الى الله ا ادلاد كو ادب سكمائ تو يه اس كے لئے اس سے بمتر بے كه وه ايك صاع صدقه كرے (ترزى) امام ترذي آ في اس حديث كو غريب قرار ديا ہے نيز ناصح رادى محد هين كے زديك قوى نيس ہے۔

وضاحت: يه مديث سند كے لحاظ سے قابلِ استدال سي ب (تنبقعُ الرواة جلد م ملى ٢٠٠١)

١٩٧٧ ـ (٣١) **وَعَنُ** اَيَّوْبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَحَلَ — وَالِدَّ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلِ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيُ «مُا نَحْلِ الْبِيْمَانِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُرْسَلُّ.

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عامِر بن ابی عامر فراز رادی سئ الحظ ہے ہی مدیث مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ عایت ورجہ ضیف مجی ہے (میزانُ الاعتدال جلد م صغیہ ۳۲۰)

١٩٧٨ - (٣٢) وَهَنْ عَـوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنهُمَا، قَـالَ قَـالَ رَمُولُ اللهِ عَنهُمَا، قَـالَ الْمَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنهُمَا، قَـالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْ: وَانا وَامْرَأَهُ مَنْ مَاءُ النَّحَدَيْنِ — كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاوُمُا يَزِيْدُ بْنُ ذُرِيْعِ إِلَى الْوُسُطَى وَالسَّبَابَةِ وَإِمْرَاهُ إِمْنَ مِنْ زَوْجِهَا —، ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَى بَانُوا — آوُمَاتُولُ ، رَوَاهُ ابُو دَاؤد.

معدد الله ملی الله اَ جی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله طیہ وسلم نے قربایا میں اور وہ عورت جس کے رفت بن مالک الله علیہ وسلم نے قربایا میں اور وہ عورت جس کے رفساروں کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے قیامت کے دن ان دد (الکیوں) کی طرح ہوں مے اور بزید بن ذریع راوی نے درمیانی الکی اور انگشت شادت کی جانب اشارہ کیا (اور کما کہ اس سے مُراد) الی عورت ہے جو بوہ ہو چک ہے مسب نسب والی اور خوبصورت ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے بیٹم بچوں کی پرورش کے لئے روک رکھا یماں تک کہ دہ بوے ہو مجلے یا فوت ہو مجلے (ابوداؤد)

وضاحت: یه مدیث ضعیف بولے کے ساتھ ساتھ منقطع مجی ب (تنظیع الرواۃ جلد م سفیاس)

١٩٧٩ ـ (٣٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنُ كَانَتُ لَهُ أَنتُىٰ فَلَمْ يَبِلْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا ـ يَعْنِى الذَّكُورُ ـ آدْ خَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ اَبِهُ كَانُو دَاوْدَ.

929م: ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'جس مخص کے ہال اور پر اس کو زندہ دفن نہیں کیا اور اس کو ذات کے ساتھ نہیں رکھا (اور) نہ الوکوں کو اس پر ترجے دی تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرائے گا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے ابن بدیر رادی مستور ہے (تنافیخ الرداة جلد مطید ۱۳۳۷ مفکوة علام منافرة علام منافرة علام منافرة منافرة علام منافرة منافرة علام منافرة منافرة منافرة منافرة منافرة ۱۳۸۹ منافرة م

٤٩٨٠ - (٣٤) وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: وَمَنِ اغْتِيبُ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ نَصْرِهُ فَنَصَرَهُ ؛ نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُو كَاللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
 يَقْدِرُ عَلَىٰ نَصْرِهِ ؛ اَذْرِكَهُ اللهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. - رَوَاهُ فِي (شَرْحِ السُّنَّةِ).

۳۹۸۰: الس رضی الله عند نلی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جس مخف کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی فیبت ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو ادر اس نے اس کی مدد کی تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرائے گا لیکن اگر اس نے اسکی مدند کی جبکہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر تھا تو اللہ پاک اس کو اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں سزا دے گا (شرح النّذ)

٢٩٨١ ـ (٣٥) وَهَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ ذَبُّ عَنْ لَحْم ِ اَخِيْهِ بِالْمَغِيْبَةِ لِـ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ اَنْ يُغْتِقَهُ مِنَ النَّادِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ وشُعَب الْإِيْمَانِ».

۳۹۸: اسام بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، جو مخض اپنے بمائی کی فیبت من کراس کی فیرماضری میں مدافعت کرتا ہے آو الله پاک پر لازم ہو گاکہ اسے دونرخ سے رہائی مطا قربائیں (بہتی شعب الایمان)

٢٩٨٢ - (٣٦) وَعَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَا مِنْ مُسُلِم يَرُدُّ عَنْهُ نَارَجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَّامَةِهِ. ثُمَّ اللهِ اللهُ عَنْ عَرْضِ الشَّنَةِهِ. ثُمَّ لَكَ هَلَهِ الْآيَةُ : ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي دَشَرُحِ السُّنَةِ ، وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۱۹۸۷ : آبوالدُندَاء رضی الله عند میان کرتے ہیں میں نے وسولُ الله صلی الله طبیہ وسلم سے سنا آپ کے فرمایا ، جو سلمان اپنے بھائی کی مزت کی مرافعت کرنا ہے تو اللہ پاک پر لازم ہو گاکہ وہ قیامت کے دان اس سے

جنم کی آگٹ کو دور فرہائیں پھریہ آیت حلاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "اور ایمانداروں کی مدد ہم پر لازم تھی" ، (شرخ السُنَهُ)

٢٩٨٣ ـ (٣٧) وَهَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِىّ ﷺ قَالَ: ومَا مِن امْرِىم مُسُلِم يَخُذُلُ امْرًا مُسُلِماً فِي مَوْضِع يُسُتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُسْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ اللَّا خَذَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَوْضِع يُسْتَقَصُ [فيه] — مِنْ فَيْ مَوْضِع يُسْتَقَصُ [فيه] — مِنْ عِرْضِه وَيُسْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرُمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ يُصْرَبُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

۳۹۸۳: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ہی صلی الله علیه وسلم نے قربایا اگر کوئی مسلمان کمی ووسرے مسلمان کی الله علیہ وسلم نے قربایا اگر کوئی مسلمان کی جاتی ہے تو الله مسلمان کی ایسے موقع پر مدو نمیں کرتا جال اس کی مدد ایسے متام میں نمیں قربائے گا جال وہ مد کا عماج ہوگا اور اگر مسلمان کمی دوسرے مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرتا ہے جال اس کی عربت کم ہوتی ہے اور اس کی حُرمت پالل ہوتی ہے تو الله پاک ایسے مقام میں اس کی مدد قرائمیں سے جال وہ مدد کا طالب ہوگا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں اساعیل بن بثیر رادی مجول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۲۳ تنقیع الرواة جلد المفادی الرواة جلد المفید ۱۳۳۵)

٢٩٨٤ ـ (٣٨) وَهَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ رَائى عَوْرَةُ فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ آخْيَا مَوْءُودَةً ". رَوَاهُ آخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

۳۹۸۳: مُعْبَدِ بِن عَامِر رضى الله عند بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، جس مختص في الله عب كي عب الله والله وه الله وه الله عن كاند ب جس في الله والله عن الله والله والله والله عنه الله والله والله

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے' ان الفاظ کے ساتھ یہ مدیث ابوداؤد میں بھی ہے۔ (مکلوۃ علآمہ آلیانی جلد ال مخد ۱۳۹۰)

د ٢٩٨٥ ـ (٣٩) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ آحَدَكُمُ مُر مِرْآةُ أَخِيْهِ، فَإِنْ رَأَىٰ بِهِ آذَى فَلْيُوطُ عَنْهُ ، — رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ وَضَعَّفَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِإِينَ دَاوَدَ: وَٱلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ آخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيَّعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ،

۳۹۸۵: ابوہریرہ رشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کاشیہ تم میں سے ہر آدی این میں کے ایک الم ترفری اللہ میں کہا ہے اگر اس میں کہی جب کو دیکھے تو دہ اس سے دور کرے (ترفری) الم ترفری نے

مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی ایک اور روایت ابوداؤد بیں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن کا آئینہ ہے اور مومن کا بھائی ہے دو اس سے اس کے نقصان کو روکے اور اس کی فیرحاضری بین اس کی بوری بودی مدد کرے۔

وضاحت : بیر مدیث ضعف ہے اس کی سد میں بھی بن عبید الله رادی ضعف اور اس کا والد عبید الله فیر معروف ہے نیز دوسری مدیث بھی ضعف ہے (میزانُ الاعتدال جلدم صفحه ۱۳۵۵ تقریبُ التمنیب جلدم صفحه ۳۵۳ تنفیحُ الرواة جلام صفحه ۳۳۷)

٤٩٨٦ - (٤٠) **وَعَنْ** مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ومَنُ حَمِى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللهُ مَلَكا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمِى مُسْلِماً بِشَىءٍ يُرِيْدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللهُ عَلَىٰ جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَىٰ يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

٣٩٨١: مُعَاذين انس رمنى الله عنه بيان كرتے إلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، بو هخص كى مومن كى كى منافق كے مقابله بيس مماحت كرتا ہے قو الله پاك ايبا فرشتہ بيبے گا بواس كے جم كو قيامت كے دن دونے كى آگ سے محفوظ ركھ گا اور جو هخص كى مسلمان كوكمى عيب كے ساتھ متم كرتا ہے (اور) اس كا ارادہ اس كو بدنام كرنے كا ہے قو الله پاك دونے كے بل پر اس كو روك دے گا يمان تك كه وہ استے اس كانہ سے صاف ہو جائے (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدے کی مند میں سل بن معاذ راوی ضیف اور اساعیل بن یکی راوی مجول ہے (میزانُ الاعتدال جلد مفیم الاعتدال ا

٤٩٨٧ ــ (٤١) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمُ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌهُمُ لِجَارِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لهٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ

۳۹۸۷: عبد الله بن عمر رضی الله عنما میان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا الله پاک کے نزدیک بعرین پروی وہ ہے جو نزدیک بعرین پروی وہ ہے جو ایج پروی کے ماتھ اپنی کے اس مدے کو حسن فریب قرار دیا ہے۔

١٩٨٨ - (٤٢) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِي ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِي آنُ أَعْلَمَ إِذَا أَخْسَنْتَ أَوْ إِذَا أَسَانُ ؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: يَا حِيْرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدُ أَخْسَنْتَ ؛ فَقَدُ أَخْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدُ أَحْسَنْتَ ؛ فَقَدُ أَخْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدُ أَسَانَ ؛ فَقَدُ أَسَانَ ؛ فَقَدُ أَسَانَ ، فَقَدُ أَسَانَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدُ أَسَانَ ؛ فَقَدُ أَسَانَ ، فَقَدُ أَسْرَانَ ، وَاهُ اللّهُ مُنْ مَاجَهُ .

٣٩٨٨: ابنِ مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك فض في ملى الله عليه وسلم به وريافت كيا" الله عليه وسلم به كر بين ايك فض في بيا بدى؟ في صلى الله عليه وسلم في فرمايا بب قو الله كل بيا بدى؟ في صلى الله عليه وسلم في فرمايا بب قو التي كر تير بردى كمه رب بين كه قو في الحيما كام كيا به قو دافتى قو في الحيما كام كيا به اور جب قو ان سه في في كمه رب بين كه قو في غلط كام كيا به قو دافتى قو في غلط كام كيا به (ابن اجه)

٤٩٨٩ ـ (٤٣) وَهَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِقَ ﷺ قَالَ: «أَنْوَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمُهُ. رَوَاهُ آبُوُدَاؤَدَ.

۳۹۸۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے سلوک کرد (ابوداؤد)

#### ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

• ٤٩٩ - (٤٤) قَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ آبِي قُرَادَ، أَنَّ النَّبِيَّ بَشِيْ تَوَضَّا يَوْماً، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوْفِهِ. فَقَالَ لَمَمُ النَّبِيُ ﷺ: «مَا يَحُمِلُكُمُ عَلَى هَذَا؟، قَالُوا: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهُ فَقَالَ النَّيِّ ﷺ: «مَنُ سَرَهُ أَنُ يُحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقَ حَدِيْفَهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّيْ ﷺ: «مَنُ سَرَهُ آنَ يُحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقَ حَدِيْفَهُ إِذَا حَدُّثَ، وَلْيُحُسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ».

#### تيسرى فصل

مہم، : عبدالر ممان بن الی قراؤ رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ون وضو کیا آپ کے محابہ کراخ (آپ کے اعضاء سے گرنے والے) وضو کے پائی کو اپنے جم پر مل رہے جے۔ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وریافت کیا ہم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مبت (کا اظمار) ہے۔ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جس فض کو پند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے ساتھ مبت کریں تو اس جا ہے کہ جب وہ بات رسول کے ساتھ مبت کریں تو اس جا ہیے کہ جب وہ بات کرے تو تی کرے اور جب اس کے بال امانت رکی جائے تو امانت کا حق ادا کرے اور اپنے ہمایوں سے اچھا کری ربیق شِعَبِ الْدِیمان)

١٩٩١ - (٤٥) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَا اللهِ عَنْهُ وَمَعْدِ وَلَيْمَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَنْهُ وَمِنْ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْ عَنْهُ وَلَهُ وَلَوْلُ اللهِ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ عَنْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَا مَا لَاللّهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلِمُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَلَا مَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَلْمُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَنْهُ وَلِي عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَنْهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُولُ واللّهُ عَلَيْكُولُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُولُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُولُ واللّهُ عَلَا عَالْمُ عَلَّا عَلَا عَ

المجاه النوم على رض الله حما عان كرت بي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهاك فرايا وه هض مومن شين جو سرموكر كمائ اور اس كا يؤوى اس كه بهلوم بموكا رب ( يماق شعب الا كان ) 89 ٢ - ( ٤٦ ) وَهَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ فُلاَنَة تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَة صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا . قَالَ : وهِي فُلاَنَة تُذْكَرُ قِلَة صَيَامِهَا وَصَدَقَيْها ، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ فِي النَّارِهِ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! فَإِنَّ فُلاَنَة تَذُكَرُ قِلَة صِيَامِها وَصَدَقَيْها وَصَلاَتِها ، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ فِي النَّارِهِ . قَالَ : وهِي الْجَنَّةِ ، رَوَاهُ آخَمَدُ ، إِلْمُ اللهُ قَالَ : وهِي الْجَنَّةِ ، رَوَاهُ آخَمَدُ ، وَالْبَيْهَ قِي الْجَنَّةِ ، وَوَاهُ آخَمَدُ ، وَالْبَيْهَ قِي وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ : وهِي الْجَنَّةِ ، رَوَاهُ آخَمَدُ ، وَالْبَيْهَ قِي وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ : وهِي الْجَنَّةِ ، وَوَاهُ آخَمَدُ ، وَالْبَيْهُ فَي وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ : وهِي الْجَنَّةِ ، وَوَاهُ آخَمَدُ ، وَالْبَيْهُ فِي وَلُولُ اللهِ اللهِ الْمُهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقِي النَّهُ فِي الْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

سمعه : ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك فض فے دريافت كيا اے الله كے رسول! فلال حورت كي بارف ميں ج يا ہے كه وہ كرت كے ساتھ لوا فل اوا كرتى ہے افلى موزے ركتى ہے اور لفلى صدقہ كرتى ہے البت زبان سے اپنے پروسيوں كو تكليف پنچاتى ہے۔ آپ نے فرايا كه وہ دونرخ ميں ہے۔ اس فض فے دريافت كيا اے اللہ كے رسول! فلال حورت كے بارے ميں ج بها ہے كه وہ نفلى دوزے كم ركتى ہے افلى صدقه كم دين ہے اور لوا فل كم پرحتى ہے موف نير كے كلاول كا صدقه كرتى ہے اور ابى زبان كے ساتھ اپنے پروسيوں كو تكليف نيس دين۔ آپ نے فرايا وہ جنت ميں ہے (احر " بيتى شُعي الا يمان)

٢٩٩٣ ـ (٤٧) وَمَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَىٰ نَاسَ جَلُوسُ فَقَالَ: وَالَا أَخْبِرُوكُمُ بِخَيْرِكُمُ مِنْ شَرِّكُمْ؟ وَالَنَ: فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُّلُّ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! آخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ: وَخَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لَرَجِلَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَالْهَ القِرْمِيذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ القِرْمِيذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ اللهِ القِرْمِيذِيُّ ، وَالْبَيْهَ قِيْ وَمُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

سر ۱۳۹۹: ابو ہررہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لاگوں کے پاس کوئے ہوئے جو بیٹے ہوئے جنے آپ نے ان سے فرایا میں حبیس نہ بتاؤں کہ تم میں بمتر کون ادر بد رَ کون ہیں؟ (راوی نے بیان کیا کہ) لوگ فاموش رہے۔ آپ نے یہ کلمات تین بار دہرائے۔ ایک مخص نے عرض کیا کیل خیس اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں بتا کی کہ ہم میں سے کون بمتر اور کون بدتر ہے؟ آپ نے فرایا وہ لوگ تم میں سے بحن بمتر ہیں جن جن کے فرایا وہ لوگ بر تر ہیں جن میں سے بحن میں جن بیتر ہیں جن اور وہ لوگ بدتر ہیں جن میں سے خرکی اُمید کی ہاتی ہے اور ان کے شرعے محفوظ رہا جاتا ہے اور وہ لوگ بدتر ہیں جن سے خرکی اُمید دیس اور نہ ان کے شرعے بچا جا سکتا ہے (ترذی بیسی شُعَبِ الایمان)

الم تزی تے اس مدیث کو حن می قرار دا ہے۔

عَالَىٰ فَسَمَ بَيْنَكُمُ أَخُلَافَكُمُ كَمَا فَسَمُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَعُطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ تَعَالَىٰ فَسَمَ بَيْنَكُمُ أَرْزَاقَكُمُ، إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُعُطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ

وَمَنْ لَا يُحِبُّ ــ.، وَلَا يُعُطِي الدِّيْنَ اللَّا مَنْ اَحَبَّ فَمَنْ اَعْطَاهُ اللهُ الدِّيْنَ فَقَدُ اَحَبَّهُ ، وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانَهُ ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ،

سم الله الله تعالی نے تسارے ورمیان الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا اس میں پی شبہ نہیں کہ الله تعالی نے الله تعالی نے تسارے ورمیان اظاق کو (یوں) کلتیم کر ویا ہے جس طرح تسارے ورمیان تسارے رزق کو تعتیم کر ویا ہے جس کو اچھا سمجھتا ہے اور اس مخص کو بھتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اور اس مخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے ہیں جس مخص کو الله تعالی نے دین واسلام) کا عطیہ ویا اس کو الله نے اچھا سمجھا۔ اس ذات کی شم! جس کے پاتھ میں میری جان ہے کوئی مخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو تا جب تک اس کا ول اور اس کی زبان مسلمان نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو آ جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو آ جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کا پروی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہو باتا (احمد نہیں شعب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں آبان بن اسحاق راوی لین الهدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صلحه ۵ تنقیعُ الرواة جلد صفحه ۳ الرواة جلد صفحه ۳۳)

١٩٩٥ ـ (٤٩) وَعَنُ آبِيٰ هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ـ ﷺ قَالَ: وَالْمُؤْمِنُ مَا أَنْفُ وَلَا يَوْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَ رَوَاهُمَا آخْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ .

۳۹۹۵: ابو برروه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مومن مجت کرما ہے اور اس سے مجت کی جاتی اور اس سے مجت کی جاتی ہے (احراب علی شخبِ الْإِنْمَان)

٢٩٩٦ - (٥٠) **وَعَنُ** أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «مَنُ قَصَلَى لِآحَلِهِ مِنْ أُمَّتِىٰ حَاجَةً يُرِيُدُ أَنْ يُسِرَّهُ بِهَا فَقَدُ سَرَّنِىٰ ، وَمَنْ سَرَّنِى فَقَدْ سَرَّ اللهَ ، وَمَنْ سَرَّ اللهَ آذَخَلَهُ اللهُ اللهَ اللهَ ، وَمَنْ سَرَّ اللهَ آذَخَلَهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

۳۹۹۱ : انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس فض نے میری اُمّت میں ۔ مسلم ا اُمّت میں سے کی فخص کی ضرورت کو پوراکیا ، وہ اس طرح اس کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس نے جھے خوش کیا اللہ تعالی اور جس فض نے اللہ تعالی کو خوش کیا اللہ تعالی اور جس فض نے اللہ تعالی کو خوش کیا اللہ تعالی اس کو جنت میں واغل فرائے گا (بیمنی شُعَبِ الْاِنْدَان)

وضاحت: علامہ نامرُ الدِین اَلبانی نے اس مدیث کی سد کو ضیف قرار روا ہے (مکاؤہ طالمہ البانی جلد سے

١٩٩٧ ـ (٥١) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ اَغَاثَ مَلُهُوْفاً كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلاثاً وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً، وَاحِدَةً فِيهَا صَلاَحُ اَمْرِهِ كُلِّهِ، وَثِيْتَانِ وَسَبْعَوْنَ لَهُ دَرَجَاتُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ.

۳۹۹۷: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص کمی معیبت ذوہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے تہتر (۱۳۵۷) مغفرتیں جبت فراتا ہے ان میں سے ایک بی سے اس کے تمام معاملات ورست ہو جائیں مے اور باتی بہتر مغفرتیں قیاست کے دن اس کے ورجات کے حصول کا باعث ہوں گی (بہتی شخب الدیکان)

وضاحت ! یه مدیث ضعف ب عباد بن عبدالعمد رادی سے مردی اکثر احادیث موضوع بی (بیزان الاعتدال جدا صفیه ۱۳۹۲) تنفیخ الرواة جلد صفیه ۱۳۳۷)

١٩٩٨ ـ (٥٢) ٤٩٩٩ ـ (٥٣) **وَصَنْهُ،** وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آخْسَنَ الِىٰ عِيَالِهِ». رَوَى النّبِهُ عَيْ النّبُهُ عَيْ اللهِ عَنْ النّبُهُ عَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَ

۳۹۹۸: ۱۹۹۹: انس اور عبد الله (بِنُ مسعود) رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فی درایا عظوق الله کی حیال کے ساتھ اچھا بر آؤکر آ ہے فرایا عظوق الله کی حیال کے ساتھ اچھا بر آؤکر آ ہے (بیعتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں بوسف بن عطید مفار رادی متردک الحدیث ب (الراریخ اللیم جلد ۸ مفیم اللیم اللیم الرواة جلد ۳ مفیم ۱۳۹۳) مفیم ۱۳۹۳ مفیم ۱۳۹۳)

٠٠٠٠ (٥٤) **وَعَن**ُ عُفْبَةً بُنِ عَامِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَاوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ جَارَانِهِ ــــــ رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۵۰۰۰: محقبہ بن عامر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا عیامت کے وان اوّل جھڑے والے بھارت کے وان اوّل جھڑے والے دونوں پروی موں سے (احمد)

وضاحت : قامت کے روز جن چیزوں کا پہلے کہل فیملہ ہو گا ان میں پردسیوں کے ایک دوسرے پر حقوق شال ہوں مے (داللہ اعلم)

٠٠١ ـ (٥٥) **وَعَنْ** اَبِيٰ هُرُيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةً قَلْبِهِ نَتَّ الَ: واِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْم، وَاطْعِم الْمِسْكِينَ، رَوَاهُ اَحْمَدُ.

ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ول کی قساوت الی۔ آپ سے فرایا مینیم کے سریر ہاتھ مجیراور مسکین کو کھانا کھلا (احم) ٥٠٠٢ (٥٦) وَعَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وآلَا أَدُلُّكُمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: وآلَا أَدُلُّكُمُ عَلَى اَفْضَلِ الصَدَقَةِ؟ اِبْنَتُكَ مَرُدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِب غَيْرُكَ ، \_\_ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

## بَابُ الْخُنِ فِی اللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ (اللّٰدے لئے کی سے محبّت کرنا اور اللّٰد کی جانب سے بندے سے محبّت) اللّٰد کی جانب سے بندے سے محبّت) اللّٰه کی جانب سے بندے سے محبّت)

٥٠٠٣ ـ (١) **عَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وَالْاَرُوَاحُ جُنُوُدُ<sup>ه</sup>ُ مُجَنَّدَةُ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُّ.

### پہلی فصل

سموں : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا 'اُرداح مخلف میم کے الکر ہیں' ہو اُرداح متعارف ہوتے ہیں اپنی مفات اور اظلاق میں متوافق ہوتے ہیں) دنیا میں ان میں انقاق ہو آ ہے اور جن میں آوافق جمیں ہو آ ان میں اِختلاف ہو آ ہے (بخاری)

٤ ٠٠٠ (٢) وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ آيِيْ هُوَيْرَةً.

ممسد: نفرمسلم نے اس مدیث کو ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے رادیت کیا ہے۔

٥٠٠٥ - (٣) وَهَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَبْداً دَعَا جِبْرَيْيُلُ - ، ثُمَّ يُنَادِئُ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ فَلَاناً فَاحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ اَهُلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ فَلَاناً فَابَغِضُهُ . فَيُنْفِضُهُ اللهُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْمَا السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فَلَاناً فَابَغِضُوهُ . قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ . ثُمُّ جِبْرَيْيُلُ - ، ثُمَّ يُنَادِئُ فِي الْمَلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فَلَاناً فَابَغِضُوهُ . قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ . ثُمُّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضُوهُ . قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ . ثُمُّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْمَرْضِ - . رَوَاهُ مُسُلِمُ .

2000: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی وسلم نے فرایا ' بلا شہ جب اللہ پاک میں بھرے کو محبوب جانتے ہیں تو جرا کیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں ' اسے محم دیتے ہیں کہ میں قُلال محف سے مجت کرتا ہوں تو ہمی اس سے مجت کر رادی نے بیان کیا کہ (پھر) جرا کیل علیہ السلام اس محف سے مجت کرتے ہیں بور آزاں آسان میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلال محف سے مجت کرتا ہے تم بھی اس سے مجت کرتا ہو جاتی ہو جاتی ہو اور مجت کرد چنانچہ آسان والے اس سے مجت کرتا ہو جاتی ہو اور جب اللہ پاک کسی بھرے کو برا جانتے ہیں تو جرا کیل علیہ السلام کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ میں فلال محف کو بُرا جان ہوں تم بھی اس کو برا جانتے ہیں تو جرا کیل علیہ السلام آسے بُرا جانتے ہیں پھر آسان والوں جاتے ہیں کہ بی اس کو بُرا جانے ہیں کہ آسان والوں میں بھی اس کو بُرا جانے ہیں کہ بیان کیا کہ لوگ میں مادی کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلال محف کو برا جانتے ہیں تم بھی اس کو بُرا جانے ہیں پھر آسان کیا کہ لوگ اس کو بُرا جانے ہیں پھر ذمن والوں کے ولوں میں بھی اس کے خلاف نفرت بھروی جاتی ہے (مسلم)

٥٠٠٦ - (٤) وَصَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ يَــُومُ الْقِيَامَـةِ: أَيْنَ اللهَ يَقُولُ يَــُومُ الْقِيَامَـةِ: أَيْنَ اللهَ يَقَالُ إِلاَّ ظِلِّى، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۵۰۰۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قیامت کے ون اللہ تعالی فرائے گا کہ میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں مجت کرنے والے کمال ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ (آج کے دن) میرے سائے کے علاوہ کوئی سامیہ نہیں (سلم)

٥٠٠٧ - (٥) **وَعَنْهُ**، عَنِ النَّبِيُ ﷺ: (أَنَّ رَجُلاً زَارَ اَحَالَهُ فِيْ قَرْيَةٍ اُخُرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ — مَلَكَا قَالَ: آيِنَ تَرِيدُ ؟ قَالَ: أَرِيدُ اَحَا لِيْ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَى مَدْرَجَتِهِ — مَلَكَا قَالَ: اَيْنَ تَرُيدُ أَخَيْتُهُ فِي اللهِ، قَالَ: فَانِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ قَدُ اَحَبُّكُ كَمَا اَحْبَبُتُهُ فِيهِ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۰۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کسی دو سری استی میں ایٹ مصاب اللہ اللہ یاک نے اس کے رائے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا اس نے پر چھا او کمال

جا رہا ہے؟ اُس نے جواب رہا' میں اس بہتی میں اپنے بھائی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے دریافت کیا'
کیا تو اس کا مررست ہے کہ اس کی محمداشت کے لئے جا رہا ہے؟ اُس نے نفی میں جواب رہا اور کما' ہاں! اتن بات ہے کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں۔ فرضتے نے بتایا کہ میں تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تو اس سے مجت کرتا ہے اللہ پاک بھی تھھ سے مجت کرتا ہے (مسلم)

٥٠٠٨ - (٦) وَعَنِ ابُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: وَالنَّمَوْءُ مَغَ فَقَالَ: وَالنَّمَوْءُ مَعَ مَنْ اَخَبُ، مُتَّفَى عَلَيْهِ . ؟ فَقَالَ: وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَخَبُ، مُتَّفَى عَلَيْهِ .

۱۰۰۸: ابن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ اس مخص کے بارے ہیں کیا کہتے ہیں جو ایسے لوگوں سے مجت کرآ ہے جن جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرایا 'آدی اس مخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرآ تھا۔

جن جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرایا 'آدی اس مخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرآ تھا۔

(بخاری مسلم)

٩٠٠٥ - (٧) وَعَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟
 قَالَ: «وَيْلَكَ! وَمَا آعُدَدْتَ لَهَا ؟ .. قَالَ: مَا آعُدَدْتُ لَهَا إِلَّا آنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «آنُتَ مَعَ مَنْ آحُبَيْتَ». قَالَ آنَسُ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسُلِمِيْنَ فَرِحُوا بِشَى ، بَعُدَ الْإِسُلَامِ فَرْحَهُمُ بِهَا ... مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

مده: الن رضی الله عنه میان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! قیامت کب ہوگ؟ آپ نے فرمایا تھے پر افسوس! تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اُس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اُس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لئے صرف یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اُس فخص کے ساتھ ہو گاجس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ انس نے بیان کیا میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اسلام (لانے) کے بعد کسی بات پر انتے خوش نہیں ہوئے وہ اس بات پر خوش ہوئے (بخاری مسلم)

٥٠١٠ ـ (٨) وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَثَلُ الْجَلِيشِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيثِ - ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ - وَامًّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رُيْحًا طَبِّبَةً ؛ وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا اَنْ يَحْدِقَ ثِيَابَكَ ،
 وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ وِيْحًا خَبِيْنَةً ، ... ، مُتَفَقَى عَلَيْهِ .

۵۰۱۰: ابو مُویُ اَفْعَرِیُ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایتھے اور برے ساتھی کی مثال اس محض کی ہے جو کستوری رکھنے والا ہے اور اس کی ہے جو بعثی میں (آگٹ) بھڑکانے والا ہے

پس ستوری والا یا تو کیتے (بلا قیت) ستوری کا عطیہ دے یا تو اس سے ستوری خرید لے گا اور یا تو اس سے مُعمه فوشبو پائے گا۔ خوشبو پائے گا اور بھٹی میں پھونک مارنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا وے گایا تو اس سے بد بو پائے گا۔ (بخاری مسلم)

### الفضل التابئ

٥٠١١ - (٩) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ يَفْعُ لَهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِيْنَ فِي، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِي، وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِي، وَالْمُتَجَالِينِيْنَ فِي، وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِي، وَالْمُتَجَالِينَ فِي، وَالْمُتَجَالِينَ فَيْ وَاللهُ مَنَا اللهُ تَعَالَىٰ: اللهُ تَعَالَىٰ: اللهُ تَعَالَىٰ: اللهُ تَعَالَىٰ: اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ: اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ مَنَامِرُ مِنْ نُورِ يَغْبِطُهُمُ النَّيْئُونَ وَالشَّهُ اللهُ اللهُو

### دومري فصل

۱۹۰۱: مُعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا آپ نے فرمایا' اللہ پاک فرمایے ہیں کہ میری مجت کرتے ہیں اور میری وجہ سے مال خرج کرتے ہیں اور میری وجہ سے مال خرج کرتے ہیں (مالک) میری وجہ سے مال خرج کرتے ہیں (مالک) اور میری وجہ سے مال خرج کرتے ہیں (مالک) اور میدی کی دوایت میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری تعظیم کے لئے جو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے لئے تو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے لئے تو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے لئے تو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے لئے تو رکھ کریں میں میں میں میں ان پر انبیاء اور شداء رکٹ کریں میں

١٩٠١ - (١٠) وَجَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَائْلِمَاءً اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

الله پاک کے بندوں میں سے کھ لوگ ایسے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اس میں کھ فک نہیں کہ الله پاک کے بندوں میں سے کھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تیفیر ہیں اور نہ شمید (کین) تیفیراور شمید لوگ قیامت کے دن اللہ کے بال ان کے مقام و مرتب پر رفک کریں ہے۔ صحابہ کرام نے مرض کیا اے اللہ کے رسول آ آپ ہمیں بتا کیں کہ وہ کون لوگ ہیں ؟ آپ نے فرایا 'وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے بلا کمی رشتہ واری کے اور بلا کمی مال لین دین کے آپس میں مجت کرتے ہیں پس اللہ کی شم! بلاشبہ ان کے چرے روش ہوں سے اور بلاشبہ وہ لوگ روشنی پر ہوں ہے ، جب لوگوں کو خوف لاحق ہو گا تو انہیں کوئی خوف نہیں ہو گا اور جب لوگ

غمناک ہوں مے تو انہیں کوئی غم نہ ہو گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی طاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "فجروار! بے علی اللہ یاک کے اولیاء کو نہ ڈر ہو گا اور نہ وہ غمناک ہول مے" (ابوداؤد)

٥٠١٣ - (١١) وَرَوَاهُ فِي وشَرْحِ السُّنَّةِ، عَنُ آبِي مَالِكٍ بِلَفْظِ والْمَصَابِيُحِ، مَعَ زَوَائِدَ وَكَذَا فِيْ وشُعَبِ الْإِبْمَانِ».

سرد: نیز اس مدیث کو شرخ النُّمَّ میں ممانع کے الفاظ کے ساتھ کھ ذاکد الفاظ کے ساتھ ابدالک نے بیان کیا ہے اور اِی طرح شُعَبِ اُلاِیکان میں ہے۔

١٠٥-(١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِآبِي ذَرِّ:
 وَيَا اَبَا ذَرِّا أَيَّ عُرَى الْإِيْمَانِ اَوْتَقُ؟، قَالَ: اَللهُ وَرَسُولُـهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَالْمَوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْبُغْصُ فِي اللهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِيْ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».
 وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْصُ فِي اللهِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِيْ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۹۰۸: ابن مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے ابوذر رضی الله منه سے فرمایا الله ایمان کا کونیا حلقه سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ اس نے بتایا که الله اور اس کے رسولؓ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الله پاک کی خوشنودی کے لئے موافقت کرنا اور الله کے لئے مجتب کرنا اور اس کے لئے ناراضی اختیار کرنا (بیمق شُعَبِ الْاِنْحَان)

٥٠١٥ - (١٣) **وَعَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: وإذَا عَادَ الْمُسْلِمُ آخَاهُ أَوْزَارَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبُ.

۵۰۵: ابو ہررہ رسی اللہ عنہ میان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب مسلمان اپنے بھائی کی نار پرس کر ا ہے یا اس سے ملاقات کر ا ہے تو اللہ تعالی فرائے ہیں تو بھتر ہے ' تیرا چانا بھتر ہے اور جنت میں تیرا فمکانہ ہے (تمذی) امام تمذی کے اس حدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں عیلی بن سنان رادی ضعیف ہے (میزان الاحتدال جلد ۳ صفی الدور الاحتدال جلد ۳ صفی ۱۳۳۳ تنابع الرواة جلد ۳ صفی ۱۳۳۳ تنابع الرواة جلد ۳ مسفی ۱۳۳۳ تنابع الرواة جلد ۳ مسفی ۱۳۳۳ تنابع الرواة جلد ۳ مسفی ۱۳۳۳ تنابع الرواة الدور الرواق الدور ۱۳۳۳ تنابع الرواق الدور الدور الدور الرواق الدور الدو

وَاذَا آحَبُ الرَّجُلُ آخَاهُ فُلْكُخْيِرَهُ آنَّهُ يُحِبُّهُ ، رَوَاهُ آبُوُ دَاؤُدَ ، وَالتِرْمِذِيُّ .

۱۹۰۸: مِثْدَامُ بِنَ مَعْدِنَكِرِبُ رَضَى الله عنه فِي صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيں آپ نے فرمايا ، جب كرنى الله عنه بحال سے مِبْت كرنا ہے (ابوداؤد ، تردى) كوئى فض اپنے بمائى سے مِبْت كرے تو اسے بتائے كه ده اس سے مِبْت كرنا ہے (ابوداؤد ، تردى) ۱۷ ، ۵ - (۱۵) وَهَنْ اَنْس ِ رَضِي الله عَنْه ، قَالَ: مَرَّ رَجُلَ بِالنَّبِيّ بَيْ وَعِنْدَهُ نَاسٌ . فَقَالَ رَجُلٌ مِمْنُ عِنَدَهُ: إِنِي لَا حِبُ هَذَا اللهِ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَعْلَمُتَهُ؟» .. قَالَ: لَا. قَالَ: وقُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلَمُهُ فَقَالَ: أَحَبُّكَ اللَّذِي آخَبَنَنِي لَهُ .. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ. فَسَالَهُ النَّبِي ﷺ: وَأَنْتَ مَعَ مَنُ آخَبَبْتَ، وَلَكَ مَا أَحْتَسَبْتَ». وَإِنْ يَظِيرُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: وَأَنْتَ مَعَ مَنُ آخَبَبْتَ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ». وَوَانَهُ النِّبُي عَلَيْهُ فَي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ». وَفِي رَوَانَهُ التِّرْمِذِيّ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا اكْتَسَبُتَ.. وَالْهُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا اكْتَسَتَ».

244: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کے اس پاس کچھ لوگ نے ان لوگوں ہیں ہے جو آپ کے پاس نے ایک آدی نے کما' ہیں اللہ کی (رضا) کے لئے اس کررنے والے سے مجت کرتا ہوں۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' کیا تو نے اس بتایا ہے؟ اس نے نفی ہیں جواب دیا۔ آپ نے فرایا' اُٹھ! اُس کے پاس جا اور اُس بتا۔ وہ اُس کی جانب گیا اور اُس نے اُس کو بتایا۔ اس فض نے کما' وہ ذات جھ سے مجت کرے جس کے لئے تو نے جھ سے مجت کی ہے۔ راوی نے کما' پھر وہ انسان والی لونا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وریافت کیا۔ اس نے آپ کو ان الفاظ کے بارے ہیں فہردی جو ایس نے آپ کو ان الفاظ کے بارے ہیں فہردی جو اس نے کہ ساتھ ہوگا جس سے تو مجت کرتا ہے اور اس نے تیرا ثواب حاصل ہوگا (بیمتی شعب الابحان) اور ترزی کی روایت ہیں ہے کہ آدی اس فض کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ وہ گا۔

وضاحت : إس مده كى سند من مبارك بن نساله رادى كثرت سے تدليس كرتا تھا نيز الدہشام رفامی اور اَ اُسْعُتْ بن سوار كندى صعيف رادى بين البته اس جملے تك كه "الله تحمد سے مجت كرے جس كے لئے تو نے مجمد سے مبتث كى ہے" كى سند حَن ہے (الجرح والتعديل جلد مفد ١٥٥٥ ميزانُ الاعتدال جلد مفد ١٣٣٥ مفكوة علام مند البانى جلد مفد ١٣٠٥ مند الرواة جلد مفد ١٣٣٠)

١٩ ٥ ٥ - (١٦) **وَعَنُ** آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُسُولُ: ﴿لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً ـــ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ الِّا تَقِيَّ اِللهِ عَنْهُ ، رَوَاهُ التِزْمِذِيُّ ، وَاَبُوُ دَاوْدَ، وَالدَّاوَيْمِيُّ .

الد سَعِيد خُدُرِيِّ رضى الله عنه بيان كرتے بي كه أس نے في صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ كے فرايا مرف موف موف ورايا مرف مرف كر آدى تيرا كمانا كمائ (ترفرى ابوداؤد وارى)

٥٠١٩ - (١٠٧) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمَرْءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمُ مَنْ يُخَالِلُ، ... رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّزْمِذِيُّ، وَآبُو دَاوْدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمُ مَنْ يُخَالِلُ، ... رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّزْمِذِيُّ، وَآبَلُ النَّوَاوِيُّ : إِسْنَادُهُ فَى دَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، وَقَالَ النَّوَاوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحَدْتُ عَرِيْبُ . وَقَالَ النَّوَاوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحَدْتُ . وَحَدْثُ ...

٥٠١٠: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بر محنس افي دوست

کے دین پر ہوتا ہے ہیں جاہیتے کہ تم میں سے ہر مخص خور کرے کہ کون اس کا دوست ہے؟ (احمر ' تندی' ابوداؤر' بیعق شُعَبِ اُلاِیُمَان) اور اہام تندیؓ نے میان کیا کہ سے صدیث حَسَن غَرِیْب ہے اور اہام نودیؓ نے اس کی سند کو صحح قرار دیا ہے۔

٠٥٠٠: يزيد بن نُعَامَهُ رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب كوئى فخص محمى فخص عن عائي عاره قائم كرے تو وہ اس سے اس كا نام اور اس سے والد كا نام معلوم كرے نيز معلوم كرے كر معلوم كرے كر وہ كسى وہ كسى وہ كسى وہ كسى وہ كسى قبيله سے بي بات مجت كو قائم ركھنے والى بے (ترفدى)

وضاحت : علام علم الدين ألباني نے اس مديث كى سند كو ضعيف قرار را ہے-

(مفكوة علامه الباني جلد ٣ صفحه ١٣٩٧)

#### اَلُفُصِلُ الثَّالِثُ

٥٠٢١ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِ آبُ وَقَالَ قَائِلٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِ إلَى اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ عَمَالِ إلَى اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ فَي اللهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الل

### تبسرى فصل

المجال: ابوؤر رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ کے فرمایا 'تم جانتے ہو کہ کونیا عمل اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے؟ ایک مخص نے کما ' نماز اور زکوہ ہے اور دو مرے نے کما ' جماو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' اللہ کے زدیک تمام اعمال میں سے زیادہ انجھا عمل دو مرے نے کما جماوے کے وجت کرنا اور اُسی کی رضا کے لئے وجنی کرنا ہے (احم) اور ابوداؤد نے اس حدیث کا آخری

وضاحت ! اس مديث كي سند ضيف ب (تنابيخ الرواة جلد م مخد ٢٢٣)

٢٠ ٥٠ ٢٢ و من (٢٠) وَهَنْ آيِن أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَا أَحَبُ عَبْدُ عَبْدًا إِللهِ إِلَّا آكْرَمَ رَبُّهُ عَزْ وَجَلُّ ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

۵۰۲۲: ابو اُمامَد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص کمی مخص سے الله علیہ وسلم کے فض سے الله کے اللہ کا مقتل کا معرف ہے اللہ کا مقتل کے مقت کا مقتل کے اللہ کا مقتل کی مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کا مقتل کی مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کی مقتل کے اللہ کی مقتل کے اللہ کا مقتل کی مقتل کے اللہ کا مقتل کی مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کی مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے اللہ کا مقتل کی مقتل کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے اللہ کا مقتل کی کی مقتل کے اللہ کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے اللہ کا مقتل کے اللہ کے الل

٢٣ • ٥ - (٢١) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ:
 يَقُولُ : «اَلَا انْبِئَكُمُ بِخِيَارِكُمُ ؟ قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «خِيَارُكُمُ اللَّذِينَ إِذَا رُؤُوا 
 ذُكِرَ اللهُ عَنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۵۹۳ : اساء بنت بزید رضی الله عنه بیان کرتی ہیں اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ کے فرما الله علیہ وسلم سے سنا آپ کے فرما ان کیا ہیں جمیس نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون بھر ہیں؟ اُنہوں نے عرض کیا مرور اے اللہ کے رسوا اِ آپ کے فرما با آ ہے تو الله یاد آ آ ہے (ابنِ ماجہ) کے فرمایا ' تم میں سے بھرین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جا آ ہے تو الله یاد آ آ ہے (ابنِ ماجہ) وضاحت : علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابنِ ماجہ مفدسس)

٥٠٢٤ - (٢٢) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَوْ اَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًا فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاحِدٌ فِى الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِى الْمَغْرِبِ؛ لَجَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ــ . يَقُوْلُ: هٰذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ » .

۵۰۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا 'اگر دو محض اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے مجت کرتے ہیں ان ٹس سے ایک مشرق میں رہتا ہے اور دو سرا مغرب میں رہتا ہے تو میری رضا کے ہو قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا اور کے گاکہ یہ دہ محض ہے جس سے تو میری رضا کے لئے عبت کرتا تھا (بیسی شعب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی مند ضعیف ب (تنقیعُ الرواق جلد م مغیس)

٥٠٢٥ – (٢٣) وَعَنْ آبِى رَذِينِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَآلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ مِلَاكِ هَٰذَا الْاَمْرِ الَّذِى تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ، وَإِذَا خَلَىٰ مِلَاكِ هَٰذَا الْاَمْرِ الَّذِى تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّهُ أَلَا حَرَةٍ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِي اللهِ عَلَىٰ مِلَاكِ هَٰذَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

۵۰۲۵: ابو رزین رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے وریافت کیا کہ کیا ہے۔ کیا ہے ایک بلت کی خبرنہ دول جس پر تمام اسلام کا وار و مدار ہے ، جس کے سب تو ونیا اور آخرت کی بھلائی ماصل کر پائے گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذکر کی مجلسوں میں جاتا چاہیے اور جب تو تھا ہو تو اپی ہت کے مطابق اپنی ذبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت وے اور اللہ کے لئے میت کر اور اللہ کے لئے وہت کر اور اللہ سے لئے وہتی کر۔ ا

رون! کیا تھے معلوم ہے کہ ایک مخص جب اپ گرے اپنے بھائی کی ملاقات کے لئے لکا ہے تو ستر ہزار فرائے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ، وہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور دُعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! اس کے ساتھ ہوتے ہیں ، وہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور دُعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے کہ تو اپنے اس نے تیری رضا کے لئے تعلق قائم کیا ہیں تو اس سے تعلق قائم فرا۔ اگر تھے ہیں استطاعت ہے کہ تو اپنے جم کو اس کام میں نگائے تو ضرور (ایبا) کر (بیعق شُعَبِ الْلِيمَان)

وضاحت: اس مديث كي سند ضعف ب (تنفيخ الرواة جلدم مني ٣٣٣)

٢٠٠٥ - (٢٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا غُرَفُ مِنْ زَبَرْجَدِ، لَهَا آبُوابُ مُفَتَّحَةً وَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ يَسْكُنُهَا ؟ قَالَ: وَالْمُتَحَابُونَ تَضِي عُ كَمَا يُضِيءُ الْكُوكَبُ الدُّرِيُ ». فَقَالُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ يَسْكُنُهَا ؟ قَالَ: وَالْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

وسیسی الدیم میرو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے فرایا ' بلاشبہ جنّت میں یا قوت کے ستون ہیں جن پر زمرد کے (بند ہوئے) محلاّت ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں وہ یوں روشن ہیں جیساکہ چکتا ہوا ستارہ روشن ہو تا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول!! ان میں کون روشن ہیں جیساکہ چکتا ہوا ستارہ روشن ہو تا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول!! ان میں کون رائش پڑر ہو گا؟ آپ نے فرمایا ' وہ نوگ جو اللہ کی رضا کے لئے آپس میں مجت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے مل کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے مل کا تیس کرتے ہیں (بیسی شُعَبِ الْاِیمان) وضاحت : اس حدیث کی سند میں یوسف بن یعقوب قاضی رادی ضعیف ہے (تنفیخ الرّواة جلد مع صفحہ معلیہ سے وضاحت : اس حدیث کی سند میں یوسف بن یعقوب قاضی رادی ضعیف ہے (تنفیخ الرّواة جلد مع صفحہ میں ا

بَابُ مَا يُنهُ لَى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ
وَالتَّقَاطُعِ وَاتَّبَاعِ الْعَوْارَتِ
(وه أمور جن سے روكا جا آ ہے)
ترك لا قات وظع تعلق اور عيوب كا تجس
الْهُمُالُ الْاَقَاتُ وَلَمْ عَلَى الْهُمُالُ الْاَقَاتُ وَلَا عَلَى الْمُنْالُ الْاَقَاتُ وَلَا عَلَى اللّهُمُالُ الْاَقَاتُ وَلَا عَلَى اللّهُمُالُ الْاَقَاتُ وَلَا عَلَى اللّهُمُالُ الْاَقَاتُ وَلَا عَلَى اللّهُمُالُ الْاَقَاتُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُل

٥٠٢٧ - (١) عَنُ آبِي آيُوبَ الْاَنصَادِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُّ: وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ آنُ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيتَالَ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هُذَا -، وَخَيْرُهُمُنَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### ىپلى فصل

۵۰۲۷: ابو اتوب انساری رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمی فض کے لئے طال نسیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلقات اس طرح منقطع کرے کہ وہ ودنوں ایک دو سرے سے ملیں تو یہ فخص اِدھر مند چھیر لے اور وہ اُدھر مند چھیر لے اور ان ودنوں میں سے بہتروہ فخص ہے جو پہلے سلام کے گا (بخاری مسلم)

٥٠٢٨ - (٢) **وَمَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: واِبتَّاكُمُ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَ آكُذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسُّسُوا، وَلَا تَجَسُّسُوا – وَلَا تَنَاجَسُّوا – وَلَا تَخَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا –، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَالَاً، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَلَا تَنَافَسُوْا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۰۲۸: ابو بررے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم اپنے آپ کو بدممانی عدد ر رکھو کیونکہ بدممانی بہت بوا جموث ہے اور تم کسی کے عیب طاش بنہ کو ند جاسوی کو ند وجوکا دو ند حد کرو ند بغض رکھو اور ند دھنی کو۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو اور ایک دوایت بیں ہے کہ تم جھڑا نہ کو (بخاری مسلم)

٣٠ - ٥٠ ٢٩ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَتُفْتَحُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَجْمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا اللهِ رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَخْنَاءُ فَيُقَالُ: النَّخْرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَضَطَلِحًا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.
 انْظُرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَضَطَلِحًا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

20+79: ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' پیر اور جعرات کے روز جت کے وروازے کمل جاتے ہیں اور ہر اُس فخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک شہرا تا البتہ وہ فخص جس کی اس کے بھائی کے ساتھ وُشنی ہے تو کما جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو یماں کے کہ دونوں ملے کرلیں (مسلم)

٥٠٣٠ ـ (٤) وَعَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُغْرَضُ آغْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اللَّا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَتُرُكُولُ هَٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْئًا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'وگوں کے اعمال ہفتے میں دو بار پیر اور جعرات کے دن چیش کئے جاتے ہیں تو ہر اس مخض کو معانب کر دیا جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے البتہ وہ مخص جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشنی ہے تو کما جاتا ہے انہیں مملت دو یماں تک کہ یہ دونوں اتفاق کرلیں (مسلم)

وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ: ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ ۗ فِي ﴿ بَابِ الْوَسُوسَةِ ۗ .

ادر مسلم میں اضافہ ہے' أُمِّم كُلُومٌ كمتى ہیں كہ میں نے آپ كو ان باتوں میں جنس لوگ جموث كہتے ہیں مرف تين موت كرتے ہيں مرف تين موقوں پر جموث كى اجازت ديتے سا اس كے سوا آپ نے جموث كى اجازت نہيں دى۔ جنگ كے درران كوك كے درميان صلح كرواتے وقت نيز خاوند اور ہوى كى آليس كى مفتكوك وقت۔

# اور جاہر رضی اللہ عنہ سے مردی حدیث کہ "شیطان نااُمید ہو چکا ہے" باب الوسوسہ میں ذکر کی ممی ہے۔

٥٠٣٢ - (٦) عَنْ اَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَا يَحِلُ الْكِذُبُ إِلَّا فِى ثَلَاثٍ: كِذْبُ الرَّجُلِ إِمْرَاتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكِذْبُ فِى الْحَرْبِ، وَالْكِذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيَّ .

### دوبىرى فصل

۵۰۳۲: اساء بنتِ بربیر رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' صرف تین جگه میں جموث بولنا جائز ہے خاوند کا اپنی بیوی سے جموث بولنا ناکہ اسے خوش کر دے اور لڑائی میں جموث بولنا نیز لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جموث بولنا (احمد ' ترزی)

وضاحت : اب مدیث کی سند میں شرین حوثب رادی منظم نید ہے (الّ رخ الكبير جلدم منحد ٢٧٣٠ ميزانُ الاعتدال جلدم صنحه ٢٢٣٠ ميزانُ الاعتدال جلدم صنحه ٢٨٣٠)

٥٠٣٣ مندِماً فَوْقَ ثَلَاثَةٍ؛ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُلَاثَ مَرُّاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ لاَ يَكُونُ لِمُسُلِمِ أَنْ يَجْهُرُ مُسُلِماً فَوْقَ ثَلَاثَةٍ؛ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدُ بَاءً بِإِثْمِهِ». رَوَاهُ آبُوُ دَاوْدَ.

٥٠٣٣: عائشہ رضی اللہ عنها بيان كرتى إين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مكى مسلمان كے لئے درست نہيں كه وہ كى مسلمان سے تين ون سے زيادہ قطع تعلق ركھے۔ جب أس سے طاقات كرے تو تين بار سلام كے أكر وہ اس كے سلام كا جواب نہيں وے كا تو (قطع تعلق كا) كناه اس پر ہوگا (ابوداؤو)

٥٠٣٤ - (٨) **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِمُسْئِلِمِ اَنُ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ -- دَخَلَ النَّارَ،. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَأَبُوُ دَاوْدَ.

ما ۵۰۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے ہمائی کو تین وان سے زیاوہ چھوڑے رکھے کا اور فرص تین وان سے زیادہ چھوڑے رکھے گا اور فرت ہو جائے گا تو وہ دوزخ میں واعل ہوگا (احمد ابوداؤد)

٥٠٣٥ ـ (٩) وَهَنْ آبِي خِرَاشِ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُنُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ومَنْ هَجَرَ آخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ، —. رَوَاهُ آبُوُدَاؤُدَ.

۵۰۳۵: ابو بخراش سُلِمَی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، جو مخص اپنے بھائی کو سال بمرچموڑے رکھے ہیں اس کا کمناہ اس کے قتل کے برابر ہے (ابوداؤد) وضاحت : علامہ ناصر الدین البانی نے اس اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار ریا ہے۔

(مفكوة علامه الباني جلد ٣ صفحه ١٣٠١)

٥٠٣٦ - (١٠) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الآيجل لِمُؤْمِنِ آنُ يَهُجُرَ مُؤْمِنِا فَوْقَ ثَلَاثِ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ الشُعَرَكَا فِي الْآجُرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدُ بَاءَ بِالْإِنْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ». وواه أبو داود.

2011 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قربایا کی مومن کے لئے جائز شیں کہ دہ کمی مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے جب تین دن گزر جائیں تو وہ اُس سے ملاقات کرے اور اسے سلام کے اگر وہ سلام کا جواب دے تو دونوں ثواب میں شریک ہو گئے اور اگر سلام کا جواب نہ وے تو گزاہ اس پر ہوگا اور سلام کنے والا ترک تعلق کے گزاہ سے بری ہو جائے گا (ابوداؤد) وضاحت : علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(مفكلوة علامه الباني جلد ٣ صفحه ١٣٠١)

٥٠٣٧ - (١١) وَعَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلَا أَخْبِرُكُمُ مِا فَضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ؟». قَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: ﴿ اَصِلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ مِنَ الْحَالِقَة ﴾ - . رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ، وَاليَّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

2002: ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کیا میں حمیس ردوہ مدقد اور نماز سے افضل کام نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نیں! آپ نے فرایا آپس میں صلح رکھنا جب کہ آپس کا بگاڑ الی خصلت ہے جو دینِ اسلام کو عمم کردیتی ہے (ابوداؤد کرندی) اور امام تذی نے اس صدیث کو صحح قرار دیا ہے۔

٥٠٣٨ - (١٢) وَعَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (دَّبُ إِلَيْكُمُ ذَاءُ الْامُسَمِ قَبْلَكُمُ ٱلْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ، لَا آفَـُولُ: تَحْلِقُ الشَّغْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ، رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ. ۵۰۳۸: زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تساری طرف پہلی اُمتوں کی بھاری حسد خصل ہوگئ جس کہتا کہ بغض بالوں کو مورد منظ ہوگئ جس کہتا کہ بغض بالوں کو مورد آ ہے البت دین کو مورد دیتا ہے (احمر، ترزی)

٥٠٣٩ ـ (١٣) وَمَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَــالَ: «إِبَّـاكُمُ وَالْحَسَدَ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاٰكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ». رَوَاهُ أَبُوُ دَاوْدَ

۵۰۲۹: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کم اپنے آپ کو حد سے بچاؤ اس لئے کہ حد نیکیوں کو اس طرح ضائع کرونتا ہے جیسا کھ گ تکڑیوں کو جسم کرویتی ہے۔
(ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی مند میں ابراہیم بن الی اسید رادی تو می ہے لیکن اس کا دادا مجمول ہے۔
(تنظیمُ الرواة جلدم صفی عندمی)

٥٠٤٠ ـ (١٤) وَمَنْهُ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۹۰۰۰: ابو ہررہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میان کرتے ہیں آپ نے فرایا اسیخ آپ کو آلیں۔ کی ناماتی سے بچاؤ اس لئے کہ وہ دینِ اسلام کو شم کر دہتی ہے (تنذی)

١٥٠٥ - (١٥) وَعَنْ أَبِيْ صِرْمَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: وَمَنْ ضَارٌ ضَارٌ اللهُ إِنْ مَنْ شَاقً اللهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ، وَالتِرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

ا ۱۵۰۳: ابر مِرْمَه رضی الله منه بیان کرتے ہیں ہی صلی الله طبیہ وسلم نے قرایا ہو عضی (کمی مسلمان کو) کلیف دیا ہے تو الله کلیف کا اور جو عض (کمی مسلمان کو) مشقت میں وال ہے تو الله تعالی اس کو مشقت میں والے کا (ابنِ ماجہ ' ترزی) امام ترزیؓ نے اس مدیث کو فریب کما۔

وضاحت : ابومِرْمَ سے مراد مالک بن قیس مازنی ہے ، یہ جنگ اُمد ادر اس کے بعد کے معرکوں یس فی صلی الله علیہ دسلم کے ساتھ شریک ہوئے (مشکلة سعید اللّمام جلد اللّمام)

٥٠٤٢ - (١٦) وَمَنْ آبِيُ بَكُمْ الصِّلَدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَلْعُونَ مَنْ ضَارً مُؤْمِنا أَوْ مَكَرَبِهِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۵۰۳۲: ابو بحر مدیق رضی الله عند میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا وہ مخص محلی محل الله عند ب عرص مومن کو تکلیف دیتا ہے یا اس کے ساتھ کر کرتا ہے (تذی) امام ترفی کے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوسلمہ کندی رادی مجمول ہے (تنقیع الرواة جلد مع صفحہ ۳۸۷)

٥٠٤٣ - (١٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ — فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنُ اَسُلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ اللّى قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُ وُهُمْ، وَلَا تَتَبِعُوا عَـوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعْ عَـوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْفِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ. رَوَاهُ التَرْمِيذِيِّ .

یسی دور این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے آپ نے بلند آواز کے ساتھ اعلان فرایا 'اے لوگو! جو زبان کے ساتھ اسلام لائے ہو اور ان کے ول تک اسلام نہیں پنچا تم مسلمانوں کو ایزاء نہ پنچاؤ 'نہ ان کو عار دلاؤ اور نہ بی ان کے عیوب ڈنڈھو کیونکہ جو محض اپنے مسلمان ہمائی کے عیب طاش کرے گا الله تعالی اس کے عیب ڈھونڈے گا آور جس مخض کے عیب کا الله تعالی بیچھا کرے گا تو الله تعالی اس کو دلیل کر دے گا اگرچہ وہ اپنے گھرکے پردے ہیں ہو (ترذی)

١٥٠٤٤ و - (١٨) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ اَرْبَى الرَّبَا اَلْإِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسُلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ، - . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالْبَيْهُ قِى فِي الشُعَبِ الْايْمَانِ.
 الْايْمَانِ.

۵۰۳۳ : سعید بن زید رمنی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرمایا ' ب شک بهت بروا سود مسلمان کی عربت کو ناجائر طور پر پامال کرنا ہے (ابوداؤد ابیعی شعبِ الدیمان)

٥٩ ٠٥ - (١٩) وَعَنْ انَس رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَلَما عَرَجَ بِي رَبِي مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ اَظْفَارُ مِنْ نُحَاس يَخْمِشُونَ وَجُوْهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هُوْلَا عِ رَبِي مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ اَظْفَارُ مِنْ نُحَاس يَخْمِشُونَ وَجُوْهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هُوْلَا عِ يَا جِبُرَئِيلُ ؟ قَالَ : هُولًا ءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي اَعْرَاضِهِمْ ، رَوَاه أَبُودَاوُدَ. يَا جِبُرَئِيلُ ؟ قَالَ : هُولًا ءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي اَعْرَاضِهِمْ ، رَوَاه أَبُودَاوُدَ. هُمُ ٥٠٥٥ : انس رضى الله عنه بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے قرايا ، جب ميرا پروروگار جمع معراج پر له يَه في الله عليه وسلم نے قرايا ، جب ميرا پروروگار جمع معراج پر له يا تو بين ايك يورن اور سيون كو معراج پر له يا تو بين ايك يورن اور سيون كو ديافت كيا ال يرجرائيل! يه كون لوگ بين؟ اين نه بيا كه يه وه لوگون كا گوشت كمات شے اور ان كى عربي بيال كرتے شے (ابوداؤد)

٥٠٤٦ - (٢٠) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِرَضِيَ اللهُ عَنه، عَنِ النبِي ﷺ، قَالَ: «مَنُ اكَلَ بِرَجُلِ مُسُلِم اكْلَ بِرَجُلِ مُسُلِم اكْلَ بِرَجُلِ مُسُلِم ؛ فَإِنَّ اللهُ عَسْمَهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَم، ومَنْ كُسِى — ثَوْباً بِرَجُل مُسُلِم ؛ فَإِنَّ اللهُ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَم، وَمَنْ قَامَ بِرَجُل مِقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ ؛ فَإِنَّ اللهُ يَقُومُ لَهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.

۵۰۲۹: مُسَتَوْرِوْ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'جو فض کسی مسلمان کی غیبت کر کے کھا آ ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی مثل جنم سے کھلات گا اور جو مخض کسی مسلمان کی غیبت کر کے لباس پہنتا ہے تو اس کو اس کی مثل جنم سے لباس پہنائے گا اور جو مخض کسی مخض کی وجہ سے غیبت کر کے لباس پہنتا ہے تو اس کو اس کی مثل جنم سے لباس پہنائے گا اور جو مخض کسی مخط میں کھڑا میں اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن شہرت اور ریا کاری کی جگہ میں کھڑا کرے گا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقیة بن ولید اور عبدالرحمان بن ثوبان راوی ضعیف بی (میزانُ الاعتدال جلدا صفحه ۳۳۸ - جلدا صفحه ۵۵۱ تنقیع الرواق جلد مفهه ۳۳۸ )

٧٤٧ - (٢١) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحُسُنُ الظَّنِ مِنْ حُسْن الْعِبَادَةِ». وَوَاهُ آخِمَدُ، وَآبُوْدَاؤُدَ.

۵۰۳۷: ابو بریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم لے فرمایا ' حُسنِ علن احجی عبادت میں شال ہے (احمد ' ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سد میں ابوشل امری راوی مجول ہے (تنفیخ الرواة جارس مفیدس)

٥٠٤٨ - (٢٢) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اِعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّةً وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضُلُ ظَهْرٍ، فَقَالَتُ: اَنَا أُعْطِىٰ تِلْكَ فَضُلُ ظَهْرٍ، فَقَالَتُ: اَنَا أُعْطِىٰ تِلْكَ اللهِ يَظِيْرُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَعْلَى اللهُ يَظْمُ اللهِ يَعْمُلُهُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَظْمُ اللهُ يَنْمُ اللهُ يَشْمُ اللهُ اللهِ يَظْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ يَظْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَظْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ إلَا اللهِ يَعْمُ اللهِيْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهُمُ اللهِ اللهِ يَعْمُ ا

وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ : ومَنْ حَمنى مُؤْمِناً، فِيْ وَبَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحِمَةِ، .

۵۰۲۸: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ صغیقہ کا اُونٹ بیار ہو گیا اور زین کے پاس زائد سواری مخل سواری محل اللہ علیہ وسلم نے زین ہے کہا کہ تم صغیقہ کو اونٹ وے دو۔ اُس نے کہا ہیں اِس میودیہ کو دول؟ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کی اس بات پر) ناراض ہو گئے چنانچہ آپ نے اس سے ذوالجہ بمرم اور کچھ ون صغرے قطع تعلق رکھا (ابوداؤر) اور معاذین انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ دور صفحت کی باب میں ذکر ہو چکل ہے۔ دور محت کے باب میں ذکر ہو چکل ہے۔

### الفَصْلُ التَّالثُ

٥٠٤٩ - (٢٣) عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ورَأَىٰ عِيْسَىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَلّا، وَالَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُــوَ. فَقَالَ ابْنُ مَرْبَهَ رَجُلًا يَسُوقُ فَقَالَ لَهُ عِيْسَى : سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلّا، وَالَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُــوَ. فَقَالَ عِيْسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبُتُ نَفْسِى، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### تبسری فصل

2009: ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا عینی بن مریم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے۔ عینی علیہ السلام نے آسے کما تو نے چوری کی ہے اُس نے کما ہر کر نہیں اُس زات کی تنم! جس کے علاوہ کوئی معبور برحق نہیں عینی علیہ السلام نے فورا کما میں اللہ پر ایمان لایا اور میں آئے کو جمونا قرار دیا (مسلم)

٥٠٥٠ ـ (٢٤) وَعَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَكَادَ الْفَقْرُ آنْ يَكُونَ كُفُراً، وَكَادَ الْمُعَدِّرَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَكَادَ الْفَقْرُ آنْ يَغْلِبُ الْقَدْرَ».

۵۰۵۰: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قریب ہے کہ فَقر کُفر تک پنچا دے اور حمد نقدر پر غالب آ جائے (بیعق شُعَبِ الاِنحان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں تجاج رادی قوی دس ہے نیز اس مدیث کے تمام کرتی ضعیف ہیں (تنقیعُ الرّداة جلد مفرق معلق الباني جلد مفرق مارد الله مغربه ۱۳۰۰)

٥٠٥١ - (٢٥) **وَمَنْ** جَابِرٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَمْنِ اغْتَـذَرَ اِلَىٰ آخِيْهِ فَلَمْ يَعْذُرُهُ، اَوْلَمْ يَقْبَلُ عُذْرَهُ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْنَةِ صَـّاحِبٍ مَكْسٍ . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِي فِيٰ دشُعَبِ الْإِيْمَانِ،، وَقَالَ: اَلْمَكَاسُ: اَلْعَشَّارُ .

۵۰۵: جار رمنی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جو محض اینے (مسلمان) ہمائی سے معذرت کرتا ہو اس کو معذور نہیں جاتا یا اُس کا عذر قبول نہیں کرتا تو اُس کو انتا کاما ہو گا ہمنا ظلم کے ساتھ محصول (TAX) لینے والے کو ہوتا ہے (بہتل شعب الانجان) امام بہتل نے بیان کیا ہے کہ "مَنگلْکَ" سے مراد وہ محصول سے جو تجارت سے وسواں حقد محصول لیتا ہے۔

وضاحت : طالب ناصر الدين ألباني نے اس اس مديث ك سندكو ضيف قرار ديا ہے ـ

(مفكوة علامد الباني جلد ٣ مني سومه)

# بَابُ الْحَذْرِ وَالتَّأْنِيْ فِي الْأَمُورِ (معاملات میں سوچ و بچار اور احتیاط کرنی چاہیئے)

### الفصل الاوكر

١٥٠٥٢ ـ (١) **وَمَنُ** آيِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

۵۰۵۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مومن ایک سوراخ سے دوبار جمیں وسا جاتا (بخاری مسلم)

وضاحت : آپ کے اس ارشادِ گرای کا سب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوع وہ شامر کو جگہ بدر میں قید کر لیا پھراس پر احسان کر کے اور اُس سے یہ حمد نے کر کہ وہ آپ کے ظاف اشتعال انگیزی جگہ بدر میں قید کر لیا پھراس پر احسان کر کے اور اُس سے یہ حمد نے کر کہ وہ آپ کے ظاف اشتعال انگیزی شید کیا گا اور اس نے دوبارہ اشتعال انگیزی شروع کر وی پھروہ جگہ اُحد میں قید کیا گیا آپ نے اسے یہ تینے کرنے کا تھم دیا۔ اس نے احسان کے لئے ورخواست کی تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں وسا جا ایس یہ صدیف ضرب الشل نہیں شی تھی (تنقیع الرّواة جلد ساملی میں ایک سے صدیف ضرب الشل نہیں شی تھی (تنقیع الرّواة جلد ساملی میں سے پہلے یہ ضرب الشل نہیں شی تھی (تنقیع الرّواة جلد ساملی میں)

٥٠٥٣ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ لِاَشْجَ عَبْدِ الْقَيْسِ: وإنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۵۳: ابن مهاس رضی الله عنما میان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے قبیله عبدا نقیس کے رکیس "اَفَتَح" ہے کماکہ مجھ میں الیلی دو محصلتیں ہیں جن کو الله تعالی محبوب جاتا ہے۔ کو بُردباری اور معالمات کے بارہ میں خور و کلر ہے (مسلم)

### اَلْفَصُلُ الثَّانِيّ

٥٠٥٤ - (٣) عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النِّبِيُّ بَيْلِيُّ قَالَ:

وَٱلْاَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيُبُ. وَقَـدُ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ الرَّاوِيُ مِنْ قِبَل ِحِفْظِهِ.

### دوسری فصل

مه ۱۵۰۵ سل بن ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بردباری الله ک جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے (ترزی) الم ترزی ؓ نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور بعض محد مین نے عبدالمیمن بن عبّاس راوی کے بارے میں اس کے حافظ کے لحاظ سے کلام کیا ہے۔ وضاحت : اس حدیث کی مند میں عبدالمیمن راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مفدا ۱۲ تنقیح الرّواة جلد سفی عبد الله معرفی سم عبدالمیمن راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مفدا ۱۲ تنقیم الرّواة جلد سفی معرفی سم معرفی سم

٥٥٥٥ ـ (٤) وَهَنْ آبِيْ سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا حَلِيْمَ اللّهُ عَثْرَةٍ ، وَلاَ حَلِيْمَ اللّهُ عَثْرَةٍ ، وَلاَ حَلِيْمَ اللّهُ عَثْرَةٍ ، وَلاَ حَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَشْرَةٍ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ عَرَيْبُ . وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ عَرَيْبُ .

۵۰۵۵: ابوسعید فُدْرِی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'بردبار بس وه مخص ہوتا ہے جو تجربه کار ہے (احمہ 'تندی) نیز امام تندی نے اس مدیث کو جس فریب کما ہے۔

وضاحت : أس مديث كى سنديس ورّاج راوى مكرُ الديث ب (ميزانُ الاعتدال جلد صفحه ٢٠٠ تنفيخُ الرّواة جلد صفحه ٣٥٠ ضعف تذى صفحه ٢٠١٠)

٥٠٥٦ (٥) **وَعَنْ** آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيّ : ٱوْصِنِيْ. فَقَالَ: (خُذِ الْاَمْرَ بِالتَّذْبِيْرِ، فَإِنْ رَابَتْ فِي عَلَّقِبَتِهِ خَيْراً فَآمَضِهِ، وَإِنْ خِفْتَ غَيَّا فَآمْسِكُ». رَوَاهُ فِي اشْرُحِ السُّنَةِ».

۱۵۰۵۱: الس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک مخص نے نبی صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا که آپ مجھے وصیت کریں۔ آپ آپ ایک اور آگر بُرے وصیت کریں۔ آپ کے فرمایا، ہرکام میں غور و اگر کر' آگر اس کا انجام اچھا معلوم ہو تو وہ کام کر اور آگر بُرے انجام کا خوف ہو تو زُک جا (شرحُ النَّمَةُ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابان بن ابی میاش راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ا تنقیعُ الرق التا ملاس مقده ۲۰۰۰)

٥٠٥٧ ـ (٦) وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ الْاَعْمَشُ: لَا آعُلَمُهُ الَّا عَنِ

النِّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ اَلْتُؤْدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ اللَّا فِيْ عَمَلِ الْآخِرَةِ»... رَوَاهُ ابُو دَاؤد.

۵۰۵2: مُعْفِ بن سَعْد رضى الله عند الله والد سے بیان کرتے ہیں ا مُعَفَّ رادى كا كمنا ہے كہ جال تك مجمع علم ہے وہ نبى صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں آپ نے فرمایا سوائے آ ترت كے عمل كے ہركام بين آخير بمتر ہے (ابوداؤد)

وضاحت : ال مديث كي سند من إنقطاع اور شك ب (تنابع الرواة جلد م مني ١٥٠٠)

٥٠٥٨ - (٧) **وَعَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِى َ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «اَلسَّمْتُ النُّبُوَةِ». وَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . الْحَسَنُ – وَالتَّؤَدَةُ وَالْإِثْنِصَادُ – جُزْءُ مِنْ اَرْبِع وَعِشْرِيْنَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۵۰۵۸: عبدالله بن سرص رضی الله بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، پندیدہ عادات ، آبل کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوہیں حصول میں سے ایک حصد ہیں (تذی)

٥٠٥٩ ـ (٨) **وَعَنِ** ابُنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ الْهَدُى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزُءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزُءًا مِنَ النَّبُوَّةِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۵۰۵۹: ابن عبّاس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بلاشبہ الجّص اظان ' المّجی عادات اور میانه روی نبوّت کے پیّس حصّوں میں سے ایک حصّه ہیں (ابوداؤو) وضاحت: اس حدیث کی سند میں موجود رادی قابوس بن ابی بجیبان کا حافظہ ردی تھا (میزانُ الاعتدال جلد ۳

قصاحت " " اس حدیث نی سند میں موجود رادی قابوس بن ابی تنجیبان کا حافظہ ردی تھا (میزانُ الاعتدال جلد س صغهه۳۱۷ تنظیمُ الرّداة جلد ۳ منغه ۳۵۰)

٩٠٦٠ - (٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِــىَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «اذاً حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثُ ثُمَّ الْتَفَتَ ؛ فَهِى اَمَانَةً ﴾. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُوُ دَاؤْدَ.

۵۰۲۰: جابر بن عبدالله رضی الله عند نے نمی الله عليه وسلم سے ميان کيا آپ نے فرمايا، جب کوئی فض بات کرتا ہے اور إدهر أدهر ديكتا ہے تو وہ بات الات ہے (تندی، ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن عطاء قرقی رادی میں محلِّ نظرہے' اس کے پاس مکر امادیث خمیں (تنقیعُ الرّدام جلد س ملحہ ۳۵۰)

٥٠٦١ - (١٠) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِاَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ النَّبِيّهَانِ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟» فَقَالَ: لَا. قَالَ: «فَاذَا اَتَانَا سَبُئُ فَأْتِنَا». فَأَتِى النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِرَأْسَيْنِ، فَاتَاهُ أَبُو الْهَيْشُم، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِخْتَرُ مِنْهُمَا». فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ! إِخْتَرُ لِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بُولُوفاً». وَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَعْرُوفاً». رَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعْرُوفاً». رَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَعْرُوفاً». رَوَاهُ

الترمذي .

١٥٠١ : ابو جريره رمنى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في ابو الميشم بن اليسان سے دريافت كيا ك كيا آپ كاكوئي خادم ہے؟ اُس نے نفی ميں جواب ديا۔ آپ نے فرمايا' جب ادرے پاس قيدي آ جاكيں تو مارے پاس آنا چنانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی آئے تو ابو المیثم آپ کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ان میں سے ایک کو پند کر لے۔ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے پنیبر جھے آپ پند کردیں۔ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ جس سے مشورہ کیا جاتاہے وہ امین ہوتا ہے ' آپ اِس کو لے جائیں میں نے اے نماز رہے ہوئے دیکھا ہے اور اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا (ترندی)

٥٠٦٢ ـ (١١) وَهَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَبْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اللَّ ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفُكُ دَم حَرَام ، أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ ، أَوِ اقْتِطَاع ِ مَال بِغَيْرِ حَقٍّ ، رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَمِى سَعِينهِ: «إِنَّ أَغْظَمَ الْاَمَانَةِ، فِي «بَابِ الْمُبَاشَرَةِ، فِي والْفَصْلِ الأوَّلِ...)

٥٠٦٢: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا على مجالس كے علاوہ مجلس (کی بات) امانت ہوتی ہے۔ بے مناہ خون کرانے یا حرام کاری کرنے یا کسی کا مال ناحق جمینے (ابوداؤد) اور ابوسعید" (فُدْرِیّ) سے موی حدیث "ب شک بت بوی امانت" کو بابُ المباشرہ کی کہلی نصل میں ذکر کیا

وضاحت: اس مدیث کی شد میں ابن افی جابر رادی مجول ہے (تنفیخ الرّواة جلد الم صفحالات)

٥٠٦٣ - (١٢) مَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ولَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قُمْ، فَقَامَ، ثُمُّ قَالَ لَهْ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرْ، ثُمُّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلْ، ثُمُّ قَالَ لَهُ: ٱقْعُدُ، فَقَعَدَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا ٱفْضَلُ مِنْكَ وَلَا ٱخْسَنُ مِنْكَ، بِكَ آخُذُ، وَبِكَ اعْطِيْ، وَبِكَ أُعَرَّفُ، وَبِكَ اُعَاتِبُ، وَبِكَ النَّوَابُ، وَعَلَيْكَ الْعِصَابُ. وَقَدْ تَكُلُّمَ فِيهُ بَعْضُ الْعُلْمَاءِ .

### تبسری فصل

١٥٠١٠ الوجريره رضى الله عنه في ملى الله عليه وسلم ع مان كرت بي الله عن فرايا ، جب الله تعالى ي

عقل کو پیدا کیا تو اُسے کما' کمڑی ہو وہ کمڑی ہو گئی پھر اُسے کما' پیٹے چھیر لے اُس نے پیٹے چھیرلی پھر اُسے کما آ جا' چنانچہ وہ آگئی پھر اُسے کما' بیٹھ جا تو وہ بیٹے گئی پھر اُسے کما' بیس نے کسی مخلوق کو تجھ سے بمتر' تجھ سے افضل اور تجھ سے زیادہ عُمہ پیدا نہیں کیا۔ بیس تیرے ساتھ مؤاخذہ کروں گا اور بیس تیرے سبب عطا کروں گا اور بیس تیرے ساتھ پچانا جاؤں گا اور بیس تیرے ساتھ ڈانٹ پلاؤں گا اور تیرے ساتھ بی ٹواب ہے اور تیرے ساتھ بی سزا ہے۔ اس مدیث کے بارے بیس بعض علاء نے کلام کیا ہے (بیسی شعب الایمان)

٥٠٦٤ - (١٣) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : داِنَّ الرَّجُلَّ لَيَكُونُ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ». حَتَى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا: دومَا يُخْزى يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِلَّا بِقَدَرِ عَقَلِهِ».

۵۰۹۳: ابن عررض الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس میں پچھ شک نمیں کہ شک نمیں کہ ایک فضی کم ایک فضی نماز ادا کرتا ہے میاں تک که آئیں کہ ایک فخض نماز ادا کرتا ہے میاں تک کہ آپ نے تمام اجھے کاموں کا ذکر کیا (لیکن) اس مخض کو قیامت کے دن صرف اس کی عقل کے بقدر ثواب حاصل ہوگا (بیمتی شعب الایمان)

وضاحت : اس حدیث کی سند میں منصور بن حقیر رادی ضعیف ہے' امام یجیٰ بن معین ؒ نے اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے (آریخ بغداد جلد ۱۳ صغیہ ۸۰ ' تنقیعُ الرّواۃ جلد ۳ صغیہ ۳۵۱)

٥٠٦٥ - (١٤) **وَعَنْ** آبِیْ ذَرِّ رَضِیَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِیْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «یَا آبَا ذَرِّ! لَا عَقُلَ كَالتَّدْبِیْرِ، وَلَا وَرْعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسُنِ الْخُلُقِ».

٥٠٦٥: ابوذر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (مجمع خاطب كر كے) فرايا ، ابوذرا تدير جيسى كوئى پر بيز كارى نيس اور عُمده أخلاق. اب ابوذرا تدير جيسى كوئى پر بيز كارى نيس اور عُمده أخلاق. جيساكوئى شرف نيس (بيستى شُعب الْإِيمَان)

وضاحت: یه مدیث ضیف ہے' اس کی سند میں ابراہیم بن ہشام رادی ضیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحات) تنقیع الرّواة جلد سفرات)

١٦٠٥-(١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إلى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسُنُ السُّوَّالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، رَوَى الْبَيْهَةِيُ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِى وَسُعَبِ الْإِيْمَانِ».

2011: ابنِ عُمَرَ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف مختل ہے اور عمدہ طریقہ سے پوچسا نصف علم ہے (بیعق شُعَبِ اُلاِیمان) علم ہے (بیعق شُعَبِ اُلاِیمان)

# بَابُ الرِّفُقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسُنِ الْخُلُقِ (نرمی حیاء اور حُسنِ اخلاق)

### ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٠٦٧ - ٥٠ - (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى رَفِيْقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِىٰ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىٰ عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِىٰ عَلَى مَا سِوَاهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ لِعَائِشَةَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ».

### پېلى قصل

2012 : عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس میں پھو شک نہیں کہ اللہ تعالی زی کرنے والا ہے ' زی کرنے کو مجبوب جانا ہے اور زی کرنے پر جو عطیہ دیتا ہے وہ مختی پر نہیں دیتا بلکہ اِس کے علاوہ پر بھی نہیں دیتا (مسلم) اور مُسلم کی آیک روایت میں ہے کہ آپ نے عائشہ نے فرمایا ' زی افتیار کرا فوو کو سختی اور فحش باتوں ہے دور رکھ بلاشبہ نری جس میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت عطا کرتی ہے اور زی جس ہے بھی نکل جاتی ہے اس کو معبوب بنا وہتی ہے۔

٥٠٦٨ - ٥٠(٢) **وَعَنُ** جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحُوّم ِ الرِّفْقَ يُحْوَم ِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۰۱۸ : بَرِئرِ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'جو فخص نری سے محروم کیا گیا وہ ہر قتم کی جملائی سے محروم کیا گیا (مسلم)

٥٠٦٩ ـ (٣) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْاَيْمَانِ». الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمْعُهُ فَانَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۵۰۱۹: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم ایک انساری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیاء کے بارے میں ڈانٹ رہا تھا۔ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے شرم و حیاء ایمان ہے (بخاری مسلم)

٥٠٧٠ - (٤) **وَعَنْ** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وَالْحَيَاءُ لَا يَأْتِىٰ اِلَّا بِخَيْرٍ». وَفِیْ رِوَايَةٍ: وَالْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۰۷۰: عِمْران بن حُصَيْن رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا شرم و حياء عصرف بھلائى بيدا موتى ہے اور ايك روايت عن ہے كه شرم و حياء مين خير بى خير ہے (بخارى مسلم)

٥٠٧١ - (٥) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا آدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُوْلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَخي فَاصْنَع مَا شِئْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اے ٥٠: ابنِ معود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ب شک لوگوں کو پہلے انبیاء کے کلام میں سے جو ملا ہے اس میں سے یہ بات ہے کہ جب تھے میں شرم نہیں تو تو جو جاہے کر (بخاری)

٥٠٧٢ - (٦) وَعَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَسَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ فَقَالَ: «اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَنْدِكَ وَكَوِهْتَ اَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۰۷۲: نَوَّاَ مُن سَمَعَانُ رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه من نے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے نيكى اور تو اور كناه كا جو تيرے ول من كھكا اور تو اور كناه كا جو تيرے ول من كھكا اور تو اس بات كو ناپند كرے كه لوگوں كو اس كا پنة بلے (مسلم)

٥٠٧٣ - (٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنُ اَحَبِّكُمُ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقاً» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

۵۰۷۳: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ تم میں اسے جھے نیادہ مجوب دہ ہیں جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں (بخاری)

٥٠٧٤ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا».

الله عبد الله بن عررض الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عم مين سے بحر (لوگ) وہ بين جن كے اخلاق المجھے بين (بخارى مسلم)

### اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ

٥٠٧٥ - (٩) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَمَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ اللهِ عَنْهَا، النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ عَظْهُ مِنْ خَيْرِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ السَّنَةِ».

### دوسری.فصل

20-20: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو محض نری کا حصتہ عطا کیا گیا وہ دُنیا اور آخرت کی تمام بھلا کیوں کا حصّہ دیا گیا اور جو محض نری سے محروم کیا گیا وہ ونیا اور آخرت کی بھلا کیوں سے محروم کیا گیا (شرح ُ السَّمْ)

٥٠٧٦ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمُانُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَحُمَدُ، الْإِيمَانِ، وَالْإِيمُانُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالْبَرْمِذِيُّ. وَالْبَرْمِذِيُّ.

2024 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا اور فحش باتیں یہ عُلْقی ہیں اور یہ خُلْقی دونے میں لے جائے گی (احمہ تندی)
10 0 0 0 - (11) وَعَنْ رَجُل مِنْ مُؤْيُنَةً ، قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا خَيْرُ مَا أَعْطِی الْانْسَانُ؟ قَالَ: (اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِیُّ فِیْ اللهِ عَلَى الْاِیْمَانِ،

٥٠٤٨: اور شرخ السُّمَّ مِن أَمَامَه بن مُرك سے (بحی ای طرح) روایت ہے۔

٥٠٧٩ - (١٣) وَعَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ الْفَظُ رَوَاهُ اللهِ ﷺ: وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْظُ الْفَظُ رَوَاهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْظُ الْفَظُ رَوَاهُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فِيْ وَشَرْحِ السُّنَّةِ، عَنْهُ، وَلَفُظُهُ: قَـالَ: ﴿ يَلْخُـلُ الْجَنَّـةَ الْجَـوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ. يُقَالُ: اَلْجَغَظَرِيُّ: اَلْفُظُّ الْغَلِيْظُ.

٥٠٤٩: عَارِهَ بن وَهَبُ رضى الله عنه بيان كرت بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جنّت من كوئى الحت مزاج الحت مزاج الحت مزاج الحت مزاج الحت مزاج الدين أبيان كياكه (لفظ) "جَوَّالُنا" سے مقصود عمد مزاج ہے۔ رسن ابوداؤد عمل شُعَبِ الْإِيمَان)

ادر جائم الاصول کے مولف نے جائم الاصول میں ماری سے ادر ای طرح شرح اللّٰہ میں ہمی ماری سے موی ہے الله میں ہمی ماری ہے موی ہے اور دہاں الفاظ یہ میں کہ "جنّت میں بد اخلاق محکم نسی جائے گا۔" بیان کیا جاتا ہے کہ (لفظ) "جَعُطَلِرِی" سے مقمود تند مزاج مخص ہے۔

٥٠٨٠ - (١٣) **وَفِي** نُسَخِ «الْمَصَابِيْحِ» – عَنُ عِكْرَمَـةِ بُنِ وَهُبٍ وَلَفُـظُهُ قَـالَ: وَالْجَوَّاظُ: الَّذِي جَمَعَ وَمَنَعَ. وَالْجَعْظرِيُّ: اَلْغَلِيُظُ الْفَظْ.

۵۰۸۰: اور مصابح کے بعض فسنوں میں کِگرمَد بن وَبُب سے روایت ہے اور اس کے الفاظ ہیں کہ آپ کے فرایا "جَوَافظ" وہ مخص ہے جو مل جمع کرتاہے اور فرج نہیں کرتا اور "جَعُفَلِرتی" وہ مخص ہے جو مثلہ مزاج بد اخلاق ہے۔

٥٠٨١ - (١٤) وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: وإِنَّ آثَقَلَ شَيْءُ يُوضَعُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنُ، وَإِنَّ اللهُ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيُ ءَ. رَوَاهُ التِرْمِذِي ُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ. وَرَوْى آبُوُ دَاوْدَ الْفَصْلَ الْآوَّلَ.

۱۹۰۸: ابوالدَّرُوَاء رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرمایا ' بلاشیہ نیادہ ونڈنی عمل (جے) قیامت کے دن مومن (فض) کے ترازہ میں رکھا جائے گا (ده) اچھا مُلَّل ہے اور بلاشیہ اللہ پاک اس فض کو گرا جاتا ہے جو فحش کلام (اور) اول فول بکتا ہے (ترزی) امام ترزی کے بیان کیا کہ یہ صدیث حسن می می اور ابوداؤد نے صرف پہلے جلے کو ذکر کیا ہے۔

١٥٠٥ - (١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: وإنَّ اللهُ عَنْهَا وَصَائِم النَّهَارِهِ. رَوَاهُ اَبُودَاؤدَ.
 المُؤْمِنَ لِيُدُرِكُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِم اللَّيْلِ وَصَائِم النَّهَارِهِ. رَوَاهُ اَبُودَاؤدَ.

۵۰۸۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' بے فرایا ' بے فرک موسن (محض) اجھے قُلْل کی وجہ سے (اس محض کے) مرتبے پر کڑج جائے گا جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے (ایدواؤو)

٥٠٨٢ - (١٦) وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإتَّقِ اللهَ

جَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتْبِعِ السَّيِّقَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. رَوَاهُ اَخْمَدُ وَالِتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۵۰۸۳: ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں جھے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ تو جمال بھی ہو اللہ سے ڈر اور اگر فرا کام ہو جائے تو اس کے بعد اچھا عمل کر۔ اچھا عمل بُرے عمل کو ختم کردے گا اور لوگوں کے ساتھ اللہ کر (اجمد تندی واری)

٥٠٨٤ - (١٧) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحُرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ؟ عَلَىٰ كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ ﴾. ﴿ رَوَاهُ ﴾ إَحْمَدُ، وَالتِرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبُ

مهده: عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا میں حمیس ایسے فض کی خبرنه دول جو دونرخ پر حرام ہے اور جس پر دونرخ حرام ہے (آپ نے فرمایا وہ ایسا فض ہے) جو نرم مزاج ہے، علیم اللبح ہے (لوگوں کے) قریب رہتا ہے (محالمات میں) درگزر کرتا ہے (احمد ترفی) الم ترفی نے اس مدیث کو حن فریب قرار دیا۔

٥٠٨٥ ـ (١٨) **وَهَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَالْمُؤْمِنُ غِرُّ كَرِيْمٌ ــ ، وَالْفَاجِرُ خَبُّ لَئِيْمٌ ۗ . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِرْمِذِيُّ ، وَاَبُوْدَاوْدَ.

۵۰۸۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' موسن (مخض دنیا کے معاملات سے) عافل (اور) پیش کرنے والا ہو آ ہے اور قاجر انسان دموکہ باز (اور) بیشل ہو آ ہے (احمہ ' تندی' ابدواؤد)

وضاحت : اس مدے کی سند یس پھرین رافع مارٹی قابلِ مُجت میں ہے (بیزانُ الاعوال جلدا صفحت'' تنقیحُ الرّواة جلدے صفحہ''')

٥٠٨٦ - (١٩) وَعَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُؤْمِنُونَ عَيِنُونَ لَيَتُونَ لَيَتُونَ كَيَوْنَ كَيْتُونَ لَيَتُونَ كَيْتُونَ لَيْتُونَ كَيْتُونَ كَيْتُونَ كَيْتُونَ لَيْتُونَ لَمُنْ لَكُونَ لَيْتُونَ لَكُونَ لَيْتُونَ لَمْ لِللَّهُ لِمُ لَكُونُ لَهُ لَيْتُونُ لَيْتُونُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِمُؤْمِنِهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهِ لَاللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّالِيلُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللِّلْلِيلُونِ لَلْلِيلُونُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِيلُونَ لَلْلِيلُونَ لَللَّهُ لِللللَّهِ لِلللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِ

۵۰۸۱ : تخول بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'ایماندار لوگ زم مزاج (اور) شریف لوگ بوتے ہیں اس اُن من اللہ علی اللہ علیہ اور اُکر اے چلایا جائے و وہ چاتا ہے اور اُکر اے کہ بند جاتا ہے اور اُکر اے کہ من پقرر بنمایا جائے (تب بھی) بیٹہ جاتا ہے (تندی نے اس مدے کو مُرْسَل بیان کیا ہے)

٥٠٨٧ - (٢٠) **وَهَنِ** ابْنِ ءُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَٱلْمُسُلِمُ الَّذِيُ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمُ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمُ ۖ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمُ . رَوَاهُ

التِّزْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۵۰۸2: ابن عمر رضی اللہ عنما نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ایسا مسلمان عض جو لوگوں کے ساتھ مکن بل کر رہتا ہے اور ان کے تکلیف (پنچانے) پر مبرکر آ ہے اس فض سے افغال ہے جو لوگوں کے ساتھ مکن بل کر نہیں رہتا اور نہ لوگوں کی تکلیف پر مبرکر آ ہے (تندی این باجہ)

٨٨٠٥ - (٢١) وَمَنْ سَهُل ِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ آبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِئُ ﷺ قَالَ:

وَمَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُنْقِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسَ الْخَلَاثِقِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخْيِرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُورِ شَاءً . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ، وَابْوُدَاوْدَ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُ : هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ

۵۰۸۸: سل بن معاذ اپ والدے بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جو مخص فعتہ لی جاتا ہے ملا تکہ وہ اس بلت پر قاور تھا کہ فعتہ نکال سکے تو اللہ پاک اس کو قیاست کے دن تمام محلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو افتیار دے گا کہ مُوروں میں سے جس مُور کو وہ چاہے پند کرلے (تذی ' ابوداؤو) امام تذی نے اس مدے کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن میمون اور سل بن معاد دونوں روای ضعیف ہیں (میزانُ الاعتدال جلد المعنی تنقیعُ الرواة جلد المعنی الاعتدال جلد المعنی الرواة المعنی الرواق المعنی المعنی الرواق المعنی المعنی

٥٠٨٩ - (٢٢) **وَفِي** رِوَايَةٍ لِآبِي دَاؤَدَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُل مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: «مَلاَّ اللهُ قَلْبَهُ اَمُناً وَايْمَاناً».

وَذُكِرَ حَدِيْثُ سُويْدٍ: ومَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثُوْبِ جَمَالٍ، فِي وكِتَابِ اللِّبَاسِ،

#### الفصل التَّالِثُ

وه و وه و (٢٣) مَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقاً وَخُلُقاً الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ وَ. رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا .

### تبىرى فصل

٥٠٩٠: زيد بن طُلُهُ بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرايا الماشيه نهردين من اخلاق والم

ہوتے ہیں اور اسلام کا مُلق حیاء ہے (مالک فے اس مدیث کو مُرْسَلاً بیان کیا)

٥٠٩١ ـ (٢٤) و ٥٠٩٢ ـ (٢٥) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِيُّ فِى وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.، عَنْ اَنْسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

۱۵۰۹: ۱۵۰۹: اور ابن اجہ اور بیعی نے شعب الایمان میں انس اور ابن عباس سے اس طرح بیان کیا۔
وضاحت : ابن اجہ کی سند میں ضعف ہے اور انس سے مروی صدیث بھی ضعف ہے اس لئے کہ اس کی
روایت میں معاویہ بن یمی صدفی راوی ضعف ہے اور ابن عباس سے مروی حدیث کی سند بھی ضعف ہے
(الجرح والتحدیل جلد مفید ۱۳۵۵ میزان الاعتمال جلد مسلم منی ۱۳۵۴ تقریب التمنیب جلد مسلم الرواق الدس مفید)

وَ اللهِ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَـالَ: وإنَّ الْحَيَاءَ وَاللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَـالَ: وإنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرُنَاءُ جَمِيْعًا، فَإِذَا رُفِعَ اَحَدُّهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ،

سهه ٥٠٩: ابنِ عررض الله عنما بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، ب فك حياء اور ايمان الحقي في ٥٠٩٠ الله عنها بيان كرتے بين أيكنان المحقي في بيت جب ان ميں سے ايك شم مو جاتا ہے تو ووسرا بھى شم مو جاتا ہے (بيتى شُعَبِ الْلِيُحَان)

٥٠٩٤ - (٢٧) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَإِذَا سُلِبَ آحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ ١٠ رَوَاهُ النَّبَهُ قِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَبِ الْإِيْمَانِ ٨٠٠
 الْبَيْهُ قِينَ ﴿ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ٨٠٠

سهده: اور ابن عباس رض الله عنماكى روايت مي ب كه جب ان دونول مين سے ايك ميمن جا يا ہے تو دوسرا اس كے يہنے چلا جا يا ہے (بيمتي شُعَبِ الْإِيمَان)

٥٠٩٥ ـ (٢٨) **وَعَنُ** مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا وَصَّانِيْ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِيْ فِي الْغَرْزِ — اَنْ قَالَ: «يَا مُعَاذُ! اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ ». رَوَاهُ مَالِكِ .

مده: معاذ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے مجمع آخری ومیت (اس وقت) فرمائی جب میں نے اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھا۔ آپ نے فرمایا' اے مُعاد! لوگوں کے ساتھ اجتھے اَخلاق سے چیش آنا (مالک)

٢٩٠٥-(٢٩) وَعَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ قَالَ: «بُعِثُتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ اللاَخُلَاق، رَوَاهُ فِي «الْمُؤَطَّا».

۵۰۹۲: اور امام مالک کے بلاغات سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایتھے اظلاق کی محیل کے لئے جمیعا کیا ہوں۔

٩٧ ٥ - (٣٠) وَوَ وَاهُ اَحْمَدُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً.

عهد: نيزاس مديث كوالم احد في الوجريه رضى الله عند عد وكركيا ب-

٩٨ • ٥ - (٣١) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِنِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِيزَآةِ قَالَ: هَ الْحَمْدُ بِلْهِ اللّذِي حَسَّنَ خَلْقِيْ وَخُلْقِيْ، وَزَانَ مِنِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِيْ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا.
 الْبَيْهَةِيُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا.

٩٩ - ٥ - (٣٢) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللَّهُمُّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَأَخْسِنْ خُلُقِيْءٍ. رَوَاهُ أَخْمَدُ.

٥٩٩٥: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ دُعا فرمائے تھے (جس کا ترجمہ -ہے) "اے اللہ تو نے میری پیدائش کو بهتر بنایا پس میرے اخلاق کو بهتر بنا" (احمہ)

١٠٥ (٣٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْا أُنَبِئُكُمُ بِخِيَارِكُمْ؟ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا أَعْمَاراً ، وَاخْسَنُكُمُ ٱخْلَاقاً» . رَوَاهُ ٱخْمَدُ .

۵۱۰۰ : ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی حبیس نہ ہاؤں ا کہ تم میں سے بھتر کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا 'تم میں سے سب سے بھتر لوگ وہ ہیں جن کی عمریں کبی اور اُطلاق ایجے ہیں (احمہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند بین محد بن اسحاق رادی برنس ب اور اس نے "مدّثا" کے میخد کے ساتھ روایت نیس کی رالجرح والتحدیل جلدے صفحہ اسلامی برائ الاعتدال جلد مفری التحدیل التحدیل التحدیل المحدید مفری التحدیل المحدید مفری التحدید التحدید مفری التحدید مفری التحدید مفری التحدید مفری التحدید مفری التحدید التحدید مفری التحدید التحدید مفری التحدید التحدید التحدید مفری التحدید التحدید مفری التحدید ال

١٠١ ٥ ـ (٣٤) وَعَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَـانَا آخْسَنُهُمُ خُلُقًا». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۱۹۱۵: ابوہرم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا وہ لوگ نیادہ ممثل ایمان والے ہیں جن کے اُخلاق الحقے ہیں (ابوداؤد واری)

٥١٠٢ ـ (٣٥) وَعَنْهُ، أَنُ رَجُلاً شَتَمَ أَبَا بَكُر، وَالنَّبِي ﷺ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَبَسُمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ ، فَغَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَقَامَ فَلَحِقَهُ آبُو بَكُر، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إَكَانَ يَشْتِمُنِي وَآنَتُ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ. قَالَ: هَا أَن مَعَكَ مَلَكُ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَدَدُتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ». ثُمَّ قَالَ: هيا آبَا بَكُرٍ ! ثَلَاثُ كُلُهُنَّ حَقَّ: مَا مَلُكُ يَرُدُ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ». ثُمَّ قَالَ: هيا آبَا بَكُرٍ ! ثَلَاثُ كُلُهُنَّ حَقَّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِى عَنْهَا لِللهِ عَزْ وَجَلَّ اللهُ مِهَا نَصُرهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَشَالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثُورَةً اللهُ إِلهَا قَلْمَ وَحُلُ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثُورَةً اللهُ إِلهَا وَلَا اللهُ عِنْ وَجُلُ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثُورَةً اللهُ إِلهَا قَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وضاحت : اس مدیث ک سدی محدین عَجان رادی مُنظم نیه ب (میزان الاحدال جلاس موسسه تنفیخ الرواد بلاس موسسه کنفیخ الرواد بلاس موسمه)

اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، وَاللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، وَلا يُرِيْدُ اللهُ بِالْمُل بَيْتِ رِفْقاً إِلاَّ نَفْعَهُمْ، وَلا يَحْرِمَهُمُ إِيَّاهُ — إِلاَّ ضَرَّهُمْ، وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَسُعَبِ إِلَّاضَرَّهُمْ، وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَسُعَبِ الْإِيْمَانِ.

سودد: عائشہ رسی اللہ عنا بیان کی ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ پاک جب سمی فائدان کو نری مطاکر آ ہے تو ائسے تعمان پھا آ ہے اور جب اسے نری سے محروم کر آ ہے تو اللہ تعمان پھا آ ہے (بہتی شُغب الْاِئمَان)

## بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ (غضه اور تكبّر) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

؟ ٥١٠ ـ (١) فَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلتَّبِيِّ ﷺ: اَوُصِنِيْ. قَالَ: وَلَا تَغْضَبُ». فَرَدُّ ذَٰلِكَ مِرَاراً قَالَ: وَلَا تَغْضَبْ» . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

### ىپلى فصل

مهدد: الا جريره رمنى الله عند بيان كرت بين كه ايك سحالي في ملى الله عليه وسلم كى خدمت بل عرض كياك آپ مجل عن الله عند كياك آپ مجل وميت كريس مله كو بار بار وجراياك خشه ترك كروس آپ في اس كله كو بار بار وجراياك خشه ترك كروس كرد (يفارى)

٥١٠٥ - (٢) وَمَعْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ -، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ -، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ اللَّهِ يَعْلَى مَنْفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۱۶ ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فربایا وہ مخض پہلوان فیس جو (دو سرے کو) بچہاڑ دیتا ہے پہلوان صرف وہ مخص ہے جو ضفے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔
(بخاری مسلم)

١٠٦ - (٣) وَهَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْب، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَالاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ. اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتِلٍ جَوَّاظٍ رَنِيمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: وكُلُّ جَوَّاظٍ رَنِيمٍ - مُتَّكَبِرٍ.
 مُتَكَبِرٍ.

 ١٠٧ - (٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدَّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنُ خَرْدَلٍ - مِنُ إِيْمَانٍ. وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدُّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عدد: ابنِ مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا وہ فض دوئے بی نمین جائے گا جس بنین جائے گا جس بال کے دانے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور دہ فض جنت میں نمیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تحبرہے (سلم)

٥١٠٨ - (٥) وَمَغْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَلَا يَذَخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍه. فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً. قَالَ: وإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَمِيُلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ. اَلْكِبْرُ بَطَرُ – الْحَقِّ وَغَمُطُ النَّاسِ، . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۱۰۸: ابنِ مسعود رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس فض کے دل میں ذرہ برابر سکتر ہو دفت میں بند کرنا ہے کہ اس میں درہ برابر سکتر ہو ہوت میں جسی جائے گا۔ ایک فض نے دریافت کیا ، بلائبہ ہر فض پند کرنا ہے کہ اس کا لبس اور اس کا جو تا خوبصورت ہو۔ آپ نے فرایا ، ب شک اللہ تعالی صاحبِ جمال ہے وہ جمال کو محبوب جانتا ہے۔ سکتر ، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے (مسلم)

١٠٩ - (٦) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَلاَئَهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَؤْمِ اللهِ عَلَيْهُمْ، وَفِى رِوَايَةٍ: وَلَا يَنْظُرُ اللّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ... ، وَمَالِكٌ كَذَّابٌ آلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ... ، وَمَالِكٌ كَذَّابٌ ... ، وَعَائِلُ ... ، وَمَالِكٌ كَذَّابٌ ... ، وَعَائِلُ ... ، وَعَائِلُ ... ، وَعَائِلُ ... ، وَعَائِلُ ... ، وَمَالِكُ كَالُ مَسْلِمٌ ...

۱۹۰۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' تین فض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بمكلام ہو گا نہ انسی پاكيزہ كرے گا اور ايك روايت بن ہے كہ نہ ان كى جانب نظر رحت كرے گا اور ان كے لئے درو ناك عذاب ہو گا۔ (تين افخاص بن سے ايك) بو ژحا ذائی ، (درس) جموعا حاكم اور (تيمرا) مكتر فقرين (مسلم)

١١٥ - (٧) وَصَنْهُ، قَالَ دَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِنْ ، وَالْعَظْمَةُ اِزَارِيْ ؛ فَمَنْ نَازَعْنِيْ وَاحِدا مِنْهُمَا اَذْخَلْتُهُ النَّارَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَذَفْتُهُ فِي النَّارِ».
 رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

٥١١٠: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا الله تعالى قرائے بين كريائى ميرى عاور ب اور معمت ميرا تبند بي لي جو فض جمه سے ان دونوں بين سے كى كو چيننا عالم كا بين أن اور ايك روايت بين بى كه اسے دونرخ بين ماض كروں كا اور ايك روايت بين بى كه اسے دونرخ بين ماض كروں كا اور ايك روايت بين بى كه اسے دونرخ بين مجينكوں كا اسلم)

### الفضل الثاني

١١١٥ - (٨) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكْوَعِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذُهَبُ بِنَفْسِهِ - حَتَّى يُكُنَّبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ ، فَيُصِيْبُهُ مَا آصَـابَهُمُ » . رَوَاهُ التَرْمِذِي .
 التَرْمِذِي أَ.

### دومری فصل

٥١١٢ - (٩) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ آمْشَالَ الذَّرِ – يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فِى صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذَّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، يُسَاقُونَ إلى سِبْنِ فِى جَهَنَّمَ يُسَمَّى: بُوْلَسَ، تَعْلُوهُمْ نَالُ الْآنِرِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ آهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْحَبَالِ»، رَوَاهُ التِّرُمِذِيَّ.

سال الله على الله عل

٥١١٣ - (١٠) وَعَنْ عَطِلَةً بْنِ عُرُوةَ الشَّعْدِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْغَضَبِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْبَتَوَضَّاءً . . رَوَاهُ آبُوُ ذَاؤْد.

۵۱۱۰ : عَطِيْتُ بَن مُوْوَهُ سَعَدِى رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله طيه وسلم في فرمايا علاقه خمته شيطان كى جانب سے ب اور شيطان الله سے بداكيا كيا ہے اور آلك كو پانى كے ساتھ بجمايا جا تا ہے ہى جب تم شيطان كى جانب سے كى فض خمتہ بى بو تو اسے چاہيئے كہ وہ وضو كرسے (ابوداؤد)

٥١١٤ ـ (١١) وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: وإذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ وَهُو قَـائِمٌ فَلْيَجْلِسُ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالِّا فَلْيَضْطَجِعْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ. وَالتَّرْمِذِيُّ.

ابوذر رضی اللہ عند میان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب تم میں سے کی عضر کو غضہ آئے تو دہ بیٹہ جائے اگر اس کا غضہ دور ہو جائے (تو احتی بات ہے) دگرنہ دہ لیٹ جائے۔
(احمر تفری)

مدد: آباء بنت مجميس رضى الله عنها بيان كرتى بين كه بين في رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سا آپ افرار رب سے كه وه هض ابرا به جو مختبر به كبرك ساتھ چانا ہے اور اس ذات كو بحول جا تا ہے جو بيدى ہے بلند ہے۔ وہ هض ابرا ہے جو ظلم كرتا ہے ورود سے تجاوز كرتا ہے اور بلند مرتبہ زبردست الله تعالى كو بحول جاتا ہے۔ وہ هض ابرا ہے جو خال ہو جاتا ہے كميل كود بين لك جاتا ہے نيز قبرستان اور اپنے بوسيدہ ہونے كو بحول جاتا ہے۔ وہ هض ابرا ہے جو فال ہو جاتا ہے وسلم على جاتا ہے اور اپنے آغاز اور انتاكو بحول جاتا ہے۔ وہ هض ابرا ہے جو دنياكو دين كے بدلے طاش كرتا ہے۔ وہ هض ابرا ہے جو دنياكو دين كو شبمات كے ساتھ قراب كرتا ہے۔ ير ترين بيرہ طبح كا بيرہ ہے جو اسے لئے بحرتی ہے۔ بد ترین بيرہ خواہش كا بيرہ ہے جو اُسے كراہ كرتا ہے۔ بد ترین بيرہ خواہش كا بيرہ ہے جو اُسے كراہ كرتا ہے۔ بد ترین بيرہ خواہش كا بيرہ ہے جو اُسے كراہ كرتا ہے۔ بد ترین بيرہ خواہش كا بيرہ ہے جو اُسے كراہ كرتا ہے۔ بد ترین بيرہ خواہش كا بيرہ ہے جو اُسے كراہ كرتا ہے۔ بد ترین بيرہ خواہش كا بيرہ ہے جو اُسے ذليل كرتى ہے (ترذي اُس شعب الايمان) اور اہم ترفي اور اہم ترفي اور اہم وصاحت كی سر قوی نہيں ہے نيز اہم ترفي آ ہے اس مدے كو فریب قرار دیا ہے۔ وصاحت تا ہے جو بیرے شعیف ہے اس كی سر میں زید بن عطیہ راوی مجبول ہے (ترفی مجبول ہے (ترفی محمول ہے (ترفی محمول ہے الرواۃ جلاس صفحہ کو فریب قرار دیا ہے۔ شعیف ترفی صفحیف ترفی صفحیف ترفی مول ہے (الرواء جلاس صفحہ کو فریب قرار دیا ہے۔ کہ اس كی سر میں زید بن عطیہ راوی مجبول ہے (ترفی محمول ہے (ترفیخ الرواۃ جلاس صفحہ کو فریب قرار دیا ہے۔

### ٱلْفَصَّلُ الثَّالِثُ

٥١١٦ - (١٣) قَنِي ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَمُـُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تُجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلِّ مِنْ جُرُعَةٍ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى، رَوَاهُ ٱخْمَدُ.

### تيری فعل

ant: این مررض الله منما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله طب وسلم نے فرایا کوئی منس اللہ کی رضا

کی طلب میں خعتہ کا تحونت نی جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس سے بھڑ تحونث کوئی نیمیں (احمہ) وضاحت : ہیں (بیزانُ الاعتدال جلد۲ صفحہ۳۵۳ تنقیحُ الرواۃ جلد۳ صفحہ۳۵۹)

١١٧ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ فَعْ بِالْتِىٰ هِى اَحْسَنُ ﴾ قَالَ: اَلصَّبُرُ عِنْدَ الْفَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلَوْا عَصَمَهُمُ اللهُ وَخَضَعَ لَهُمُ عَدُوَّهُمُ كَانَّهُ وَلِي حَمِيْمٌ قَرِيْكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ تَعْلِيْفًا.

الماد: ابنِ مباس رضی الله عنمائے الله باک کے اس ارشاد (جس کا ترجمہ ہے کہ) "آحس طریقے ہے جواب دو" کے بارے جس فرایا (کہ اس سے مقسود) فقد کے وقت مبر کرنا اور زیادتی کے وقت معاف کرنا ہے ، جب لوگ ایبا کریں گے تو الله تعالی ان کو بچائے گا اور ان کا دخمن ان کے سامنے بھے گا کویا کہ وہ عامت ورج قربی دوست ہے (امام بخاری نے اس کو معلق بیان کیا ہے)

٥١١٨ - (١٥) **وَعَنَ** بَهْزِ بْنِ حَكِيْم ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصِّبْرُ – الْعَسَلَ».

۵۱۸: بَنْرِبُنِ بَحِيمُ اسِنِ والدسے وہ اسِنے واوا سے بیان کرتے ہیں دسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بماشہ خسّہ ایمان کو نقسان پہنچا آ ہے جیساکہ "جبنر" شدکو فراب کردیتا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد میں موجود بنرین محیم راوی میں کلام ہے۔ نیز "مِمبُو" سے مراد مِبَنو نامی ورفت کا انتہائی کروا پائی ہے جو شد کے عُره زا تُقد کو فاسد کرونا ہے (تنقیعُ الرّداة جلد مفره) محکوّة سعید اللّمام جلد مفرمه)

٥١١٩ - (١٦) وَعَنهُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا الْنَاسُ! تَوَاضَعُوا فَانِيْ سَمِمْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يَقُولُ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ، فَهُو فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ، وَفِيْ آغَيْنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِيْ آغَيْنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِيْ نَفْسِهِ كَبِيْرٌ، حَتَى لَهُو أَهُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْبِ آوْ خِنْزِيْرٍ،

200 : مُمَرَ رمنی الله عند نے مبرر (کمرے ہوک) فرایا اے لوگو! تواضع افتیار کرد اس لئے کہ جل نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرا رہے تھے کہ جو فض الله کی رضا کے لئے تواضع افتیار کرتا ہو آ ہو الله تعالی اس کو بلند فرا تا ہے ایس وہ اپنے آپ جس معمولی ہوتا ہے (لیکن) لوگوں کی نظروں جس برا ہو تا ہو تا ہو اور جو فض کیتر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ذلیل کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں جس حقیر اور اپنے آپ جس برا ہو تا ہے مدال کک کہ وہ لوگوں کے زوکوں کی نظروں جس حقیر اور اپنے آپ جس برا ہو تا ہے رہائی شُعَبِ الْدِیمان)

١٢٠ ٥ . (١٧) وَمَنْ آيِي مُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَقَالَ مُوسَى بَنُ عِمْرَانَ عَلِيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ! مَنُ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَك؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

۵۱۰۰: ابو برره رضی الله عند بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا موئ بن جمران طیه الله علیه وسلم نے قرایا موئ بن جمران طیه الله می سوال کیا اے میرے پروردگار! تیرے بندوں میں سے کونسا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عرّت والا ہے؟ الله نے قربایا وہ مخص جے جب قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ معاف کردیتا ہے (بیمی شُعَبِ الْإِنْحَانَ) وضاحت: اس حدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی (تنفیع الرّواة جلد معموم)

مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ اللهِ قَبِلَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ اعْتَذَرَ اللهِ اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ فَى

۱۹۳۱: الس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' جو هخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو الله تعالی اس کے عیب پر پردہ ڈالٹا ہے اور جو مخص غفتہ روکتا ہے تو قیامت کے دن الله تعالی اس سے اپنے عذاب کو روک لے کا اور جو مخص الله تعالی کے سامنے معذرت کرتا ہے الله تعالی اس کے عذر کو تیمل کرتا ہے (بیمل شخب البانمان)

عَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنَّ قَالَ: «الْمَاثُ مُنْجِيَاتُ، وَالْمَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ مُنْجِيَاتُ، وَالْمَاكِنَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ مُنْجِيَاتُ، وَالْمَالِكَاتُ؛ فَامَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقُوى اللهِ فِي السَّرِ وَالْعَلَائِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الْغِنَى — وَالْفَقْرِ. وَامَّا الْمُهَلِكَاتُ: فَهَوَى مُتَبِّعٌ، وَشُحَّ فِي الْغِنَى — وَالْفَقْرِ. وَامًّا الْمُهَلِكَاتُ: فَهَوَى مُتَبِعٌ، وَشُحَّ مُطَاعٌ، وَإِعْمَالُ الْمَدْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِي آشَدُهُنَّ . رَوَى الْبَيْهُقِى الْاَحَادِيْثَ الْخَمْسَةَ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

عاد الم المربر و رسى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا عن باتمى فجات دين الله عليه وسلم في فرايا عن باتمى فجات دين والى اور تمن برياد كروية والى الله تعالى كا ورا خوشى اور باخوشى والى اور تمن برياد كروية والى ياتمى خلوت من الله تعالى كا ورا خوشى اور بافوشى من من الله تعالى كا ورا فقيرى من ميانه روى افتيار كرنا بين اور برياد كرف والى ياتمى الى خوابش جس كريم والى باتمان بهناك جس كا الماحت كى جاتى به اور كمى فض كا خود كو بينا قرار دينا ب- يد الحرى بات ان من سب من سد فراده فقدان بهناف والى بريمين شُغبِ الإيمان)

# بَابُ الظَّلْمِ (ظُلم ک مُدَمَّت) اَلْنَصْلُ الْاَدَّلُ

١٢٣ ٥-(١) فَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: وَالظَّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَقَقُّ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

۵۱۲۰: ابنِ عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلم (کے سبب) قیامت کے وال (ظلم کرنے والا) اندھرول میں ہوگا (بخاری مسلم)

٥١٢٤ - (٢) وَهَنُ آبِئَ مُوْسَى، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ لَمُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ لَكُمْ لِلهُ عَنْهُ عَلَيْهُ فَمَ قَرَاً ﴿وَكَذَٰ لِكَ اَخَذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرْى وَهِيَ ظَالِمَهُ ﴾ . اَلاَيَةً مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الله عليه وسلم في اشعرى رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ، بلاشبه الله عليه وسلم في قرايا ، بلاشبه الله عليه موسل ويتا ب ليكن جب اس كر ليتا ب تو وه في كر نيس نكل سكا۔ اس كے بعد آپ في يہ آب علوت فرائى (جس كا ترجمہ ب) "اور اس طرح تيرے پروردگار كى كار ب جب وه بستى والوں كو كار ليتا ب جب كد وہ ظالم موتے بي " (بخارى ، مسلم)

٥١٢٥ - (٣) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ - قَالَ:
 وَلَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوْا ٱنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوْا بَاكِيْنَ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمُ، ثُمَّ قَنَّعَ - رَأْسَهْ وَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى الْجَتَازَ الْوَادِيّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۱۲۵: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا گزر قویم عمود کی بستیوں سے ہوا تو آپ نے فرایا 'ان لوگوں کے گھروں میں وافل نہ ہونا جنوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا البتہ روتے ہوئے (گزر کے ہو) کمیں جہیں بھی وہ عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے جس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے سرکو نجا کیا اور تیز تیز جلتے ہوئے وادی سے گزر مے (بخاری مسلم)

١٢٦ ٥-(٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرة، رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةُ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ آوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ آنْ لَا يَكُونَ دِنِنَازُ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَكُن لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

ہوں : ابو ہریرہ رض اللہ حد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس فض نے اپنے مسلمان بھائی کی بے مرتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اے چاہیے کہ وہ اس سے آج معانی مانک لے ، اس سے پہلے کہ (جب) دیار اور درجم نہ ہوں گے۔ اگر اس کے نیک افعال ہوں گے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان جس کی کر دی جائے گی اور اگر اس کے نیک کام میں ہوں گے تو اس سے متعلقہ فض کی برائیوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا (بخاری)

آلَمُهُلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: وَاتَذُرُونَ مَا الْمُهُلِسُ؟ . قَالَـوْا: اللهُ عَلَى فَيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: وَإِنَّ الْمُهُلِسَ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِسَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِى قَدُ شَتَمَ هٰذَا، وَقَدْفَ هٰذَا، وَاكُلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفْكَ دَمَ هٰذَا، وَصَدَا بَهُ مُذَا، وَمَفْكَ دَمَ هٰذَا، وَصَرَبَ هٰذَا، فَيُعُطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلُ اَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ النَّارِهِ. وَإِنَّاهُ مُسُلِمٌ . مَا عَلَيْهِ النَّارِهِ. وَوَاهُ مُسُلِمٌ .

2002: الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا كيا تم جانے ہوكه سفلس كون ہے؟ انبول نے جواب ديا ہم على مفلس وہ مخص ہے جس كے پاس مال ہے نہ سالان۔ آپ نے فرايا ميرى اتست عيى وہ مخص مفلس ہے جو قيامت كے دن نماز دونه اور زكوة كے ساتھ آئے گا (جبكہ) اس نے فرايا ميرى اتست عيى وہ مخص مفلس ہے جو قيامت كے دن نماز بوگا كى كو فون كرايا ہو گا اور كى كو مارا بينا ہو كى تواب كى يو اس كے فرت على الله جينا ہو گا كى كياں انسى دے دى جائيں كى كر اس كے فرت عائد مائد من عيل انسى دے دى جائيں كى اگر اس كى نيكياں اس سے پہلے فتم ہو جائيں كى كر اس كے فرت عائد مائد من كياں دونے على معاوضہ بن عيس قو ان كى غلمياں لے كر اس پر ركى جائيں كى پر اسے دونے على پينے ديا جائے گا

م١٢٨ - (٦) وَمَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَتُؤَدُنَّ الْحُفُـوْقَ إِلَى آهَلِهَا بَـوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ: ﴿ إِنَّقُوا الظُّلُّمَ ۗ . فِي ﴿ بَابِ الْإِنْفَاقِ ۗ .

۵۱۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ منہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، حسیس قیامت کے دن حقوق کو ان کے مالکوں کو اوا کرنا پڑے گا سال تک کہ جس بحری کے سینگ نسیں ہیں اس کو سینگ والی بحری سے حقوق کو ان کے مالکوں کو اوا کرنا پڑے گا سال تک کہ جس بحری کے سینگ نسیں ہیں اس کو سینگ والی بحری سے

### قصاص ولایا جائے گا (مسلم) اور جابر ہے موی صدیث کہ "تم ظلم سے بچہ" باب الونفاق میں ذکر کی گئی ہے۔ اَلفَصَلُ الثَّانِي

مَا ٢٩ ٥ - (٧) عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلا تَكُونُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ الل

### دومری فصل

۵۴۹: صنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا 'بلا سویے سمجھے کی کے بیچھے نہ لگو کہ تم کو کہ آگر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھے کام کریں گے اور اگر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی طلم کریں گے اور اگر لوگ ایسے کام کریں تو تم بھی اچھے کرد اور اگر لوگ بُرے کام کریں تو تم بھی اچھے کرد اور اگر لوگ بُرے کام کریں تو تم بھی انہ کد (ترفدی)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں ابریشام رفای رادی ضعیف ب (تنقیع الرواة جلد س مغرب اس ضعیف ترزی مغربه ۱۳۷۰)

١٣٠٥ ـ (٨) وَعَنْ مُعَاوِيَةً ، أَنْهُ كَتَبَ إلى عَائِشَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، آنِ اكْتُبِينِ إلَى كِتَاباً تُوصِينِينِ فِيْهِ وَلَا تُكْثِيرِينَ . فَكَتَبَتْ: سَلَامٌ عَلَيْكَ ؛ آمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ؛ آمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْوُلُ اللهِ عَمُولُ : وَمَنِ النَّمَسَ رِضَى يَعُولُ : وَمَنِ النَّمَسَ رِضَى النَّاسِ عَفَاهُ اللهُ مَؤُونَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .
 النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إلى النَّاسِ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

مهدد: معاویہ رمنی اللہ عند نے عائشہ رمنی اللہ عنها کی جانب لکھا کہ آپ میری جانب تحریر بھیجیں جس میں جھیے وصیت کریں (البتہ) تحریر طویل نہ ہو۔ چنانچہ عائش نے تحریر کیا کھی پر سلام ہو انا بعد! میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے فنا ہے آپ نے فرمایا "دجس مختص نے اللہ کی رضا کو لوگوں کو ناراض کر کے طاش کیا اللہ تعالی اے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا اللہ تعالی اے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا اللہ تعالی اے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا اللہ تعالی اے لوگوں کے سپرد کروے گا" اور جم محص نے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا اللہ تعالی اے لوگوں کے سپرد کروے گا" اور جم محص نے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک رادی مجبول ہے البتہ موقوف مدیث می ہے۔

(تنقيحُ الرواة جلاس متحداس)

### اَلُفَصَلُ الثَّالِثُ

١٣١ ٥ . (٩) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

يَلْبِسُوا ايْمَانَهُمْ بِظُلُمٍ ﴾ . شَقَ ذَلِكَ عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ : أَيُنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيْسَ ذَاكَ ؛ إِنْمَا هُوَ الشِّرْكُ، اَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لَقُمْانَ لِابْنِهِ : ﴿ يَا بُنَى لَا لَهُ إِنَّ اللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ ﴾ . وَفِيْ رِوَايَةٍ : «لَيْسَ هُوكَمَا تَظُنُونَ، إِنَّمَا هُوكَمَا قَالَ لُقُمَانَ لِابْنِهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

### تيىرى فصل

اسد: ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ طایا" چنانچہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے صحابہ کرام پر وُشوار گزری اور انہوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! ہم ہیں سے کون وہ مخض ہے جس نے صحابہ کرام پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا یہ بات نہیں ہے ایس سے مراو تو شرک نے کر اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا یہ بیٹے سے کما اے میرے بیٹے! تو شرک نے کر اس سے مقدود وہ معنی نہیں جو تم خیال کرتے ہو بلکہ مقسود وہ بو لقمان نے اپنے بیٹے سے کما (بخاری مسلم)

١٠٢٥ - (١٠) **وَهَنْ** آيِيْ أُمَامَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَـالَ : دمِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَبْدُ اَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ ، ﴿ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

ہوں: ابواً اُمَد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کی است کے دن تمام اور کر دیا لوگوں میں سے زیادہ برے مرہبے والا دہ محض ہو گا جس نے اپنی آخرت کو کمی دوسرے کی ونیا کے لیے بمیاد کر دیا

وضاحت : " یه مدیث ضیف ب اس ک سند یمن شرین حشب رادی منظم نید ب (الماریخ الکیر جلام) مند • ۱۲۰۰ الجرح والتعدیل جلام منو ۱۲۱۸ تقریب ا تهذیب جلدا منو ۳۵۵ تنفیع الراوة جلام منو ۱۳۱۱)

مالاه - (١١) وَعَنْ عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَاللَّهُ وَاللهُ لا يَغْفِرُ اللهُ ؛ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ . يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ لا يَغْفِرُ اللهُ ؛ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ . يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ لا يَغْفِهُ مِنْ اللهِ عَنْ يَعْمَلُ مَنْ اللهِ عَنْ يَعْمَلُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

ورود : عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'افعال ناسے تمن فتم کے بین مل کے بین مل کے بین مل کے اللہ عالم ا

شک اللہ اس بات کو معاف حمیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے" اور ایک عمل نامہ (ایبا ہے) جس کو اللہ تعالی (بلا حساب) حمیں چھوڑے گا' وہ لوگوں کا آپس میں ایک ود سرے پر ظلم کرتا ہے یماں تک کہ بعض کو بعض ہے بدلہ دلایا جائے گا اور ایک عمل نامہ وہ ہے جس کی اللہ کو بچھ پروا حمیں وہ اللہ کے حقوق کا نہ اوا کرتا ہے ہیں یہ اللہ کی مرضی پر مخصرے اگر جاہے تو اے عذاب میں جملا کر دے اور جاہے تو اے معاف کر دے۔

یہ اللہ کی مرضی پر مخصرے اگر جاہے تو اے عذاب میں جملا کر دے اور جاہے تو اے معاف کر دے۔
(بیمق شُغب الْاِیمان)

وضاحت : بي حديث ضعيف ب اس كى سديس صدقه بن الى موى رادى ضعيف ب (تنقيع الرواة جلد م مغداله مكاوة علام البانى جلد مغداله من الاسم منداله المالية علام المالية علام المالية علام المالية علام المالية

١٣٤ ٥ - (١٢) **وَعَنُ** عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ وَدَعُوةً الْمَطْلُومِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَىٰ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللهُ لَا يَمْنَعُ ذَا حَتِّ حَقَّهُ».

۱۹۳۳ على رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا است آپ كو مظلوم كى بَدِ وَهِمَا الله عليه وسلم في وسلم في الله عليه على الله تعالى من والے سے اس كو على الله تعالى من والے سے اس كو حق كو حس روكا (بيمق شعب الايمان)

٥١٣٥ - (١٣) وَعَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَشْى مَعَ ظَالِم لِيُقَوِّيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ .».

۵۱۳۵: اوس بن شُرَبُيْل رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه اس نے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بے سنا اس عند موانا ب كه وہ ظالم ب تو وہ اسلام اس كے فرايا ، جو محض ظالم كے ساتھ اس كو تقويت دينے كے لئے چلا اور وہ جانا ہے كه وہ ظالم ب تو وہ اسلام بے فکلُ ميا (بيعق شُعَبِ الْإِنْمَان)

١٣٦ ٥ - (١٤) وَهَنْ آبِيْ هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلاَّ رَفْسَهُ. فَقَالَ آبُوُ هُرَيْرَةَ: بَلَى وَاللهِ، حَتَّى الْحُبَارِى لَتَمُوْتُ فِى وَكُرِهَا هُزُلاً لِظُلْمِ الظَّالِمِ . رَوَى الْبَيْهَةِيُّ الْاَحَادِيثُ الْآرْبَعَةَ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۱۳۹: ابو ہری و رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک فخص سے نا جو کتا تھا کہ ظالم مرف اپنے آپ کو نقصان پنچا آ ہے۔ (اس کی بید بات من کر) ابو ہری نے وضاحت کی کیوں نہیں اللہ کی فتم ایمان تک کہ حباری پرندہ اپنے محموضلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے لاغربوکر مرجا آ ہے (بیق شُعَبِ اُلاِیمَان)

# بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُعُرُّوُفِ (احْتِی باتوں کا تُحکم دینا) الْفَصْلُ الْاَدَّلُ

١٣٧ ٥ - (١) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوُل ِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَمَنْ رَاىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرْاً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ، . . رَوَاهُ مُسْلِم ؟

### پہلی فصل

۵۱۳۷: ابوسعید فُدری رضی اللہ عنہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا، تم میں سے جو فض کمی فیر شرمی کام کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے آسے روکے اگر (ہاتھ سے روکنے کی) طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر (ہاتھ سے روکنے کی) طاقت نہیں تو دِل سے (را جائے) ادر دِل سے بُرا جانا ایمان کا کمزور ترین ورجہ ہے (مسلم)

٥١٣٨ - (٢) وَعَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
وَمَثَلُ الْمُدُهِنِ - فِي حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا، مَثَلُ قَوْمِ السَّهَمُوْا سَفِيْنَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَسْفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَسْفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَسْفَلِها يَمُرُ بِالْمَاءِ عَلَى اللَّذِينَ فِي اَسْفَلِها يَمُرُ بِالْمَاءِ عَلَى اللَّذِينَ فِي اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ، فَاتَوْهُ فَقَالُوْا: مَالَكَ؟ قَالُ: اَعْلَاهَا، فَتَاذُوا بِهِ، فَاخَذَ فَاسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ، فَاتَوْهُ فَقَالُوْا: مَالَكَ؟ قَالُ: تَاكُونُهُ بِي وَلا بُدِّ لِي مِنَ الْمَاءِ. فَإِنْ اَخَدُوا عَلَى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجُوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُونُ أَمُلُكُوا اَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُونُهُ الْمُلَكُونُ وَالْمُكُوا اَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُونُهُ وَالْمَكُوا اَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُونُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

۵۱۳۸: نعمان بن بشیر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ کی صدود میں برائی کو نہ رد کئے والے اور اس کا مر تکب ہونے والے کی مثال ان لوگوں کی بائد ہے جنوں نے کمی کھتی میں (بیٹنے کی جگہ کے افرازی کی۔ پچھ لوگ برشتی کے پچلے حقے میں اور پچھ لوگ اوپر کے حقے میں چلے گئے تو جو لوگ اس کے پچلے حقے میں جلے گئے تو جو لوگ اس کے پچلے حقے میں جانے گئے تو جو لوگ اس کے پچلے حقے میں اور پھلے حقے میں تھے وہ ان لوگوں کے پاس سے پانی لے کر گزرتے جو کشتی کے اوپر والے حقے میں سے بانی لے کر گزرتے جو کشتی کے اوپر والے حقے میں شخے وہ ان لوگوں کے پاس سے پانی لے کر گزرتے جو کشتی کے اوپر والے حقے میں شخے وہ ان لوگوں کے پاس سے بانی لے کر گزرتے جو کشتی کے اوپر والے حقے میں شخے انہوں کے اوپر آنے سے روک وہا) چنانچہ ( پچلے تھے والوں کو اوپر آنے سے روک وہا) چنانچہ ( پچلے

صفے دالوں میں سے) ایک فض نے کلماڑا اٹھایا اور کشی کے نچلے صفے میں سوران کرنا چاہا تو اور کے صفے والے اس کے پاس آئے اور اس سے کما کی ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کم میرے (اور جانے) سے تکلیف محسوس کرتے ہو جبکہ جھے پانی کی ضرورت ہے اگر وہ اس کے ہاتھ کارلیس کے تو اس مجی نجات دلا دیں گے اور فود میں خود بھی نجات یا جاکیں گے اور اگر اسے کچھ نہ کمیں گے تو اسے بھی موت کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی جاہ کر دیں گے اور اگر اسے کچھ نہ کمیں گے تو اسے بھی موت کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی جاہ کر دیں گے (بخاری)

٥١٣٩ - (٣) وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ديُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، فَيُلْقَىٰ فِى النَّارِ، فَتَنْذَلِقُ اَفْتَابُهُ - فِى النَّارِ. فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ
الْحِمَارِ بِرِحَاهُ -، فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: اَى فُلَانُ! مَا شَأَنُك؟ اَلَيْسَ كُنْتَ تَامُرُنَا
بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَا آتِيْهِ، وَانْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَآتِيْهِ، مُمَّقَقَ عَلَيْهِ، وَانْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ

ورد الله علیہ وسلم نے فرایا و اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا واست کے روز ایک فض کو لایا جائے گا اسے دوزخ ہیں گرا رہا جائے گا تو اس کی انتزیاں دونخ ہیں تیزی کے ساتھ باہر لکل اسم کی پی وہ تحض اپنی انتزیوں کے گرو چکر لگا تا رہے کا جیساکہ گدھا چکی کے اِردگرد گھومتا رہتا ہے۔ المی جنم اس محض کے پاس اسمنے ہو جا تیں کے اور کمیں گے اے فلال انسان! تیرا کیا طال ہے؟ کیا تو ہمیں نیک کاموں کا تھم جس ریا کرتا تھا اور بڑے کاموں سے جس روک تھا؟ وہ جواب دے گا۔ ہیں جہیس اجھے کاموں کا تھم دیتا اور خود وہ کام جس کرتا تھا اور میں جہیس بڑے کاموں سے روک تھا اور خود وہ کام خس کرتا تھا اور میں جہیس بڑے کاموں سے روک تھا اور خود وہ کام کرتا تھا (بخاری مسلم)

### ٱلفُصَلُ الثَّانِيّ

وَمِنَ اللهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَنُهُ ، اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَوَالَّذِي نَفُسِيْ بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَاباً مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدُعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ .

### ووسرى فصل

۵۱۳۰: مُذیفہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' اس ذات کی تنم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اللہ تعالی میری جان ہے تم اللہ تعالی تم پر اپنی جانب سے تقالب مسلط کروے پھرتم اس سے وُعا کرو کے لیکن تساری وُعا تبول نہ ہوگی (ترزی)

٥١٤١ - (٥) **وَعَنِ** الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةً ـ ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْثَةُ فِى الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا

فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ .

مالا : عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جب زمین پر برائی ہوتی ہے تو دہ ان لوگوں کی طرح ہے جو دہاں موجود برائی ہوتی ہے تو دہ ان لوگوں کی طرح ہے جو دہاں موجود نمیں اور اس نے اس کام کو اچھا سمجما تو دہ ان لوگوں کی طرح ہے جو دہاں موجود ہیں (ابوداؤد)

یں رید یہ وضاحت: اس مدیث کی سد میں مغیرہ بن زیاد موسلی رادی ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد مفرساس)

مَعْدُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُهُمُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّكُمُ لَقَمْرَا وَنَ هَلْذِهِ الْآَيَةَ: ﴿ يَا آَيُهَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ لَا يَضُرَّكُمُ مَنْ ضَلَ إِذَا الْمَتَدَيْتُمُ ﴾ . فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوًا مُنْكُراً فَلَمْ يُغَيِّرُونُ وَهُ اللهُ يَعْمَلُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللله

۱۹۳۷: ابو برصدیق رضی الله عنہ نے قربایا اے لوگو! تم اس آیت کی طاوت کرتے ہو (جس کا ترجہ ہے)
دارے لوگو! جو ایمان کا دعوی کرتے ہو ، تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو تہیں وہ لوگ بچھ نقصان نہیں پنچائیں گے جو اسلم ہے بھنگ چکے جی جبکہ تم سید می راہ پر ہو۔ "ابو برصدیق نے قربایا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے منا ہے آپ نے قربایا جب لوگ کس برے کام کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قربب ہے کہ الله پاک اپنا عذاب سبھی پر مسلط کر دے (ابن باجہ ، ترزی) اور امام ترزی نے اس صدیف کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جب لوگ طالم کو ویکھیں اور اس کے ظلم کو نہ روکیں تو قربب ہے کہ الله تعالی سبھی کو عذاب میں گرفار کر دے اور اس کی ایک دو سری روایت میں ہے کہ جن لوگوں میں بھی نافرانی کے مام ہوتے ہیں اور وہ ان کے روکنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں تو قریب ہے کہ الله تعالی ان سب کو عذاب میں گرفار ہوں جو میں بھی نافرانیاں ہوتی ہیں اور ان میں زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میں نہیں عذاب میں گرفار ہوں گے۔ ان میں زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دہ بھی عذاب میں گرفار ہوں گے۔

٥١٤٣ - (٧) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِّى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُل يَكُونُ فِى قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى، يَفْدِرُونَ عَلَىٰ آنُ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُعَيِّرُونَ ، وَاللهُ اَصَابُهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ آنُ يَمُونُوا ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۵۱۳۳: جریر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمانیوں کو ختم کرنے کی فرمانیوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی انہیں ختم نہیں کرتے تو الله تعالی ان کو موت سے پہلے بی عذاب میں کرفار کرے گا (ابوداؤد ابن ماجه)

٥١٤٤ - (٨) وَعَنُ آبِي ثَغَلَبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِنْ صَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْسُمْ ﴾ - . فقال: امّا والله لقد سألتُ عِنْهَا رَسُولَ الله ﷺ فقال: وَبَلِ الْتَمْرُواْ بِالْمُعْرُوفِ، وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكُو، حَتَى اذَا رَايْتَ شُحّا مُطَاعاً، وَهُوى مُتَبعاً، وَدُنْيا مُوْفَرةً، وَإِعْجَابَ كُلِ ذِي رَاى بِرَأْيِهِ، وَرَآيْتَ آمُوا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْكَ نَفُسَكَ، وَدَعُ الْمَا الْعَوْامِ، فَإِنْ وَرَاءَكُمْ آيَامُ الصَّبْوِ، فَمَنْ صَبَرَ فِيهِنَ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَ آجُرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: هَ آجُرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ . رَوَاهُ التِرْمِذِي مُ وَابْنُ مَاجَهُ .

است الم الله الله تعلیہ الله تعالی کے اس اِرشاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں (جس کا ترجمہ ہے) "تم اپنے آپ کی حفاظت کو " تہیں گراہ لوگ کچھ ضرر نہیں بہنچائیں گے جبکہ تم ہدایت پر ہو۔" اس نے وضاحت کی خبروار الله کی فتم اِلله کی فتم اِلله علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فربایا ' بلکہ تم ایشے کاموں کا محم دو اور برے کاموں سے روکو اور جب تم دیکھو کہ بخل عام ہے اور خواہشات کی اطاعت کی جاتی ہے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جاتی ہے اور ہر فخص اپنی رائے کو بہند کر آ ہے اور تم ایسے معالمات دیکھو جن سے تم علیحدہ نہیں رہ سکتے بلکہ اندیشہ ہو کہ تم بھی ان میں جلا ہو جاؤ کے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور دیگر لوگوں کے معالمات کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس لیے کہ مستقل میں صبر کرنے کا دور ہو گا جو فخص ان دنوں میں صبر کرے گا گویا اس نے انگاروں کو (اپنے ہاتھ میں) لیا اس دور میں صبح کام کرنے والے فخص کو پچاس انسانوں کا قواب حاصل ہو گا۔ جو (اس دور کے علاوہ دنوں میں) اس جسے اعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ' اب الله کے رسول! ان کے پچاس انسانوں کا قواب مراد ہے ؟ یا (ہم میں سے پچاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن میں ایس جیاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن میں ایس جیاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن میں ایس جیاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن می ہو کا سے بیاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن میں ایس جیاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن میں سے بیاس انسانوں کا قواب مراد ہے (تندی ' ابن ماد ہو )

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ب (مقلوة علامه البانی جلدس صغیساس ضعیف ابن ماجه صغیسس)

٥١٤٥ - (٩) **وَعَنْ** آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا بَعُدَ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَدَعُ شَيْئًا يَكُونُ اللهِ قِيَامِ السَّاعَةِ اللَّذَكَرَهُ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيّهُ مَنْ نَسِيّهُ، وَكَانَ فِيْمَا قَالَ: وإنَّ الدُّنْيَا حُلُوةً خَضِرَةً، وَإنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمُ فِيْهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللهَ فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، وَذَكَرَ: وإنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدَرِ عَذْرَيْهِ،

فِي الدُّنْيَا، وَلَا غَدْرَ اكْبَرُ مِنْ غَدْرِ ابْمِيْرِ الْعَامَّةِ، يُغْرَزُ لِوَاوُهُ عِنْدَ اِسْتِهِ». قَالَ: «وَلَا يَمُنَّعَنَّ اَحَدا ٚ مِنْكُمُ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولُ بِحَتِّي إِذَا عَلِمَهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وإِنْ رَاى مُنكَراً أَنْ يُغَيِّرُهُ، فَبَكَيْ أَبُورُ سَعِيْدٍ، وَقَالَ: قَدْ رَائِنَاهُ فَمَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ آنْ نَتَكَلَّمَ فِيْهِ. ثُمُّ قَالَ: ﴿ اَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُواْ عَلَىٰ طَبَقَاتٍ شَتَىٰ، فَمِنْهُمُ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً، وَيَحْيِنَى مُؤْمِناً، وَيَمُونُ مُؤْمِناً؛ وَمِنْهُمُ مَنْ يُؤلَدُ كَافِراً، وَيَحْيِنٰي كَافِراً، وَيَمُونَ كَافِراً؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلِّدُ مُؤْمِناً، وَيَحْيِنِي مُؤْمِناً، وَيَمُونُ كَافِراً } وَمِنْهُمُ مَنْ يُولَدُ كَافِراً ، وَيَحْيني كَافِراً ، وَيَمُونَتُ مُؤْمِناً ، قَالَ: وَذَكَرَ الْغَضَبَ «فَمِنْهُمُ مَنُ يَكُونُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ فالحُدَاهُمَا بِالْأَخْرَى؛ وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَب بَطِّيْءَ الْفَيْءَ - فَإَحْدَاهُمَا بِالْانْحْرَى، وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بِطِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ، وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونَ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ. قَالَ: «اتَّقُوا الْغَضَبَ؛ فَالُّهُ جَمْرَةُ تُعلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، ٱلَّا تَرِّوْنَ الْيَ ابْيَقَاخِ اَوْدَاجِهِ؟ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ؟ فَمَنْ آحَسُّ بِشِيئٍ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَضُطَجِعُ وَلْيَتَلَبُّدُ بِالْأَرْضِ، قَالَ: وَذَكَرَ الدُّيْنَ فَقَالَ: ومِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلْبِ -، فَاحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّ ءَ الْقَضَاءِ -، وَالْ كَانَ لَهُ آجْمَلَ فِي الطَّلْبَ - ، فَاحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى . وَخِيَارُكُمُ مَنْ إِذًا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ٱجْمَلَ فِي الطَّلْبِ؛ وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدُّينُ آسَاءَ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهُ آفْحَشَ فِي الطَّلْبِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ رُؤُوْسِ النَّخُلِ - وَاطْرَافِ الْحِيْطَانِ فَقَالَ: وَامَّا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمًا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمُ هٰذَا فِيهُمَا مَضْى مِنْهُ ، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۵۱۵ : ابوسعید فدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عمر (کی نماز) کے بدد ہم میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے بیان قربا ویا۔ پکھ لوگوں نے ان باتوں کو محفوظ رکھا اور پکھ لوگ بھول کے آپ نے جو باتیں قربائیں اُن میں یہ بات ہمی تھی کہ "دنیا لذیذ ہے، ہری بھری ہے اور الله تعالی حبیں دنیا میں ظیفہ بنانے والا ہے، الله تعالی و کھ رہا ہے کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔ خروارا تم ونیا سے کنارہ کش رہو نیز عورتوں کے (کرو فریب) سے بچاؤ افتیار کو۔ " نیز آپ نے ذکر کیا کہ "قیام اس کے دول کے اس کارہ کش رہو نیز عورتوں کے داکم و فریب) سے بچاؤ افتیار کو۔ " نیز آپ نے ذکر کیا کہ "قیامت کے دن ہراس فض کے لئے جس نے دھوکہ کیا ہوگا ونیا میں اس کے دھوکے کے مطابق جمنڈا ہوگا اور مسلمانوں کے امیر کا دھوکہ بڑا دھوکہ ہے اس کا جمنڈا اس کی پیٹے کے قریب لگایا کیا ہوگا۔ " آپ نے فربایا "تم میں سے کی فض کو لوگوں کا رعب و دبد، اُسے کی بات کنے سے نہ روکے جب کہ اے آپ نے فربایا " "تم میں سے کی فض کو لوگوں کا رعب و دبد، اُسے کی بات کنے سے نہ روکے جب کہ اے اس بات کا علم ہو۔ " اور ایک روایت میں ہے کہ "جب وہ کی بڑے قبل کو دیکھے تو اسے فتم کرے" (یہ بات کہ ہم دے) ابوسعید روئے گو اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے برے کاموں کو دیکھا لیکن لوگوں کے خوف نے کے کہتے ہوئے) ابوسعید روئے گو اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے برے کاموں کو دیکھا لیکن لوگوں کے خوف نے کے سے تارہ کہتے ہوئے) ابوسعید روئے گھا اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے برے کاموں کو دیکھا لیکن لوگوں کے خوف نے

اس کے بارے میں کلام کرنے سے جمیں روک ریا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا ' ' خبردار! آدم کی اولاد مختلف طبقات ر پیدا کی منی ہے ان میں سے مجھ ایسے ہیں جو مومن بیدا ہوئے اور مومن بی زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں ی فوت ہوئے اور کھے ایسے ہیں جو کفری حالت میں پیدا ہوئے اور کفریر زندہ رہے اور کفریر بی فوت ہوئے اور مچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوئے اور مومن زندہ رہے لیکن کفر پر فوت ہوئے اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا موتے اور کافر زندہ رہے لیکن ایمان پر فوت ہوئے۔" راوی نے میان کیا اور آپ نے عُمّتہ کے وصف کا ذکر کیا کہ " کھ لوگ جلد غُمنہ میں آ جاتے ہیں (اور) جلد ہی غمنہ چھوڑ ویتے ہیں تو ان میں سے ایک کیفیت ووسری کے مقابلہ میں ہے ایسے محض قابلِ ستائش نہیں اور کھے لوگ ایسے ہیں جو دریسے ممتہ میں آتے ہیں اور دری سے غمد خم كرتے ہيں تو ان ميں ئے ايك كيفيت دو مرى كے مقابلہ ميں ب (ايے مخص بھى قابل تعريف نہيں) جبك تم میں سے برتر لوگ وہ ہیں جو وری سے غُمّہ میں آتے ہیں (لیکن ان کا غُمّہ) جلد زائل ہو جاتا ہے اور تم میں بت برے لوگ وہ ہیں جو جلد غُمّت میں آتے ہیں (اور ان کا غُمّت) دیر سے جاتا ہے۔" آپ نے فرمایا استم غُمّت ے بچ کیونکہ غُفتہ انبان کے ول پر آگ کا شعلہ ہے۔ کیا تم ملاحظہ نہیں کرتے کہ غُفتہ کی حالت میں اس کی ر کیس پھول جاتی ہیں؟ اس کی دونوں آئھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ پس آگر کسی کو الی کسی بات کا احساس ہو تو وہ لیٹ جائے بلکہ زمین کے ساتھ جٹ جائے" (راوی نے بیان کیا) اور آپ نے قرض کا ذکر کیا اور کما کہ "تم میں ے کھ لوگ اچھے انداز سے اوائیکی کرتے ہیں مرجب ائیں قرض لینا ہو تو قرض کے وصول کرتے میں (اوب کے صد) پھلانگ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کیفیت دو مری کے مقابلہ میں ہے یہ وصف قابلِ ستائش نہیں اور سچیر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوائیگی میں ناجائز ہشکنڈے استعال کرتے ہیں لیکن اگر انہیں قرض لینا ہو تو اس میں زی افتیار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کیفیت دومری کیفیت کے مقابلہ میں ہے یہ وصف محی قابلِ ستائش نہیں البت تم میں سے بمتر لوگ وہ ہیں کہ جب انہوں نے (واجبُ الاوا) قرض دینا ہو یا ہے تو اجتمے انداز سے اوا کرتے ہیں اور اگر انسیں قرض لینا ہوتا ہے تو ایتھے اغرازے مطالبہ کرتے ہیں اور تم میں برے لوگ وہ ہیں کہ جب انوں نے (واجبُ الاوا) قرض دینا ہو آ ہے تو اس کی اوائیگی غلط کرتے ہیں اور آگر انسیں قرض لینا ہو تا ہے تو مطالبہ میں فیش مختلو کرتے ہیں" یماں تک کہ جب سورج مجوروں کے درفتوں کی چوٹھوں پر اور واواروں کے كناروں پر چلا كيا تو آپ نے فرايا ، خروار! اس ميں كم شك نيس كه جس قدر ونيا جا چى ہے اس كے مقابلہ ميں جو باتی ہے وہ اتنی بی ہے جتنا کہ اس ون کا باتی حقد گزرے ہوئے ون کے مقابلے میں ہے (تمذی)

جو ہاں ہے وہ اس کی ہے بھا کہ اس ون ما ہاں عصد طراح ہوت ون سے سامنے میں ہو تعدل) وضاحت : بیر مدیث ضعیف ہے ملاس کی سند میں علی بن ذیر بن جدعان راوئ ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلدا صلحہ ۱۰۲، تقریبُ التَّهٰ بیب جلد ۲ صلحہ ۲۳ تنظیم الرواۃ جلد ۳ صلحہ ۳۹۳ مشکوٰۃ علاّمہ البانی جلد ۳ صلحہ ۱۳۲۳)

۵۱۲ : ابو البخترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ايك صحابي سے بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله

٥١٤٦ - (١٠) **وَهَنُ** آبِى الْبُخْتُرِيّ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَهُلِكَ النَّاسُ حَتَى يُغَذِرُوْا مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رَوَاهُ ٱبُوُدَاوُدَ.

علیہ وسلم نے فرمایا کوگ اس وقت تک برکز بناہ و بریاد نہ ہوں سے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کو ورست ابت کرنے کے لئے جموثے عذر نہ کرنے لگیں سے (ابوداؤد)

١٤٧ ٥-(١١) وَعَنْ عَدِيّ بْنِ عَدِيّ الْكِنْدِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلَىٰ لَنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى - رَضِى اللهُ عَنْهُ بَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلِ النَّكَامَةِ عَرَى اللهُ عَلَى اَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا ! فَإِذَا فَعَلُوا فَلَا اللهُ الْعَامَةَ وَالْخَاصَةَ ، رَوَاهُ فِي ﴿ شَرْحِ السَّنَّةِ ، .

2000 عدى بن عدى كندى بيان كرتے بين كه بمين مارے آزاد كرده غلام نے بتايا اس نے ميرے دادا (ميره كندى سے سا انبول نے بيان كياكه من نے رسول الله عليه وسلم سے سا آپ قربا رہے ہے اس مي كي شك نيير كه الله عليه وسلم سے سا آپ قربا رہے ہے اس مي كي شك نيير كه الله عام لوگوں كو وجہ سے عذاب ميں بتلا نييں كرآ حى كه وه غلط كاموں كو اپنے سامنے ديكوس اور انهيں ان غلط كاموں پر ٹوكنے كى قدرت بحى مو ليكن وه نه توكيس جب وه ايبا كريں مے رايعى لوگوں كو غلط كاموں سے نه توكيس كي تو الله تعالى عام اور خاص (مبمى) كو عذاب ميں جلاكر كى (شرخ الله في)

١٤٨ ٥ - (١٢) وَهَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
وَلَمَّا وَقَعَتْ بَنُو اِسْرَائِيلَ فِي الْمُعَاصِي نَهَتْهُمُ عُلَمَاوُهُمُ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، فَجَالَسُوهُمُ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَآكَلُوهُمُ وَشَارَبُوهُمُ ، فَصَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، فَلَعَنْهُمُ عَلَى لِسَانِ مَجَالِسِهِمْ، وَآكَلُوهُمُ وَشَارَبُوهُمُ ، فَصَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، فَلَعَنْهُمُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيشَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ». قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ دَاوُدُ وَعِي اللهَ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ». قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَتَكِنا فَقَالَ: وَلاَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ حَتَى تَأْطِرُوهُمُ مَ اطْرًا » ... رَوَاهُ البَرْمِذِي ثُلُ اللهِ عَلَى الْمُوتِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُورِ ، وَلَتَأْخُدُنَ عَلَى يَدَى الظَّالِمِ ، وَلَتَأْخُونَ عَلَى الْحَقِ قَصْراً ، وَلَتَأْخُدُنَ عَلَى يَدَى الظَّالِمِ ، وَلَتَأْخُونَ عَلَى الْحَقِ الْمُرْدِينَ اللهُ بِعَضِيمَ مُ اللهِ بِعُضِيمَ مُ اللهِ بِعُضِيمَ مُنَا لَعْنَامُ مُن اللهُ مِعْمُونَ اللهُ عَلَى الْحَقِ الْمُؤْدُ وَلَيْ اللهُ مِعْمُ مُنَا لَعْنَامُ مُ كَمَا لَعْنَهُمُ ، عَلَى الْحَقِ قَصْراً ، او لَيَصُرِبَنَ اللهُ مِعْمُ مُ مَا لَعَنَهُمُ مُ كَمَا لَعَنَهُمُ ، .

۵۱۳۸: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله معلی الله علیه وسلم نے فرایا " ویکی اسرائیل جب نافرانیوں میں بھا ہو گئے تو ان کے علاء نے ان کو روکا وہ بازنہ آئے تو علاء ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے چنانچہ الله تعالی نے بدعمل لوگوں کے دلوں کی سیائ وو سرے کے دلوں پر ڈال دی اور ان کو داؤد اور عیلی بن مریم کی زبان پر ملعون قرار دے دیا یہ اس لئے کہ وہ نافران شھے اور حَد سے تجاوز کر مجے شے۔ " راوی نے بیان کیا (اس کے بعد) رسول الله معلی الله علیه وسلم تحمیک طرح سے بیٹھ مجے جبکہ آپ (اس سے پہلے) فیک لگائے ہوئے شے آپ نے قرایا " تم (عذاب سے نجات) میں پاؤ گے۔ اس ذات کی شم! جس کے باتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہ تم انہیں برائیوں سے روکو (ترفدی "ابوداؤد) اور اس ذات کی شم! جس کے باتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہ تم انہیں برائیوں سے روکو (ترفدی "ابوداؤد) اور

ابوداؤد کی روایت یں ہے آپ نے فربایا' "برگز شیں! اللہ کی حتم! نیکی کی تلقین کرتے رہنا اور برائی سے روکے رکھنا اور فالم کے باتھ کو بکڑنا اور اسے حق کی طرف موڑنا اور اسے حق پر جمائے رکھنا ورنہ اللہ تعالی تسارے کچھ لوگوں کے ساتھ خلا طط کر دے گا بھروہ حمیس بھی لمحون قرار ہوے گا جیساکہ اس کے ان کو (بینی یہود کو) لمحون قرار دیا۔
نے ان کو (بینی یہود کو) لمحون قرار دیا۔

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند ضعیف اور منقلع ب ابوعبید نے اپنے والد عبداللہ سے نمیں سنا (تعلق ارواة جلاس ملحد۳۵۵ مکلوة علامہ البانی جلدس ملحد۳۵۵ مضیف ابوداؤد ملحہ ۳۳۰)

١٤٩ - (١٣) وَعَنْ أَنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ورَايْتُ لَيْلَةٌ أَسْرِى بِن رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ ، قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيلُ؟ – قَالَ: هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمْتِكَ يَامُرُ وُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ . رَوَاهُ فِي هَشَرِح السُّنَّةِ » ، وَالْبَيْهُقِى فِي وَشَرِح السُّنَّةِ » ، وَالْبَيْهُقِى فِي وَايَتِهِ قَالَ: وخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ اللَّذِينَ يَقُولُ وُنَ مَا لَا يَغْمَلُونَ مَا لَا يَغْمَلُونَ » .

۱۹۳۹: الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ دسلم نے فرایا "جس رات جھے اسراء کرایا گیا ہیں نے کچھ ایس کے ہونت آگ کی فینچیوں کے ساتھ کائے جا رہے تھے ہیں نے دریافت کیا جرائی این کے دریافت کیا جرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا "یہ آپ کی اُسّت کے خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھی بات کا تھم دیتے تے اور خود کوفراموش کر جاتے تے" (شرحُ اللّه "بیعی شُعَبِ الْاِنجان) اور بیعی کی روایت ہیں ہے کہ جرائیل نے کہا کہ "آپ کی اُسّت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو بات کتے تے (لیکن) اس پر عمل نہیں کرتے تے اوراللہ تعالی کی کتاب کی طادت کرتے تے (لیکن) اس پر عمل نہیں کرتے تے اوراللہ تعالی کی کتاب کی طادت کرتے تے (لیکن) اس پر عمل نہیں کرتے تے۔

وضاحت : علامہ نامر الدین اکبانی نے اس صدیث سند کو ضعیف قرار رہا ہے (مکلوۃ علامہ البائی جلد۳ مؤردس)

٥١٥٠ ـ (١٤) وَهَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وأُنزُلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْرًا وَلَحُما، وَأُمِرُوا اَنْ لَا يَخُونُواْ وَلَا يَدَّخِرُواْ لِغَدٍ، فَخَـانُوا وَادَّخَرُواْ وَرَفَعُواْ لِغَدٍ، فَمُسِخُواْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ.

معد: عمّار بن یا مردمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اسان سے چہاتیں اور گوشت کا دستر فوان ا آرا کیا تھا اور انہیں (لین یبود کو) عم ریا کیا تھا کہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے ذخرہ اعددی نہ کریں لین انہوں نے خیانت کی اور کل کے لئے ذخرہ اعددی کی قوانہیں برووں اور خزروں کی محکل میں تبدیل کر دیا کیا (تندی)

وضاحت : يه مديث موضوع ب اس كاكولي اصل نيس (تنقيع الرواة جلد المخاص الماك

#### الْفَصَلُ الثَّالِثُ

١٥١٥ - (١٥) عَنْ غُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّهُ تَصِيْبُ أُمْتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلُطَانِهِمْ شَدَائِدُ، لَا يَنْجُو مِنْهُ اِلَّا رَجُلُّ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَٰلِكَ الَّذِى سَبَقَتُ لَهُ السَّوَابِقُ؛ وَرَجُلُّ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلُّ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَاىٰ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاىٰ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاىٰ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاىٰ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحْبَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاىٰ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاىٰ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَالْ

#### تيبري فصل

(بيهق شُعَبِ الايمان)

وضاحت : یه مدیث ضعف ب (تنفیخ الرداة جلاس مفدس)

اگر کمی مخص میں نہ کورہ حدیث میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو وہ نجات پا جائے گا' آگر کوئی مخص کمی کو غلط عمل کرتے دیکھے اور اس کے جرم پر خاموش رہے اور خوش ہو تو ایبا مخص نجات نہیں پائے گا۔
(واللہ اعلم)

١٥٢ - (١٦) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آوُحَى الله عَزُّ وَجَلَّ الله عَزُّ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ: آنِ اقْلِبُ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاهُلِهَا، قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانٌ لَا مُلِهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمْ عَبْدَكَ فُلَانٌ لَا مُلَانٌ الْهَابُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ». قَالَ: «فَقَالَ: اقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمْ يَتْمَعُرْ - فِي سَاعَةً قَطَّهُ.

ماه: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله عزوجل نے جرائیل علیه السلام کی جانب وجی کی که فلال فلال شرکو اس کے رہنے والول سمیت تباہ و برباد کردے۔ جرائیل نے سوال کیا میرے پروردگار! بلا شبہ ان میں حیرا فلال بھرہ ایسا ہے کہ اس نے آکھ کے جمیکتے کے بعدر مجی حیری نافرانی

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نیس ہو سکی' البتہ اس مضمون کی مدیث امام بیٹی نے امام طرائی کے واسطے سے روایت کی ہے لیکن اس میں عبید بن اسحاق عطار اور اس کا استاد عمار بن سیف دونوں راوی ضعیف میں (تنقیع الرواة جلد مفرد)

٥١٥٣ - (١٧) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ، رَضِيّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ عَزْ وَجَلَّ يَسْاَلُ الْعَبَدَ يَـوْمَ الْفِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَالَكَ إذا رَآيْتَ الْمُنْكَـرَ فَلَمْ تُنْكِرُهُ؟، قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وفَيلَقَى حُجَّنَهُ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ! خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ، رَوَى الْبَيْهَقِيّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيْكَانُ. رَوَى الْبَيْهَقِيّ .
 الْاَحَادِيْتُ النَّلَاثَةَ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

الله ملی الله علید فدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرایا ، بے شک الله مرد جل قیامت کے دن انسان سے دریافت کرے گا اور کے گاکہ کھنے کیا ہوگیا تھا کہ جب تو نے برے کاموں کو دیکھا تو (برائی کرنے دانے کو) کیوں نہ ٹوکا؟ رسول الله علیہ وسلم نے فرایا اس محض پر دلیل کا القاء ہو گا اور دہ کمہ اٹھے گاکہ اے اللہ! میں لوگوں سے ڈرگیا اور میں نے تیرے فشل کی امید رکھی۔

(بيعق شُعَب الايمان)

٥١٥٤ - (١٨) وَعَنْ آيِئ مُسُوْسَى أَلَا شَعَسِرِيّ، رَضِيَى اللهُ عَنْدُ، قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللهِ يَطْلَحُ: وَوَالَّذِئ نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيْفَتَانِ، تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ -، فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيَبُشُرُ اَصْحَابَهُ وَيُوْعِدُهُمُ الْخَيْرُ، وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ: اِلْيَكُمُ لَيْعَانِ. وَلَا لَنَحْمُ مَا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ: اِلْيَكُمُ اللّهَ عَرُولُ لَهُ اللّهُ لَوُومًا، ... رَوَاهُ آخْمَدُ، وَالْبَيْهَ قِي فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ. .

ما الله عليه وسلم في الشرى رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا اس ذات كى الله عليه وسلم في وسلم إلى جان ہے به شك الله كام اور براكام دونوں الله كى مخلوق بين النهي قيامت كى دن لوگوں كے سامنے (جم عطاكر كے) كراكيا جائے گا لين اللها كام تو الله كى حالوں كو خوشخرى دے گا اور انہيں اللها دعدہ دے گا اور براكام (الله كركے دالوں سے) كے گاكه تم دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ - دور ہو جاؤ - ديكن انہيں اس سے دور ہولے كى طاقت نہيں ہوگى اور وہ اس كے ساتھ چمنے رہيں گے۔

(احد عين شُعَبِ الإيمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں حسن رادی مدلّس ہے اور اس نے مدّنّا کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت بیان سیس کی (تنقیع الرواۃ جلد۳ صفحہ۳۱)

# کِتَابُ الرِّقَاقِ (دلوں میں رِقت پیدا کرنے والی باتیں)

#### ٱلْفَصْلُ الْإُوَّلُ

مَعْبُونَ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَةُ وَالْفَرَاغُ: . . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ . . وَهَ الْبُخَارِئُ .

### پہلی نصل

۱۵۵۵: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تدری اور فارغ البالی دد الی لعتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں (بخاری)

٢٥٦٥ - (٢) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِبْنِ شَدَّادٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللهِ مِثْلَ مَا يَنْجَعَلُ اَحَدُكُمُ اِصْبَعَهُ فِي الْبَيْمَ؛ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَقُولُ: وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللهِ مِثْلُ مَا يَنْجَعَلُ اَحَدُكُمُ اِصْبَعَهُ فِي الْبَيْمَ؛ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَعْجَعُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

۱۵۵۹: مستورد بن شقراو رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله علیه وسلم سے سنا آپ فرما رہے ملے ۔ تھے کہ اللہ کی قتم! آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال بس آئی می ہے جیسے تم میں سے کوئی محض اپنی اللی دریا کے پانی میں ڈالی ہے، وہ خور کرے کہ اللی کے ساتھ کتنا پانی گلا ہے؟ (مسلم)

وضاحت : مزد براں دنیا فانی ہے جبکہ آخرت کو دوام مامل ہے اس پر جمی فا طاری تیں ہو گا (داللہ اعلم)

١٥٧ - (٣) وَمَنْ جَابِر، زَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْى اَسَكِّ - مَيْتِ. قَالَ: وَأَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّ هُذَا لَهُ بِدِرْهَم؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَىء. قَالَ: وَفَوَاللهِ لَللَّانُيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ . رَوَاهُ مُسُلِم ?
 لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ . رَوَاهُ مُسُلِم ?

عدد: جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑے ایک ایتے بچے کے پاس سے عورے جس کے کان بت چھوٹے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے انتشار کیا، تم میں کون محص ایک درہم کے عوض اس کو لینا پند کرے گا؟ مب نے کما، ہم تو کمی معمولی چڑکے بدلے بھی اپنے لئے اس کو پند جس کرتے۔

آپ نے فربایا' اللہ کی تم! ونیا اللہ کے زویک اس سے بھی زیادہ حقیرہ جنا کہ تسارے زدیک یہ حقیرہ (مسلم)

٥١٥٨ - (٤) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۵۸۸: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار محض کے سے ونیا جیل بے اور کافر کے لئے جنت ہے (مسلم)

٥١٥٩ - (٥) وَعَنُ انْسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ : وَإِنَّ اللهَ لَا يَظُلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً ، يُعْطِى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزِى بِهَا فِى الْآخِرَةِ ، وَامَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِهِ اللهُ فَعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِهِ اللهُ فَعَمُ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ لَهُ حَسَنَةً يُجْزَى بِهَا ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۱۵۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا یا شبہ اللہ تعالیٰ کی مومن کی نیکی (کے اجر) کو ضائع نہیں کرتے اس (نیکی) کے سبب اسے ونیا میں عطیات ویے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے سبب بدلہ دیا جاتا ہے البتہ کافر کو اس کے اجھے کاموں کے بدلے جو اس نے اللہ کے لیے کے ہوتے ہیں دنیا میں ہی عطیات طبح ہیں اور جب وہ آخرت میں پنچتا ہے تو اس کے پاس ایک نیکی ہمی نہیں ہوتی جس کے سبب اسے بدلہ دیا جائے (مسلم)

النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اِللَّ اَنْ عِنْدَ مُسُلِمٍ: وحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اِللَّ اَنْ عِنْدَ مُسُلِمٍ: وحُفَّتْ، . تَدُلَ: وحُجِبَتْ،

۱۹۲۰: ابو بریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و وزخ کو شموات کے ساتھ دھانپ دیا گیاہ (بخاری مسلم) البت مسلم میں استھ دھانپ دیا گیاہ بر انخاری مسلم) البت مسلم میں استھ بھائے ہے۔ اور جنّت کا لفظ ہے۔

١٦١٥ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَنَافِّ: وتَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ - ، إِنْ أَعُطِى رَضِى ، وَإِنْ لَمْ يُغُطَّ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ - ، وَإِذَا شِيْكَ - فَلَا انْتُقِشَ - ، طُونِي لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، اَشْعَثَ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَّةً قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ - كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ السَّاقَةِ ، إِنْ كَانَ لَمْ يُؤْذَنُ لَمْ يُؤذَنُ لَمْ ، وَإِنْ شَفَّعَ لَمْ يُشَفِّعُ . رَوَاهُ البُّخَارِيُ .

۵۱۱ : ابو مريره رمنى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا وعارا ووجم اور ريشي

کڑے کا غلام ناکام ہے' اگر اے (یہ چن ) میتر آتی ہیں تو خوش رہتا ہے اور اگر میسرنہ آئیں تو ناران ہو جا آ ہے (ایسا الحص) پر نصیب اور ذلیل ہے اگر اس (کے جم کے کی عضو) میں کانا چیر جا آ ہے تو وہ اے نکال فیمی سکا (البت) وہ انسان خوش بخت ہے جس نے اللہ کی راہ میں محو رث کی نگام کو تعام رکھا ہے' پراگندہ سر ہے' اس کے پاؤں فیار آلود ہیں' اگر اے مخاطب کے دستے میں رکھا جا آ ہے تو وہ دہاں رہتا ہے اور جب اے لکر کے پیچلے صے میں رہتھتن کیا جا آ ہے تو وہ دہاں (اپی زِتہ داریوں سے محدہ برآ) ہو آ ہے اگر وہ اجازت لکس کر آ ہے تو اس کی سفارش کر آ ہے تو اس کی سفارش تجول فیمی کی جاتی (بخاری) وضاحت : مدیث کے آخری جلے کہ اگر وہ اجازت طلب کر آ ہے تو اس اجازت قبیں دی جاتی (بالوگ مشہوم یہ ہے کہ ایبا مخص معاشرے میں اس قدر سادگی اور جمز و اکھاری کے ساتھ رہتا ہے کہ ونیا وار لوگ اے کوئی ایمیت قبیں وسیتے۔ اگر وہ کی محفل یا مشاورت میں شرک ہونا چاہے تو اے اجازت قبیں دی جاتی اور اوگ اے کہ ونیا وار لوگ اے کہ وابازت قبیں دی جاتی اور دسی کی جائز سفارش مجی کرے تو اس کی سفارش کو قبیل نہیں کیا جاتی (دائلہ اعلم)

مِمّا اَخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِيْ اَلْمُخْدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وإنَّ مِمّا اَخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْ رَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَهِمَاهِ. فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ اَوَ يَانِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ؟ فَسَكَتَ، حَتَى ظَنَنَا اَنَهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ: فَمَسَحَ عَنهُ الرُّحْضَاءَ - وَقَالَ: وآيْنَ السَّائِلُ؟ وَ وَكَانَةُ حَيدَهُ فَقَالَ: وانّه لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ وَإِنَّ مِمّا الرُّبِيعُ مَا يَفْتُلُ حَبِطا الرُّيعُ مَا يَفْتُلُ حَبِطا الرُيعُ مَا يَفْتُلُ الْمَالِلُ؟ وَكَانَةُ عَلَيْهُ الْمَعْوَنَةُ مُونِ وَمَن اَخَلَتُ حَتَى الْمَعْوَنَةُ مُونَ وَمَن اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِه كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَعْلَى الْمَعْوَنَةُ مُونَ وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِه كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَمْنَا اللهَ اللهِ يَعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِه كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشَعَى عَلَيْهِ . وَوَضَعَه وَيْ حَقِه فَيْعُمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِه كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْتُمُ مَا يَعْتُولُ اللهِ يَعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِه كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْعَى عَلَيْهِ مَا يَغْيَر عَقِه كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيْداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ هُ . . مُمَّغَقَ عَلَيْهِ .

۱۹۳۷: ابوسعد فَدْرِی رضی الله صد میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله طیہ وسلم نے فرایا پلا شہ جھے اپنے بعد تمہارے بارے میں جو خوف لاحق ہے وہ یہ ہے (کہ فلخ و کامرانی کے بعد) تم پر دنیا کی نصب و زعنت اللہ آئے گی۔ ایک فض نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول آگیا غیر "شر (لانے کا سب) بن سکتا ہے؟ آپ نے قاموشی افتیار کی۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نائل ہو رسی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے راپنے چرو مبارک ہے) بید صاف کیا اور دریافت کیا کہ سائل کمان ہے؟ گویا کہ آپ نے اس کے استضار کو سراہا۔ آپ نے فرایا "اس میں پکھ فک میں کہ خیر "شرکا ذریعہ نہیں بن سکتا اور اس میں بھی پکھ فک نمیں کہ موسم رہے (الله فرایا "اس میں پکھ فک نمیں کہ موسم رہے (الله فرایا "اس میں بھی پکھ فک نمیں کہ موسم رہے (الله و بات کی قدرت کے کھاف آثار دیتا ہے (جب انہیں) انھارا کی قدرت کے کھاف آثار دیتا ہے (جب انہیں) انھارا کو جاتے ہیں تو وہ سورج کے سائے رخ (کر کے جگال) کرتا ہے تو گور کرتا ہے اور اس کے (بیٹ کے) دولوں کزاں وہ دوبارہ جینا شروع کر دیتا ہے بلاشہ سے بال خوش نما اور پر کشش ہے ہیں جس مخص نے اس کو مسلح طریقے ازاں دو دوبارہ جینا شروع کر دیتا ہے بلاشہ سے بال خوش نما اور پر کشش ہے ہیں جس مخص نے اس کو مسلح طریقے ازاں دو دوبارہ جینا شروع کر دیتا ہے بلاشہ سے بال خوش نما اور پر کشش ہے ہیں جس مخص نے اس کو مسلح طریقے

کے ساتھ حاصل کیا اور سیح جگہ میں رکھا وہ اس کا بھرین معاون ہے اور جس مخص نے اس کو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا اس کی مثال اس مخص کی ہے جو کھا رہا ہے (لیکن) سیر نہیں ہو رہا اور قیامت کے ون مال اس کے ظاف گوائی دے کا (بخاری، مسلم)

١٦٣ - (٩) وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله على الله على الله عنه بيان كرتے إلى رسول الله على وسلم في فرمايا الله كى فتم! من مسارے (بارے) من فقرى كا فوف نيس ركھتا ہوں البتہ تسارے بارے ميں جھے يہ فدشہ ہے كه ونيا تم پر فراخ بو جائے كى جيساكه تم سے پہلے لوگوں پر فراخ ہوئى پس تم اس ميں رفبت كو كے جيساكه انهوں نے اس ميں رفبت كى ورده جميس تباه و برياد كردے كى جيساكه اس نے انہيں تباه و برياد كرديا (بخارى مسلم)

١٦٤ ٥ - (١٠) **وَعَنُ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، اَنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: واَللَّهُمُّ آجُعَلُ رِزُقَ آل مُحَمَّدٍ قَوْتًا ﴾ \_ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وكَفَافًا ﴾ \_ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۱۹۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا 'اے اللہ! آلِ محمد کو مردت کے مطابق رزق عطا فرما اور ایک روایت میں ہے 'آپ نے فرمایا کہ جس سے بھوک دور ہو۔
(بخاری مسلم)

١٦٥ - (١١) **وَعَنُ** عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وقَدُ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنْعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۲۱۵: عبد الله بن عُرو رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، بخو هنص اسلام الا وو كامياب ہو اور بقرر ضرورت رزق وا كميا اور الله تعالى في دو اے عطاكيا اس پر اس نے قاعت افتيار كى (مسلم)

٥١٦٦ - (١٢) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِيْ، مَالِيْ، وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ـ ثُلاَثُ: مَا إَكُلَ فَافْنَى، اَوْلَبِسَ فَابْلَى، اَوْ اَعْطَىٰ فَاقْتَنَىٰ ـ . وَمَا يِسُوى ذَٰلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۲۱: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' انسان کمتا ہے کہ میرے پاس (اتنا) مال ہے جبکہ حقیقت سے ہے کہ اس کے مال میں سے اس کے لیے تمن قتم کے مال ہیں (وہ مال) جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا یا (وہ لباس) جو اس نے زیب تن کیا اور اسے بوسیدہ

كرويا يا جواس في عطيه ديا اور (آخرت كے ليع) ذخرو كرليا اوران كے علاوہ جو مال ہے وہ لوكوں كے لئے محمور الله على مال ملم)

رَبِ مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، الْمَيِّتَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، وَيَنْعُ اللهُ عَنْهُ وَمَالُهُ ، وَيَنْعُلُ وَمَالُهُ ، وَيَنْعُلُ وَمَالُهُ ، وَيَنْعُلُ عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ الْفَلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَنْعَلَى عَمْهُ وَإِحِدٌ ، يُتَبَعِّهُ اللهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اللهُ عَلَهُ وَمَالُهُ ، وَيَنْعَلَى عَمْهُ وَإِحِدٌ ، يُتَبَعُهُ اللهُ وَعَمَلُهُ ، مُتَّقَنُ عَلَيْهِ .

الله على وسلى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا فوت مول والے انسان كر ماتھ رہتا كى الل اس كے ماتھ رہتا كى الل اس كے ماتھ رہتا كى الل اور اس كے ماتھ وجل الل و ميال اس كى ماتھ رہتے ہيں جكہ الل و ميال اور اس كے اعمال موتے ہيں جكہ الل و ميال اور الل تو والى آ جاتے ہيں اور اعمال اس كے ماتھ رہتے ہيں (بخارى مسلم)

٥١٦٨ - (١٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيُكُمُ مَالُ وَارِيْهِ اَحَبُّ الِيَهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَامِنًا اَحَدُّ إِلَّا مَالُهُ اَحَبُ اللهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالَ وَارِيْهِ مَا أَخْرَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ایا فض ہے کہ جے اپنے مال سے زیادہ اپنے دارث کا مال محبوب ہے؟ محابہ کرام نے فرایا میں کون اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں کون ایسا فض ہے کہ جے اپنے مال سے زیادہ اپنے دارث کا مال محبوب ہے؟ محابہ کرام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ہر فض کو اس کا اپنا مال اس کے دارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے دضاحت فرمائی کہ انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آئے بھیجا اور اس کے دارث کا مال دہ ہے جو اس نے میجھے چھوڑا دراس کے دارث کا مال دہ ہے جو اس نے میجھے چھوڑا دراس کے دارث کا مال دہ ہے جو اس نے میجھے چھوڑا دراس کے دارث کا مال دہ ہے جو اس نے میجھے چھوڑا دراس کے دارث کا مال دہ ہے جو اس نے میجھے جھوڑا

١٦٩ - (١٥) وَعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إَبِيهِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ النَّيِ ﷺ وَهُوَ يَعْرَأَ: ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

۱۹۱۵: مطرف اپنے والد (عبداللہ بن عمرہ) سے بیان کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ بی نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوا آپ مورة "المفاکم النگائد" کی علاوت فرا رہے تھے۔ (جس کا ترجہ ہے) "ال کی کثرت فرمت عیں حاضر ہوا آپ مورد "(اس حمن میں) آپ نے فرایا "آدم کا بیٹا کتا رہتا ہے کہ میرے پاس (اتا) مال ہے میرے پاس (اتا) مال ہے میرے پاس (اتا) مال ہے۔ آپ نے فرایا "اے آدم کے بیٹے! تیرا مال تو صرف وہ ہے جے تو نے کھایا اور فتم کر دیا یا جو لباس تو نے زیب تن کیا اور اسے بوریدہ کر دیا یا جو تو نے صدقہ کیا اور اسے (اپنی آخرت کے لیے) باتی چوروا (مسلم)

٧ ٥ ١٧ - (١٦) وَعَنُ آيِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَيْشَ

الْغِني عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَالْكِنَّ الْغِنلي غِنْي النَّفُسِ، مُمَّتَّغَقُّ عَلَيْهِ.

معدد: ابو ہریرہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کال و متاع کی کثرت کا اہم خوا میں بلکہ خوا تو نفس کا خوا ہے (بخاری مسلم)

#### المفصل التَّالِيّ

١٧١ ٥ ـ (١٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ومَنْ يَأْخُذُ

عَنِيْ هُوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟، قُلُتُ: اَنَا يَا رَسُوُلَ الله! فَاَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْساً، فَقَالَ: واتَّقِ الْمَحَارِمَ نَكُنُ آغْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللهُ لَكَ نَكُنُ اَغْنَى النَّاسِ، وَاحْسِنْ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُؤْمِناً، وَاجِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُسْلِماً، وَلَا تُكِثِر الضِّحْكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيثُ الْقَلْبَ. رَوَاهُ آحْمَدُ، وَالتِرَّمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا

# دومری قصل

الماده في الد مرسى الله عنه بيان كرت بي رسول الله على الله عليه وسلم في فرايا كون فض جو سے ديل كى باتوں كو مامل كرك ان بر عمل بيرا بو كا اور ان لوكوں كو (بد باتين) بنائے كا جو ان كے مطابق عمل كريں كى باتوں كو مامل كرك ان بر عمل بيرا بو كا اور ان لوكوں كو (بد باتين) بنائے كا جو ان كے مطابق عمل كريں كى؟ جس نے مرض كيا اور بائى (باتوں) كو شار كيا۔ آپ نے فربایا حرام كاموں سے بچا رہ تو تمام لوكوں سے زیادہ عبادت كرار (شار) ہو كا الله تعالى نے جرى بو تقدير بنائى ہے اس پر قناعت كر تو سب لوكوں سے زیادہ خنا والا ہو كا اسپند بردى كے ساتھ احسان كر تو كال مومن ہو كا جس بير كو تو اپند كرتا ہے ليك بيند كرتا ہے لوكوں كے ليے بحى دى بيند كرتو (مجمع طور پر) مسلمان ہو كا اور

نوادہ نہ اس لیے کہ زوادہ انسنا دل کو مودہ کرونا ہے (احمر عندی) انام تندی نے اس مدیث کو فریب قرار دو ہے۔ دو ہے۔ وضاحت : یہ مدیث منقطع ہے ، حسن ہمری نے او ہمریہ رضی اللہ منہ سے نہیں سنا نیز اس مدیث کی سند جی

وقا معنی رادی مجمول ہے (تنظیع الرداۃ جلدم صلحہ) ابو کارق سعدی رادی مجمول ہے (تنظیع الرداۃ جلدم صلحہ)

١٧٧ ٥ ـ (١٨) وَصَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ اللهُ يَقَدُّولُ: ابْنَ آدَمَ! تَفَرُّغُ لِعِبَادَتِنْ اَمُلَا مُصَدِّرِكَ غِنَى وَاسَدُّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلُ مَلَاثُ يَدَكَ شُغُلًا وَلَمْ اَسُدُّ فَقْرَكَ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ.

الان : ابو ہریرہ رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ب فک اللہ تعالی فرائے ہیں ساتھ میں اللہ علی میادت کے لئے فراغت اختیار کر میں تیرے دل کو غنا سے بحردوں کا اور تیرے

فقر کو ختم کر دوں گا اور اگر تو ایبا نہیں کرے گا تو میں تختی مشاغل کے سپرد کر دوں گا اور تیری مردرتوں کو پورا نہیں کردں گا (احمر 'ابنِ ماجہ)

م ۱۷۳ هـ (۱۹) **وَمَنْ** جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ رَجُلَّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعِبَادُةٍ وَآجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ آخَرُ بِرِعَةٍ — ، فَقَالَ النَّبِئُ ﷺ: «لَا تَعُدِلُ بِالرِّرْ . يَعْنِى الْوَرُغَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۵۱۷۳: جاہر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک محض کی عبادت اور اس میں بحر پور اشماک کا ذکر کیا ممیا اور دو سرے محض کے درع (اور تقویٰ) کا ذکر کیا ممیا۔ می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'عبادت میں اشماک ' درع (اور تقویٰ) کے برابر نہیں ہے (ترزی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن نبید راوی مجدول ہے (تنقیع الرواة جلدم صفحه ۱۰)

١٧٤ - (٢٠) وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ الْاَوْدِيّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل وَهُوَ يَعِظُهُ : «إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِتَحْتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكُ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ مُرْسَلًا .

الالالات عمرو بن میمون اودی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو وعظ فرمایا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ۔ بدھاپے سے پہلے جوانی کو بیاری سے پہلے تکررستی کو فقیری سے پہلے غناکو مشغولیت سے پہلے فارغ البالی کو اور موت سے پہلے ذندگی کو (ترندی نے اس حدیث کو مرسل بیان کیا)

٥١٧٥ - (٢١) وَهَنْ إِلَىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَا يَنْتَظِرُ آحَدُكُمُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَا يَنْتَظِرُ آحَدُكُمُ اللهُ عَنْهُ مُطْغِيًّا - ، أَوْ فَقُرْآ مُنْسِيًّا - ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا - ، أَوْ مَرْفًا مُخْفِزًا، أَوِ الدَّاعَةُ ، وَالسَّاعَةُ اَدُهُ وَامَرُ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَاعِةُ ، وَالنَّسَاعِةُ اَدُهُ وَامَرُ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ .

۵۱۵۵: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'تم سبحی بس الی غنا کے آرزو مند رہے ہو جو سرکشی لائے یا ایسے فقر کا جو اللہ تعالی کو بھلا دے یا ایسی بیاری کا جو (جہم اور دین کو) کرور کرنے والی ہو یا ایسے برهاپ کا جو عقل کو خراب کرنے والا ہو یا اچانک موت کا یا وجال کا جبکہ وجال برتن پوشیدہ فند ہے جس کا انظار ہو رہاہے یا قیامت کا جبکہ قیامت تو بستا ہولناک اور سخت تکلیف وہ چیزہے برتن پوشیدہ فند ہے جس کا انظار ہو رہاہے یا قیامت کا جبکہ قیامت تو بستا ہولناک اور سخت تکلیف وہ چیزہے (ترزی) نمائی)

وضاحت: مقصدیہ ہے کہ ونیا میں فراغت کو ننیمت شار کیا جائے اس وہ محض نیک بخت ہے جو امکانی حد سے فرائض کی تقدیم کے فرائض کی ادائی میں مشغول رہتا ہے اور ذکر کروہ چیزوں کے انتظار میں نمیں رہتا اور خود کو اللہ کی تقدیم کے

حوالے كر ويتا ہے (واللہ اعلم) نيز اس مديث كى سند ميں محرز بن بارون راوى متروك الحديث ہے -(تنقيع الرواق جلدم صفحة)

١٧٦ ٥ - (٢٢) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلَا إِنَّ الدَّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُونَ مَا فِيهَا، إلَّا ذِكُرُ اللهِ وَمَا وَالآهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ». رَوَاهُ الْيَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

الا الدين ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، خروار! بلاشه دنيا اور جو چيز دنيا مين به (ده سب انسان كو الله تعالى سے) دور كروين والى بين محرالله كا ذكر اور وه اعمال جن كو الله محبوب جاتا ہے نيز عالم اور متعلم (بعى اس سے مشتنى بين) (تندى ابنِ ماجه)

٥١٧٧ - (٢٣) وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْعُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوُ كَانَتِ اللهُ نَيْدَا تَعْدُلُ عِنْدًا شُرُبَةً ، رَوَاهُ أَخْمَـدُ ، كَافِرا مِنْهَا شُرُبَةً ، رَوَاهُ أَخْمَـدُ ، وَالتَرْمَذِيُ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۵۱۵ : سل بن سعد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا 'اگر الله کے نزویک ونیا کے پانیوں میں سے ایک محوث بھی نزویک ونیا کے پانیوں میں سے ایک محوث بھی نہ بیا آ (احمد ' تمدی ' ابن ماجہ )

١٧٨ ٥ - (٢٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَتَّخِذُوا الفَّيْعَةَ – فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَاءِ –. رَوَاهُ البَرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

۵۱۷۸: این مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کم اپی جا کیر (اور تھارتی کاروبار) کو ید حیثیت ند دو که تم (کمل طور پر) دنیا کی جانب میلان رکھو (ترفدی بیعی شعب الایمان)

٥١٧٩ - (٢٥) وَعَنُ آبِى مُوسَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : (مَنْ آحَبُ دُنْيَاهُ مَا ضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ آحَبُ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ ، فَاآثِرُوْا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَى ، رَوَاهُ آخَمَدُ ، وَالْبَيْهُ فِي وَمَنْ أَحَبُ الْإِيْمَانِ » .

۵۱۷: ابو موی (اشعری) رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس محض نے اللہ تعالی سے بردھ کر دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا اور جس نے آخرت کے ساتھ محبت کی اس نے اپنی دنیاکو نقصان پنچایا ہی تم باتی رہنے والی چیزوں کو نتا ہونے والی چیزوں پر ترجیح دو۔ محبت کی اس نے اپنی دنیاکو نقصان پنچایا ہی تم باتی رہنے والی چیزوں کو نتا ہونے والی چیزوں پر ترجیح دو۔ (احمر عیمتی شخب الایمان)

١٨٠ - (٢٦) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: ولُعِنَ عَبندُ الدِّيْنَارِ، وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرُهَمِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۸۰۰: ابو جریره رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا و ورہم (یعنی۔ مال و وولت) کا ظلم لمحل ب (تذی)

رما ١٨١٥ مر (٢٧) وَعَنُ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَا وَثُبَّانِ جَائِعَانِ ٱرْسِلا فِي غَنَمٍ بِالْسُدَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلدِيْنِهِ، • دَوَاهُ التَّرْمِيْدِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ .

۵۱۸ : کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا و بھوکے بعیرے جنسی بحریوں (کے ربوش) میں چھوڑ وا جائے وہ احمیں اس قدر تصان حمیر بخیاتے جس قدر کہ مال کا لالح اور (دغوی) جا، وین کو نقصان بہنچا ہے (ترفدی واری)

وَ مَنْ مَنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَا اَنْفَقَ مُؤْمِنُ مَنْ مَنْ مَنْ وَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَا اَنْفَقَ مُؤْمِنُ مَنْ مَالْهِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَجِرَ فِيْهَا، إِلَّا نَفْقَتُهُ فِي لَهٰ التَّرُّبِ، . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

١٨٨٢: خباب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرايا المائدار فض جس قدر بال خرج كرنا ہے اس كے اس كے سبب ثواب عاصل ہو كا البتہ جس بال كو اس نے (بلا ضرورت) مكان جس قدر بال خرج كرنا ہے اس كے اس ميں ہے (تندئ ابن اجه)

مَّ يَكُونُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيُ سَيِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْرَ فِهْهِ، رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبُ.

سمده: انس رض الله عند بيان كرت بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا الله عرج كرنا سب كا سب الله تعالى ك راست بي ب سواسك أبي ك جو اس في (مكان كي) تغير بي (بلا ضورت) عرج كيا اس بي ثواب قبيل به (ترزي) الم ترزي في اس مديث كو فزيب قرار ديا-

وضاحت: اس مدعد کی مند بی محد بن حمید رازی رادی ضعف ب (الجرح والتعدیل جلدے مقد ۱۳۷۵م میزان الاعتدال جلد اس مقد ۱۳۵۰ تقریب التهذیب جلد استحدالا الله الله المادة جلد الم الحدال)

قَالَ: وَمَا هٰذِهِ؟ قَالَ آصُحَابُهُ: هٰذِه لِفُلَانٍ، رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: وَمَا هٰذِهِ؟ قَالَ آصُحَابُهُ: هٰذِه لِفُلَانٍ، رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ، حَتَى إِذَا عَلَى مَنَا فَلِكَ مِرَاراً حَتَى عَرَفَ حَتَى إِذَا عَلَى مَا وَبُها، فَسَلَمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، فَاعْرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَاراً حَتَى عَرَفَ الرَّجُلُ الْفَضَبُ فِينِهِ وَالْإِعْرَاضَ، فَشَكَا ذَلِكَ النِي آصُحَابِهِ وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَانْكِرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اِلَيْنَا صَاحِبُهَا اِعْرَاضَكَ، فَاخْبَرُنَاهُ، فَهَدَمَهَا. فَقَالَ: «اَمَّا اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبِالَّ عَلَى صَاحِبِهِ اِلَّا مَا لَا، اِلَّا مَا لَا، يَعْنِيْ مَا لَا بُدُّ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبُوُّ دَاؤْدَ.

سهده: الى رضى الله عند بيان كرتے بي كه ايك روز رسول الله صلى الله عليه وسلم (إبر) فكے بم آپ كے مهم آپ ك الافار كا انداز بس) استفاد كيا كہ يہ كيى بلند وبلا عمارت ويكى آپ في الله عمارت ويكى آپ في الله عمارت ويكى آپ في الله عمارت المان انسان كى ہے (بي من كر) آپ فيام على موسى (ابلت) آپ في فيام الله آپ فيام كو اپنو دل بيس ركما اور جب بلند و بلا عمارت كا ماك آپ كى خدمت ميں بہا واب في اس كے اس كى خدمت ميں الله عمارت كى فيام اس كا اعاده كيا يمان كى كه اس همس في هموس كيا كه آپ اس سے عاداش ووكروائى فرمائى آپ في ار اس كا اعاده كيا يمان كى كه اس همس في هموس كيا كه آپ اس سے عاداش ويلى الله صلى الله عليه وسلم كى اس كينيت كو غير متوقع محتا بول، انہوں في بات كا فكوه كيا اور ذكركيا كه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس كينيت كو غير متوقع محتا بول، انہوں في بنا كہ آپ (ابر) تشريف لے موسى الله عارت كى جائر كر اور اس كے بدل الله عارت كى جائر كر ديا (اس كے بدل ) ليك دور رسول إلله عمارت كى بائد و بالا عمارت كى بائد و بالا عمارت كو ند ديكھا آپ في دور الات كے بدل ) ليك دور رسول الله صلى الله عليه والله عمارت كى بائد و بالا عمارت كو ند ديكھا آپ في دور الات كے بدل الله عارت كو بائد و بالا عمارت كى بائد و بالا عمارت كى بائد و بالا عمارت كو ند ديكھا آپ في دور الات كے بائد و بالا عمارت كو در الله عمارت كو بائد و بائد عمارت كو الله عمارت كو مرائ الله عليه و مائل كا باعث وہ اس كے بائد كے لئے وبال كا باعث وہ اس كے بائد كے لئے وبال كا باعث وہ البت من مورت كے مطائق درست ہے (اورائ)

وضاحت : اس مديث كي سند ضعيف ب (مكلوة علام الباني جلد مفر١٣٣٢ اماديث معيد مفر١١٥)

م ٥١٨٥ - (٣١) وَمَنْ أَبِي هَاشِم بْنِ عُنْبَةٌ رَضِي الله عَنْهُ: قَالَ: عَهِدَ الى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: عَهِدَ الى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ: وإنَّمَا يَكُونِكَ مِنْ جَمْع الْمَال خَادِمٌ وَمَرُكَبُ فِي سَبِيْل اللهِ ، رَوَاهُ - اَحُمَدُ، وَاليَّرُمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ . وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ والْمَصَابِيْحِ ، عَنْ أَبِي هَاشِم بْنِ عُنْهُ ، وَابْنُ مَاجَهُ . وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ والْمَصَابِيْحِ ، عَنْ أَبِي هَاشِم بْنِ عُنْهَ ، وَابْنُ مَاجَهُ . وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ والْمَصَابِيْحِ ، عَنْ أَبِي هَاشِم بْنِ عُنْهُ ، وَابْنُ مَاجِهُ .

۵۸۵: ابوہائم بن عتب رضی اللہ منہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے وصّت کرتے ہوئے فرمائی ہوئے فرمائی کہ ایک خادم اور جماوے لیے ایک سواری کانی ہے (احمہ تذک نسائی این ماجہ) اور مصابح کے بعض شنوں میں راوی ابوہائم بن حبد نے لین آگی جگبہ پر وال ہے جبکہ یہ (ورست قبیر) تبدیلی ہے۔

٥١٨٦ - (٣٢) وَعَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، 'أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ولَيْسَ لِابْنِ آمَمَ عَنَى إِنْ اللهُ عَنْهُ، 'أَنَّ النِّبِيُ اللهُ عَنْهُ، وَجَلْفِ الْخُبُرُ - آدَمَ حَتَى فِي سِوٰى هٰذِهِ الْمُخِشَالِ: بَيْتٍ يَسُكُنُهُ، وَثَوْبٍ يُوَادِى بِهِ عَوْرَتُهُ، وَجَلْفِ الْخُبُرُ -

وَالْمَاءِ ۗ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۵۱۸۷: عثمان بن عقان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' آدم کے بیٹے کے لئے ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ ضرورت نہیں ہے رہائش کے لئے مکان' شرم گاہ کو ڈھانٹیے کے لئے لباس' خنگ موثی روثی اور پانی (ترمذی)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ب مج یہ بے کہ یہ کلام الم کاب کے ایک مخص سے معقول ہے جیساکہ امام احرا نے ذکر کیا ب (مکلؤة علامه البانی جلد سفحہ ساسی)

٥١٨٧ مـ (٣٣) **وَعَنُ** سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: جَاءَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِىْ عَلَىٰ عَمَلٍ إِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِىَ اللهُ وَاَحَبَّنِىَ النَّاسُ. قَالَ: وازُهَدُ فِى الدُّنْيَا يُجِبُّكَ اللهُ، وَازُهَدُ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُجِبُّكَ النَّاسُ، رَوَاهُ البِّرْمِذِيْنُ، وَابْنُ مَاجَهُ

۱۹۱۸: سل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسولہ! مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس پر کار بند رہوں تو مجھ سے اللہ تعالی مجت کرے اور لوگ بھی مجھ سے مجتت کریں۔ آپ نے فرایا' ونیا سے مجتت نہ کر اللہ تعالی تھے سے مجتت کرے گا اور لوگوں کے ہاں جو مال ہے اس سے بھی مجت نہ کرلوگ تھے سے مجتت کریں مے (ترزی) ابن ماجہ)

١٨٨ ٥-(٣٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ – ﷺ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدُ اَثَّرَ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ اَمْرْتَنَا اَنْ نَبُسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ — فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا إِلا كَرَاكِبٍ اسْتَظُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».
 رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَالتِرْمِذِيُ مُ وَابْنُ مَاجَهُ.

۱۹۸۸: ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنائی پر محوِ خواب سے آپ (خید ے) بیدار ہوئے تو آپ کے جم مبارک پر چنائی کے نشانات سے۔ ابن مسعود نے عرض کیا اگر آپ ہمیں تھم فراتے تو ہم آپ کے لیے (نرم گدا) بچھا دیتے اور (خوبصورت چادر) تیار کرواتے۔ آپ نے فرایا مجھے ونیا کے ساتھ (مجت ہے) اور نہ بی دنیا کو (میرے ساتھ مجت ہے) میرا (تعبق) دنیا کے ساتھ بس اتنا ہے جنا کہ اس سوار مخض کا ہوتا ہے جو کی ورفت کے ساتے بی آرام کرتا ہے چروہ درفت کو چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ جاتا ہے اور اللہ جاتا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ جاتا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہوتا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اللہ علیا ہے اور اللہ علیا ہے اللہ علیا ہیا ہے اللہ علیا ہے اللہ

١٨٩ ٥- (٣٥) **وَعَنْ** آمِنْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِّيِ ﷺ، قَالَ: «آغُبَطُ آوْلِيَائِمِي عِنْدِيْ لَمُؤْمِنُ خَفِيْفُ الْحَاذِ —، ذُو حَظْ مِنَ الصَّلَاةِ، اَحْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ، وَاطَاعَهُ فِي السِّرِ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ —، لَا يُشَارُ النَّهِ بِالْاَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ — فَقَالَ: «عُجِّلَتُ مَنِيُّتُهُ، قَلَّتُ بَوَاكِيْهِ، قُلُّ ثُرَائُهُ ۖ، \_. رَوَاهْ آخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ،

وَابُنُ مَاحَةً .

2009: ابو أماَمَه رضى الله عند نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا ميرے نزديك ميرے دوستوں ميں سے سب سے زيادہ قابل رشك وہ هض ہے جو ايماندار ہے ، تمورث مال والا ہے (ليكن وہ) نماز ميں لدّت حاصل كرتا ہے ، اپنے پروردگاركى عبادت الله انداز سے كرتا ہے ، ورپروہ الله تعالى كى اطاعت كرتا ہے ، لوگوں ميں معروف نميں ہے ، اس كى جانب الكيوں سے اشارہ نميں ہوتا اور اس كا رزق ضرورت كے مطابق ہے ہيں وہ اس پر مبركرتا ہے۔ اس كے بعد آپ نے چكى بجائى اور فرمايا ، اس كى موت آسانى سے ہوئى اس پر دونے والياں (بمى) كم بين اس كا ورش بمى قليل ہے (احمد ، ترفى ابن اجه)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبید اللہ بن زح علی بن بنید اور قاسم بن عبدالرحمان رادی ضعف بیل (تبلقیم الرواة جلد م صفحه ۱۲ منعف ابن ماجه صفحه ۱۳۸۸)

١٩٠٥ - (٣٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿عَرَضَ عَلَى رَبِّى لِيَجْعَلَ لِى بَطْحَاءَ
 مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا ؛ يَا رَبِّ! وَلَكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا، وَاجُوْعُ يَوْمًا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعُتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِغْتُ حَمِدُتُكَ وَشَكَرْتُكَ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِرْمِذِيُّ.

وضاحت : اس مدیث کی سند می عبید الله بن زح علی بن برید ادر قاسم بن عبدالرهان رادی ضعیف بین (ضعیف ترید) ضعیف تری صفحه ۲۳۳ تنقیع الرواة جلدم صفحه ۱۳۳ )

١٩١٥ - (٣٧) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مِحْصَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِى سُرُبِهِ –، مُعَافىً فِى جَسَدِه، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ؛ فَكَانَّمَا حِيْزَتْ لَهُ ، الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا» . . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ عَرِيْبُ.

۱۹۹۵: عُبید الله بن محمن رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' (مومنو!) تم میں سے جو محض اس حال میں صبح کرنا ہے کہ وہ اپنی جان کے لحاظ سے امن میں ہے ' اپنے جسم کے لحاظ سے تدرست ہے اور اس روز کی خوراک اس کے پاس موجود ہے تو گویا اس کے لئے تمام دنیا کی تعتیں جمع کردی محلی ہیں (ترزی) آمام ترزی نے اس مدیث کو غریب قرار وا ہے۔

١٩٨٢ - (٣٨) وَعَنْ مِقْدَام بِنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ ﷺ يَقُولُ: ومَا مَلَا آدَمِينَ وِعَاءٌ شَرَآ مِنْ بَطْنِ، بِحَسُبِ ابْنِ آدَمَ أَكُلَاتٌ - يُقِمْنَ صُلْبَهُ، ﴿ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُكُ طَعَامُ ، وَثُلُكُ شَرَابٌ ، وَثُلُكُ لِنَفْسِهِ ، ۚ رَوَاهُ البّرْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَهُ . عمد: مِقدام بن مُعْدِي كِرب رمني الله عنه بيان كرتے بين مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سا می نے فرایا ' پید سے زیادہ برا کوئی برتن فیس جس کو انسان بحرا ہے (جبکہ) آدم کے بیٹے کو و چھ لقے عی کانی ہیں جو اس کی مرکو سیدھا رمیں اگر کھانے کے سوا بھر چارہ نہیں و تیسرا صف کھانے کے لئے "تیسرا صف پائی ك لئے اور جرا تيرا عقد سائن لينے ك لئے وو (تذي ابن اجر)

١٩٣٥ - (٣٩) وَهُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشُّأَ، فَقَالَ: وَٱقْصُرْ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ ٱطْوَلَ النَّاسِ جُوْعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱطْوَلُهُمْ شِبْعاً فِي الدُّنْيَاء. رَوَاهُ فِيُ ﴿ فَشَرْحِ السُّنَّةِ ﴾ . وَرُوَى النِّرُمِذِيُّ نَحْوَهُ .

سہیں: این عمر رمنی اللہ حتما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عض کو ڈکارتے سنا" آپ نے فرایا ' وُکار (لینے) سے رک جا اس لیے کہ بیٹیة قیامت کے روز اسا مرصد وہ لوگ بھوسے رہیں مے جو

> دیا می نیاده سیرمو کر کماتے سے (حرف اللہ) المام تذی فے اس کی حل بیان کیا۔ وضاحت : اس مدعث كى سند على كل ضعف رادى بين (تنظيمُ الرواة جلام صفيه)

١٩٤ ٥-(٤٠) **وَهَنْ** كَعْبِ بُنِ عِيَاضِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةَ يَقُولُ: وإِنَّ لِكُلِّ ٱمَّةٍ فِثْنَةً ، وَفِتْنَةَ ٱمْتَىٰ ٱلْمَالُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

مهون : كسب بن ميّاض رض الله عند بيان كرس بي بن في مدول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كب في فرایا براتت کے لئے مند ہو آ ب جکد میری اتحت کا مند بل ب (تذی)

٥٩١٥ - (٤١) وَهَوْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ويُجَاءُ بِآبُنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَلَجٌ ﴿ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَلِّي ۚ اللَّهِ ۚ فَيَقُولُ لَهُ ۚ: ۚ ٱغْطَيْتُكَ وَخَوَّلُتُكَ وَانْعَمْتُ عَلَيْكَ ، فَمَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! جَتَّعْتُهُ وَثُمُّونُهُ وَيُرْكِنُهُ أَكْثُرَ مَا كَانَ، فَٱرْجِعْنِين آتِكَ بِهِ كُلِّهِ.

فَيَقُوْلُ لَهُ: ٱرِنِيْ مَا قَدَّمْتَ. فَيَقَوُل: رَبِّ! جَمَّمْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكَّتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُعَلِّمُ خَيْرًا فَيُمْضِنَ بِهِ إِلَى النَّارِهِ. رَوَاهُ التِّزمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. عدد: الس رسى الله معد في ملى الله عليه وسلم عد بيان كرت بي آب عد قراليا واحت ع مود النكان

كو لايا جائ كا كوياك و (منعف ك سب) بميركا ي ب الله تعالى ك مائ كمزاكيا جلد كا الله تعالى اس سے کے کا کہ میں نے بچے (زندگ) مطاک میں نے بچے (ال و دواست سے) اوازا اور میں نے (وقیم بھی ک) تھے پر انعالت کے و لے کیا کیا؟ وہ کے گا اے میرے پدردگارا میں لے مال جح کیا اور کوت کے ساتھ قرائم

کیا اور میں نے (زندگی کی نبت موت کے وقت) زیادہ چھوڑا مجھے واپس کر میں یہ تمام مال تیرے پاس لا آ موں لکن رافسوس کے) اس محف نے کسی عمل صالح کو آگے نہ جمیعا مو گا چنانچہ اسے دونرخ کی جانب و مکیل ویا جائے گا (ترزی) امام ترذی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔
گا (ترزی) امام ترذی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند بی اسامیل بن مسلم رادی ضعیف ہے (المیل و معرفة الرجال جلدا صفح ۱۳۵۳) میزان الاحتدال جلدا صفح ۱۳۸۸ تنظیع الداة جلدیم صفحه ۱۵)

١٩٦٥ - (٤٢) وَعَنْ آيِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْالُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مِنَ النّعِيْمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: اَلَمْ نُصِحٌ جِسْمَكُ؟ وَنُرَقِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

1971: ابو برید رضی الله مند میان کرتے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرایا ' باشہہ قیامت کے روز پلا سوال بو انسان ہے کیا جائے گا وہ فتوں کے بارے بس بوگا۔ اس سے استغمار کیا جائے گا کہ کیا ہم نے تیمے جم کو تکدرست جس بنایا تھا؟ اور کیا ہم نے تیجے فعدے پانی سے سراب جس کیا تھا؟ (تذی) وضاحت: اس مدعث کی مند بی شابہ بن سوار راوی ضعیف ہے (میزان الاعتمال جلدم مفردا) الداة جلدم مفردا)

١٩٧ - (٤٣) **. وَهَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَا تَزُوُلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ — يَوْمَ الْفِيَامَةِ حَتَّى بُسْأَلَ عَنْ خَسْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيهُمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيهُمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا إِنْهَا أَنْلَاهُ، وَعَنْ أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا إِنْهَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذًا عَمِلَ فِيهُمَا عَلِمَ ؟ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَمْذَا عَدِيْكُ غَرِيْكِ. وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَمْذَا عَدِيْكُ غَرِيْكِ.

الم الم بین مسود رضی الله عند نبی سلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا قیامت کے دن اور کے بین آپ نے قرایا قیامت کے دن اور کے بین اس وقت تک حرکت نیس کریں گے جب تک کہ پانچ باتوں کا اس سے استفار نہ کر لیا جائے گا۔ اس نے اپنی قرکو کن کاموں جس ضائع کیا مال سے حاصل کیا مال کماں فریج کیا اور کیا علم کے معابق عمل کیا؟ (ترزی) امام ترذی نے اس مدیث کو قریب قرار دیا ہے۔ کیا مل کماں مدیث کی ضد جس حین بن قیمی دادی ضعیف ہے الجنة شوام کے سب یہ صدیث کی ہے وضاحت : اس مدیث کی شد جس حین بن قیمی دادی ضعیف ہے الجنة شوام کے سب یہ صدیث کی ہے دیا المنتاز المحدید المدار معلق المدار المنتاز المدار معلق المدار ال

#### ٱلْفَمْنالُ التَّالثُ

م ١٩٨ - (٤٤) مَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ أَلُ لَهُ: وَإِنَّكَ لَسُتَ بِخَيْرٍ مِنُ ٱخْمَرُ وَلَا اَسُودَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي، رَوَاهُ اَحْمَدُ.

#### تيىرى فعل

۱۹۹۸: ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبردار کیا کہ تو کمی سرخ اور سیاہ رنگ والے مخص سے بمتر نہیں ہے البتہ تقویٰ کے سبب مجھے کمی پر نفیلت ہو سکتی ہے (احمہ) وضاحت : اس حدیث کی سند منقطع ہے کر بن عبداللہ مزنی راوی نے ابوذر رمنی اللہ عنہ سے نہیں سنا (تنقیع الرواۃ جلد مسلحہ ۱۵)

١٩٩٩ - (٤٥) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَهِدَ عَبْدُ فِى الدُّنْيَا اِلَّا اَنْبَتَ اللهُ الُحِكْمَةَ فِى قَلْبِهِ، وَاَنْطُقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَبَصَّرَهُ عَيْبُ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، وَاخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِماً الِنْ دَارِ السَّلَامِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِئُ فِىٰ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

1999: ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فربایا 'جو بھی انسان دنیا میں ضرورت سے زیادہ مال حاصل نہیں کرنا تو اللہ تعالی اس کے دل میں (اپی) معرفت جاگزین فربانا ہے 'اس کی زبان پر اپنا ذکر لا تا ہے اور اس ونیا کے عیوب' بیاریوں اور ان کے علاج پر بھیرت عطا فربانا ہے اور اس مختص کو دنیا (کی آفات) سے صحیح و سالم نکال کرجت کی طرف پہنچا رہتا ہے (بیعتی شعّبِ اُلْاِنَمَان)

وضاحت: اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البت اس کی شاہر مدیث "مِلْتُوالا ولياء" میں علی رمنی الله عند سے مردی ب (تنقیعُ الرواة جلدم صفحه ۱۵)

٥٢٠٠ (٤٦) وَعَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وقَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُسطَمَئِنَةً، وَخَلِيْفَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً، وَجَعَلَ اُذُنّهُ مُسْتَيْمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، فَامَّا الْاُذُنُ فَقَمْعٌ \_، وَاهًا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ \_ لِمَا يُوْعِى الْقَلْبِ، وَقَدْ مُسْتَيْمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، فَامَّا الْاُذُنُ فَقَمْعٌ \_، وَاهًا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ \_ لِمَا يُوْعِى الْقَلْبِ، وَقَدْ الْفَلْحَ مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ وَاعِيًا وَرَوَاهُ آخُمَدُ، وَالْبَيْهَةِئُ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ».

مدد: ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محض کامیاب ہے جس کے دل کو اللہ تعالی نے فالص ایمان عطا کیا ہے اور اس کے دل کو (حسد سے) محفوظ کر دیا ہے اور اس کی ذبان کو بچ بولنے والی اور اس کے نفس کو مطمئن اور اس کی فطرت کو درست اور اس کے کانوں کو حق و صداقت کے سننے کے لئے اور اس کی آئمہ کو (مخلوقات کی جانب) فور فکر کرنے والی بنایا (حقیقت یہ ہے) کہ کان (باتیں من کر ان کا) ذخیرہ کرتے ہیں اور آئکسیں ان چیزوں کو برقرار رکمتی ہیں جنس دل نے محفوظ کیا تھا اور وہ محفس کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو محافظ بنایا (احمرا بہتی شخب الدیمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند حسن ہے البتہ مدیث کے متن میں غرابت اور تکارت ہے۔

(تنقيعُ الرواة جلدم منحدها)

٥٢٠١ - (٤٧) وَهَنْ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَـالَ: وإذَا رَائِتَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَـالَ: وإذَا رَائِتَ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ يُعْطِى الْعَبُدُ مِنَ الدَّنْيَا، عَلَى مَعَاصِيْهِ، مَا يُحِبُّ؛ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ، ثُمُّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُ وَا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ آبُوابَ كُلِّ شَى يَ حَتَّى إذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ بَغْمَةٌ فَإِذَا هُمْ مُبُلِسُونَ ﴾ . . رَوَاهُ آخَمَدُ .

۱۹۲۹ مقب بن عامر رسی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ،جب تم مشاہدہ کو کہ اللہ عرو جل کسی فخص کو اس کی نافرانیوں کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق دنیوی نعتوں سے سرفرانہ فرائی ہے تو (تم سجھ لوکر) ہے (اللہ کی جانب ہے) مسلت ہے بعد ازاں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بی سیت) علاوت فرائی (جس کا ترجہ ہے) "جب لوگ اللہ پاک کے اس حمد کو فراموش کر گئے جس کا احسیں وعظ کیا گیا تھا تو ہم نے ان پر تمام انعامات کے دروازے کھول دیئے یماں تک کہ جب وہ انعامات کے دیئے جائے پر خوشی میں آگئے تو ہم نے انہیں اچا تک موت کے پرد کر دیا چنانچہ دہ لوگ حسرت ذدہ جران رہ گئے" (احمد) وضاحت ؛ اس حدیث کی سند میں آگرچہ رُشدین بن سعد رادی ضیف ہے لیکن "طبری" میں ذکور دد اساد وضاحت ؛ اس حدیث کی سند میں آگرچہ رُشدین بن سعد رادی ضیف ہے لیکن "طبری" میں ذکور دد اساد حدیث کو مضوط بنا رہی ہیں (الجرح والتحدیل جلد مع صفحہ ۲۳۳۲ تقریب التہذیب جلدا صفحہ ۲۵ ارواۃ جلد مع

٢٠١٥ - (٤٨) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً مِن آهَلِ الصَّفَةِ تُوفِي وَتَرَكَ دِيْنَارَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيَّهُ، قَالَ: ثُمَّ تُوفِي آخَرُ فَتَرَكَ دِيْنَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيْتَانِ، رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ وَشُعْنِ الْإِيْمَانِ.

۱۹۰۹: ابدأاًمَد رضى الله عند بيان كرتے بي كه اصحابِ صُفّه بن سے ايك مخص فوت بوكيا اور اس فے ايك مخص فوت بوكيا اور اس فے ايك ويتار تزكد چموڑا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرابا (يه ويتار اس كو) واشح جانے كا سبب بو گا۔ ابدأ اَمَدُ عيان كيا كرايك اور مخص فوت بوا اس كا تزكه وو ويتار تما (اس كے بارے بن) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرابا اس كو دو بار وأبنا جائے كا (احمد عيمن شُعَبِ الايمان)

٣٠٠٥ . (٤٩) وَعَنُ مُغَاوِئَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ آبِى هَاشِمِ بْنِ عُتُبَةً يَعُودُهُ، فَبَكَىٰ آبُوهُ هَاشِم، فَقَالُ مَا يُبْكِنُكَ يَا خَالُ؟ اَوَجَعٌ يُشُئِزُكَ - اَمْ حِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: كَالَّ: كَالَّ: وَلَكِنُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الدُّنْيَا؟ يَقُولُ: وَإِنَّمَا يَكُونِكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنِّى اَرْانِي قَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۵۲۰۳: مُعادید رضی اللہ عنہ این ماموں الو باشم کی بار پری کرنے کے لئے ان کے پاس مخے الوباشم رائیں وکھ کر) روئے گا انہوں نے (تعب کے ساتھ) استغمار کیا ماموں! آپ کے روئے کا سب کیا ہے؟ کیا

عاري نے آپ كو رنجيده كر ديا ہے يا دنيا كا لائح آپ كو منظرب كر رہا ہے؟ انہوں نے جواب ديا ، جركز نسى! كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بہيں ايك وصت كى نفى جس پر بن كار بند ند رہا۔ انہوں نے استضار كياكه وہ وصيت كيا ہے؟ انہوں نے بتايا ، بن نے آپ كو يہ فرماتے ہوئے ساكہ تجھے مال جمع كرنے كے ليے ايك فادم اور جماد كے لئے ايك فادم اور جماد كے لئے ايك فادم اور جماد كے لئے ايك سوارى كانى ہے جبكہ بن خيال كرا ہوں كہ بن نے (وصيت سے كس) زواده مال و متاع) جمع كيا ہے (احمد " ترفى" نسائى ابن ماجه)

٥٠٠٥ - (٥٠) وَهَنُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قُلْتُ لِآبِي الدَّرْدَاءِ: مَالَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَسَطْلُبُ فُلَانُ؟ فَقُـالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وإِنَّ أَمَامَكُمُ عَقَبَةً كُوُّودًا – لَا يَجُوُزُهَا الْمُثْقَلُونَ، . . فَالْحِبُ اَنْ اَتَخَفَّفُ لِتِلْكَ الْعَفْتِةِ.

مہدی: اُکُمُ الدَّرداء رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے (آپ فادی) ابوالدرداء سے کما تجہ ہے کہ تو اللہ و متاع) طلب دہیں کرتا ہے؟ جیساکہ فلال فض دلجی لیتا ہے۔ اس نے جواب دہا میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ یقینا تممارے آگے وشوار گزار کھائی ہے ، بھاری وزن والے لوگ اس سے نہ محزر سکیں گئے میں چاہتا ہوں کہ اس کھائی کو عبور کرنے کے لئے لگا پھلکا رموں (بھی شُعَب الْلِفَان)

٥٢٠٥ - (٥١) وَهَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَهَلْ مِنْ آحَدٍ يَمْشِينُ عَلَى الْمُنَاءِ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُنَاءِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُنَاءِ وَكَذَٰلِكَ صَاحِبُ اللهُ مِنَ الذُّنُونِ ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ ، . اللهُ عُلَى اللهُ مِنَ الذُّنُونِ ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ ، .

۵۰۰۵: انس رضی اللہ عند میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو هخص مجی پائی جن عام علی اللہ علی اللہ علی ہوں ہوں ہے اس کے پاؤں بھی جاتے ہیں۔ محابہ کرام نے عرض کیا ' یقیبا اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا ' بالکل ای طرح دنیا دار هخص (کا حال) ہے کہ وہ گزاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا (بہتی شُعَبِ الایمان) وضاحت: امام منذری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا (تنفیخ الرواة جلد، صفی ۱۸)

٥٢٠٦ (٥٢) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، مُرُسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَوْحِى إِلَىٰ اللهِ اللهِ ﷺ: «مَا أَوْحِى إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٩٠٦: بجبنو بن نُفير مرسل بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ميرى جانب يه وى حميل بوق كل الله عليه وسلم عن فرايا ميرى جانب يه وى حميل بوق كر ميں اور بي تجارت كروں البت ميرى جانب اس بات كى وى كى كى كر "آپ" اپنے بدودگار كى توليد كرتے بوردگار كى حمودت كرتے ديں كى تحريف كرتے بود كار كى حمودت كرتے ديں كى كہ آپ بر موت طارى بو جائے " (شرئے الشم) اور الاجم نے "اكم فيلي" بي الا مسلم سے (اس طرح)

روایت بیان کی-

وضاحت: یه مدیث مرسل بے نیزاس کی سد بھی ضعف ب (تنقیعُ الرواة جلد م صفیما)

٥٢٠٧ - (٥٣) وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : وَمَنْ طَلَبَ اللهُ عَنْهُ، وَتَعَطُّفاً عَلَى جَارِهِ ؟ لَقِى اللهَ تَعَالَى اللهُ يَنَا حَلَالًا اللهُ عَلَى جَارِهِ ؟ لَقِى اللهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ مِثُلُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، مُكَاثِراً، مُفَاحِراً مُرَاثِياً ؟ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ مِثُلُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، مُكَاثِراً، مُفَاحِراً مُرَاثِياً ؟ لَيْمَ اللهُ تَعَالَى وَهُو عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، رَوَاهُ الْبَيْهُ فِي قَنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ، وَابُو نُعَيْمٍ فِي وَالْحِلْمَةِ . وَابُو نُعَيْمٍ فِي وَالْحِلْمَةِ .

2002: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے طال طریق سے سوال سے بچے ہوئے اپنے اہل و عمال کے لئے اور اپنے پڑوی پر احمان کرتے ہوئے دنیا کو طلب کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں طاقات کرے گاکہ اس کا چرہ چودہویں رات کے چاند کی حل ہوگا اور جس مخص نے دنیا کو طال طریق سے زیادہ مال جمع کرنے کے لئے فخراور ریا کاری کرتے ہوئے طلب کیا تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں طاقات کرے گاکہ اللہ تعالی اس پر تاراض ہوگا (بہتی شُعَبِ اللهان ابوهیم فی المِلیّد) وضاحت ، یہ حدیث ضعیف ب کول سے تجاج بن ارطاد روات کرتا ہے (تنقیع الرواة جلدم صفیما)

٥٢٠٨ - (٥٤) وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وإِنَّ لهٰذَا. الْخَيْرَ خَزَائِنُ، لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ، فَطَوُبِي لِعَبُدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، مِغُلَاقاً لِلشَّرِ؛ وَوَيُلُّ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لِلشَّرِ، مِغُلَاقاً لِلْخَيْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۵۲۰۸: سل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم لے فرایا الله جمرک خوات بدائی ہائیہ خمرک خوات ہیں دور الله تعالی من دور الله تعالی نے جمری جانی بنا دیا اور شریع محفوظ کیا اور اس مخص کے لئے بریادی ہے جس کو الله تعالی نے شرکی جانی بنا دیا اور خمر کو روک لیا (ابن ماج)

وضاً حت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند قایت ورجہ ضعیف ہے (مکلوة علامہ البانی جلد م صفحہ اسمان ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۱۸۱۸)

٥٢٠٩ - (٥٥) وَمَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا لَمْ يُبَارَكُ لَـُ

٥٠٠٩: على رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بب الله تعالى كمى فض كما بين بركت نه فرمائ تو اسے بانى اور منى ميں صرف كرا ديتا ہے (بيئ شُعَبِ الايمان) وضاحت : اس مدیث كى سند ميں عبد الاعلى بن ابى المساور راوى متروك الحدث ہے (ميزانُ الاعتدال جلدا صفى ٢٥٣ تنقيعُ الرواة جلدا صفى ١١٥)

١١٠ - (٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الُحَرِم فِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الُحَرِم فِي الْمُثْنِينِ».
 الْبُثْنِيانِ، فَإِنَّهُ اَسَاسُ الْخَرَابِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۱: ابن عررض الله عنما بیان رقع بی نی ملی الله علیه وسلم نے فرایا ' (مکانات کی) تغیر میں حرام مال سے پر میز کو دراصل وہ تخریب کی بنیاد ہیں (بہتی شئب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں معاویہ بن یکی راوی ضعیف ہے نیز حسان راوی نے ابن عراس دیں سنا (الجرح والتعدیل جلدا صفیہ ۱۳۵۵ تقریب التبذیب جلدا صفیہ ۱۸ تنظیم الرواة جلدا صفیہ ۱۷)

٥٢١١ - (٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَى: «اَلدُّنْيَا دَارُ مَنُ لَا عَدُر دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقُلَ لَهُ ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْاثْمَانِ».

۵۲۱: عائشہ رمنی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا ونیا اس مخص کا گھر ہے جس کا (کوئی) گھر نہیں اور اس مخص کا مال ہے جس کا (کوئی) مال نہیں ہے اور وہ مختص اسے حاصل کرتا ہے جس میں (پچر) عمل نہیں (احمد بہتی شخبِ الْاِیمان)

٥٨١٧ - (٥٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي خَطُبَةٍ، وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ، وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّبْطَانِ، وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، فَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ وَالْمَسَاءُ حَيْثُ اَخْرَهُ فَى اللهُ ، رَوَاهُ رَذِيْنُ.

۵۲۱۲: حذید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ (دیتے ہوگاہ فرا رہے تھے کہ شراب تمام کناہوں کا منبع ہے اور عور تیں شیطان کے جال ہیں اور ونیا سے محبت ہرگناہ کا اصل ہے نیز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ سے سنا آپ فرا رہے تھے کہ (احکام وغیرہ میں) عورتوں کو پیھے جگہ دی ہے (رزین)

١٦٣ ٥- (٥٩) وَرَوَى الْبَيْهَ قِي مِنْهُ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، عَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلاً: وحُبُّ الدَّنْيَا رَأْسُ كُلُّ خَطِينَةٍ،

۵۲۱۳: اور بیمی نے شکب الایمان میں حن سے مرسل بیان کیا کہ دنیا سے محبت ہر گناہ کا سرچشمہ ہے۔ وضاحت : صدید کے آخری جملہ کو عبدالرزاق نے "معتف" میں بیان کیا ہے۔ نصب الرّاب میں ہے کہ سے عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے (مکلوة علاّمہ البانی جلد س مفدہ ۱۳۳۸)

؟ ٢١٥ ـ (٦٠) **وَمَنْ** جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِنَّ اَخُوفَ مَا اَتَخَوَّفُ مَا اَتَخَوَّفُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

فَيُنسِي الْآخِرَةَ، وَهٰذِهِ الدُّنْيَامُرْتَحِلَةُ ذَاهِبَةٌ، وَهٰذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَإِنِ آسْتَطَعْتُمُ اَنْ لَا تَكُونُوا مِنُ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، فَإِنْكُمُ الْيَوْمَ فِيْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ، وَانَتُمُ غَدا فِيْ دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلُهِ . . . رَوَاهُ الْبَيُهَقِيْ فِيْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ،

عدد: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ جھے اپی اُست (کے بارہ) میں سب سے زیادہ خوف خواہش فنس اور لبی آرزوؤں سے ہے اس لیے کہ خواہش فنس انسان کو حق سے باز رکھتی ہے اور لبی آرزوئیں آخرت کو فراموش کرا وہتی ہیں دنیا لحظہ بلظہ جا ری ہے اور آخرت لحظہ بلظہ آ ری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں اگر تم سے بیہ ہو سکے کہ تم دنیا کے طلب گار نہ بنو تو (مرور) ایسا کرو اس لیے کہ آج تم دارُ العل میں ہو اور (بظاہر) حساب ضمیں ہے اور کل تم دارُ الحساب میں پہنچ جاؤ کے وہاں عمل (کرنا ممکن) نہ ہو گا (بیعتی شعب الائمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں المئلدر راوی ضعیف ہے ابن جوزیؓ نے اس مدیث کو غیر صبح قرار دیا ہے۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد ۴ سنجہ ۱۵ العِل المتنابعہ جلد ۳ سنجہ ۲۲۸)

٥٢١٥ ـ (٦١) **وَعَنُ** عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدُبِرَةً، وَآرَتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدُبِرَةً، وَآرَتَحَلَتِ اللَّانِيَةُ، وَلِا يَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّذُنِيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلَا حِسَابَ، وَغَدا حِسَابُ وَلَا عَمَلَ. رَوَاهُ البُخَارِقُ فِي ترجمة باب.

۵۲۱۵: علی رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ دنیا مند چھیر کر جا ربی ہے اور آخرت آ ربی ہے ان دونوں میں عمر ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والے موجود ہیں لیس حمیس آخرت کی جانب متوجہ ہونا چاہیئے اور دنیا کے طلب گار نہیں بننا چاہیئے اس لیے کہ دنیا (میں) عمل (کا دفت) ہے ، محاسبہ نہیں ہے نیز قیامت کے دن محاسبہ ہو گا عمل نہیں ہوگا۔ اس مدے کو امام بخاری نے باب کے عمن میں (بلا اسناد) ذکر کیا ہے۔

وَالا إِنَّ الدَّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنهُ اللهُ عَنهُ، اَنَّ النِّبِيُّ ﷺ خَطَبَ يَوُما فَقَالَ فِي خُطُبَتِهِ:
وَالاَ إِنَّ الدَّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اَلاَ وَإِنَّ الْاَخِرَةَ اَجَـلُ صَادِقٌ – ،
وَيَقْضِى فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، اَلاَ وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي النَّارِ، اَلاَ فَاعْلَمُوا وَانْتُهُمْ مِنَ اللهِ عَلى حَذَرٍ، وَآغَلَمُوا انْكُمُ مَعْرُوضُونَ عَلَى اعْمَالِكُمُ.
فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ مُرَّا يَرَهُهُ. وَاهُ الشَّافِعِيُّ.

۵۲۸: عمرو رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نی ملی الله علیہ وسلم نے خطبہ ریا اور فرمایا ، خروار! ب خلک ب فئل دنیا (ایما) سامان ہے جو حاضر ہے کیوکار ، بدکار (سمی) اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خروار! بے فلک آخرت ویر (سے آنے) والی ہے (اور) ضرور آنے والی ہے اور الله قدرت والا اس میں فیصلے فرمائے گا۔ خروار!

تمام تم كى بعلائياں جنت ميں (لے جائيں گى) خبوار! تمام جم كى برائياں دونے كى جانب (و مكيلتے والى) ہيں۔ خبوار! ممل كرتے رہو اور تم اللہ سے ڈروار! ممل كرتے رہو اور سجم لوكہ حبيں تسارے اعمال كے حوالے كروا جائے گا پس جو فض ذرہ برابر نيك اعمال كرے گا اس كا بدلہ پائے گا اور جو فض ذرہ برابر برے اعمال كرے گا اس كى سزا يائے گا (شافع)

النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعُدُّ صَادِقٌ، وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعُدُّ صَادِقٌ، يَحْكُمُ فِيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعُدُّ صَادِقٌ، يَحْكُمُ فِيهَا الْحَقُّ، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، كُوْنُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُوْنُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُوْنُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُوْنُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّاخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلُّ الْمُ يَتَبْعُهَا وَلَدُهَا» .

عادد: شداد رضی الله عند بیان کرتے ہیں جن نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا الله علی الله علی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا الله الله الله ونیا حاضر سامان ہے جس سے کیوکار برکار (جمی) کھاتے ہیں اور اس بی کچھ شہہ فیمی کہ کافرت کا وعدہ سیا ہے اس وال الله باوشاہ قدرت والا (عدل و انصاف کے ساتھ) فیملے کرے گا۔ کی کو کی اور باطل کو وے کا پس تم آفرت کے طلب کار بو دنیا کے طلب کار نہ بنو اس لیے کہ مال کے بیجے عی اس کے سطح ہوں۔

وضاحت : ` طاّمہ نامرالدین البانی نے اس مدے کی شد کو شعیف قرار دیا ہے (تنقیخ الرداۃ جلام صفی ۱۸ مک مکلؤہ ملآمہ البانی جلام صفیہ ۱۳۳۸)

٥٢١٨ - (٦٤) وَعَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ومَا طَلَعَتِ اللَّسَمُسُ اللَّ وَيِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ -: يَا آيُهَا النَّاسُ! هَلُمْوُا اللهِ رَبِّكُمْ، مَا قَلُّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ وَٱلْهَى ، رَوَاهُمَا اَبُونُ مُعَيْمٍ فِي وَالْحِلْيَةِ».

۵۲۱۸: ابوالدرداء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ،جب بھی سورج طوع ہو آ ہے تو اس کے دونوں کناروں میں وہ قرشتے مناوی کرتے ہیں (جم) جن و انس کے طاوہ تمام علق کو عالی ہے ہیں (وہ کتے ہیں) اے لوگوا اپنے پروردگار کی جانب آؤ۔ وہ مال جو تلیل ہے لیکن کفایت کرنے والا ہے اس مال سے بھر ہے جو زیادہ ہے لیکن عافل کرنے والا ہے۔ ابو تھیم نے ان دونوں روایات کو اوا کیایہ میں بیان کیا ہے۔

 ٥٢١٩ - (٦٥) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَبُلُغُ بِهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ بَنُوْآدَمَ: مَا خَلَّفَ؟» . . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ' جب کوئی هخص فوت ہو آ ہے تو فرشتے کتے ہیں کہ اس نے کیا اعمال آگر بھیج ہیں؟ جبکہ لوگ کہتے ہیں اس نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ (بہتی شُعَب الْإِنْمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی یجی بن سلیمان جعنی رادی غیر ثقه اور عبدالرحمان المحاربی رادی محر الحدیث ب (میزان الاعتدال جلد۲ صفحه ۵۸۵ تنقیع الرواة جلد۳ صفحه ۱۸)

٥٢٢٠ - (٦٦) وَعَنُ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَّ لُقُمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: هَيَا بُنَىَ ! إِنَّ النَّاسَ قَلْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوْعَدُونَ، وَهِمُ إِلَى الْآخِرَةِ، سِرَاعاً يَذُهَبُونَ، وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَذْبَرُتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ، وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ، وَإِنَّ دَاراً تَسِيرُ النَّهَا أَقْرَبُ النَّيْكَ مِنْ دَادٍ تَخْرُجُ مِنْهَا، . . رَوَاهُ رَزِيْنَ . وَاللهُ رَزِيْنَ . وَلا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

۵۲۲۰: الک رضی الله عند نے بیان کیا کہ لقمان نے اپ بیٹے سے کما اے میرے پیارے بیٹے! لوگوں پر قیامت دراز ہو گئی ہے جس کا ان سے دعدہ کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ بری تیزی کے ساتھ آخرت کی جانب جا رہے ہیں اور جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا کھلہ بلحظ جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے اور بلاشیہ جس گھر کی جانب تو جا رہا ہے وہ تیری طرف اس گھرے بہت قریب ہے جس سے تو نکل کرجا رہا ہے (رزین)

٥٢٢١ - (٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ اَفُضُلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، النَّقِيُّ، النَّقِيُّ، النَّقِيُّ، النَّقِيُّ، لَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا بَعْنِ، وَلَا غِلَ، وَلَا خَلَ، وَلَا خَلَ، وَلَا يَعْنَ، وَلَا غِلَ، وَلَا حَسَدَه. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

عبداللہ بن عَمو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون فضی زیادہ فغیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' ہر وہ فخص جس کا دل صاف ہے (اور) زبان کی کہتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا (جس کی زبان کی کہتی ہے) اس کو تو ہم جانتے ہیں لیکن "مخوم الفَلْب" ہے کیا مقصود ہے؟ آپ نے فرایا' اس سے مقصود وہ فخص ہے جس کا دل صاف ہے' وہ پر بیز گار ہے' نہ گناہ کرتا ہے' نہ زیادتی کرتا ہے' نہ بی اس کے دل میں کینہ ہے اور نہ بی وہ حسد کرتا ہے (ابنِ اجہ' بیسی شعنی الْاِیمان)

٥٢٢٢ - (٦٨) وَصَغْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَأَرْبَعُ إِذَا كُنُّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ أَنِي اللهُ ا

وَالْبَيْهُ فِي أَنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ).

عدد الله بن عمو رضى الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا (جب) مخفه من جار (بمترن) فعملتين موجود بين تو تخفي كچه حرج نبين اكرچه تخفيه دنيا ميسرند آئ (وه يه بين) المانت كى حماعت كرنا كل بولنا اظال حدد فرراك مين احتياط (احمد بين شُعُبِ الايمان)

 « ۲۲۳ ه - (۲۹) وَعَنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنِى اَنَّهُ قِيْلَ لِلْقُمَانَ الْحَكِيمِ: مَا بَلَغَ بِلَى مَا نَدْ وَرَرُكُ مَا لَا يَغْنَيْنِي . رَوَاهُ فِي إِلَى مَا نَزْي ؟ يَغْنِي الْفَضْلَ قَالَ: صِدْقُ الْحَدِيْثِ، وَادَاءُ الْاَ مَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَغْنَيْنِي . رَوَاهُ فِي وَالْمُوطَأَةُ .

 «الْمُوطَأَةُ .

عدد: الك رضى الله عنه بيان كرتے بين مجھے يہ بات كنفى ہے كه لقمان حكيم سے دريافت كيا كيا كہ سجھے اس فضيلت كے مقام بركن باتوں كو ترك كرنا اور لاليني باتوں كو ترك كرنا اور لاليني باتوں كو ترك كرنا (مؤلما)

١٢٤٥ - (٧٠) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيْرِ. فَتَجِيْءُ الْاَعُمَالُ، فَتَجِيْءُ الصَّلَاةُ فَتَعُولُ: يَا رَبِّ! آنَا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ فُمَّ يَجِيْءُ الصِّيَامُ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! آنَا الصَّدَقَةُ . فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ ثُمَّ يَجِيْءُ الصِّيَامُ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! آنَا الصِّيَامُ . فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ نَجِيْءُ الْاعْمَالُ عَلَى خُيْرٍ . ثُمَّ يَجِيْءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! آنتَ السَّلَامُ وَآنَا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ يَجِيْءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! آنتَ السَّلَامُ وَآنَا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرِ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامُ وَيُعَلِّلُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامُ وَيُعَلِّلُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامُ وَيُعَلِّلُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعَلَى فَيْ كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَلَى اللهُ اللهُ يَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامُ وَيُعَلِّلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : فَوَمَنْ يَبْتَغِ

اعمال آئیں کے چانچہ نماز آکر کے گئ اے میرے ہوردگارا بین نماز ہوں۔ اللہ تعلیہ وسلم نے فرایا ' (قیامت کے دن)
اعمال آئیں کے چانچہ نماز آکر کے گئ اے میرے پروردگارا بین نماز ہوں۔ اللہ تعالی فرائے گا قو فجریہ ہے۔ پھر
مدقہ آئے گا وہ کے گا اے میرے پروردگارا بین مدقہ ہوں۔ اللہ تعالی جواب وے گا بلاشیہ قو فجریہ ہے پھر
روزہ آئے گا وہ کے گا اے پروردگارا بین روزہ ہوں۔ اللہ تعالی کے گا کو فجریہ ہے۔ بعد ازاں آئ طرح
دومرے اعمال آئیں کے اللہ تعالی فرائے گا تم فجریہ ہو پھر اسلام آئے گا۔ وہ کے گا اے پروردگارا تو سلام لینی
سلامتی والا ہے اور بین اسلام ہوں۔ اللہ تعالی فرائے گا تو فجریہ ہے آئے کے دن میں قیرے ساتھ پکڑوں گا اور
تیرے ساتھ عطا کوں گا۔ اللہ تعالی فرائے گا جو مخص اسلام کے سواکوئی دین افتیار کرے کا اس سے ہرکز قبول
میں ہو گا اور وہ آفرت میں شارہ پانے والوں سے ہو گا (احمہ)

# والے مادین راشد راوی معیف بی (مفکرة طالم البانی جدس مخدسم)

٥٢٢٥ - (٧١) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتُسرُ - فِيهُ تَمَائِيلُ طَيْرِ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (يَا عَائِشَةُ ا حَوِّلِيْهِ - ؛ فَإِنِّيْ إِذَا رَايَتُهُ ذَكَرَتُ الدُّنْيَاء.

۵۳۲۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں جارے ہاں پردے کی جادر تھی جس پر پرعدل کی تصویریں تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا "اے عائش! ان کو تبدیل کر جب میں ان کو دیکتا ہوں تو جھے دیکا باد آنے گئی ہے (احم)

٥٢٢٦ - (٧٢) **وَهَنُ** آبِيْ آئِوْبَ الْاَنْصَارِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ، قَالُ: جَـاءَ رَجُلُّ اِلَى النَّيِّيِّ ﷺ فَقَالَ: عِظْنِىُ وَاوُجِزُ. فَقَالَ: «اِذَا قَمْتَ فِى صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّع –، وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَام تِعْذِرُ مِنْهُ – غَداً، وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِى آيْدِى النَّاسِ».

مات : ابوایوب انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طاخرہوا اس نے عرض کیا آپ مجھے مختروعظ فرائیں۔ آپ نے فرمایا ،جب تو اپنی نماز اوا کرنے کے لئے کھڑا ہو تو راس فض کی می) نماز اوا کرجو آخری نماز اوا کر رہا ہے اور تو الی صفتا فنہ کرکہ تھے اس سے قیامت کے ون معذرت کرتی بڑے اور ان چزوں سے بالکل نائمید ہو جا جو لوگوں کے باتھوں میں ہیں راحم)

وضاحت : اس مدے کی سد میں عان بن جبید راوی جمول ہے (بیزانُ الاعتدال جلد مفاماً تنقیعُ الرواة جلد م مفاما)

٧٢٧ ٥ - (٧٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ 選

وَالَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُوْصِيهِ، وَمُعَاذُ رَاكِبُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى: ويَمُشِى تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: وَيَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَلَى اَنْ لَا تَلْقَانِى بَعُدَ عَامِى هٰذَا، وَلَمَلَّكَ اَنْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: وَيَا مُعَاذُ جَشَعًا — لِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ثُمَّ الْتُفَتَ فَاقَبَلَ مَعُودُ بِمِنْ اللهِ عَلَى ثُمُولُ اللهِ عَلَى ثُمُونُ وَمُعَادًا وَقَبَرِى اللهِ عَلَى مُعَادًا جَشَعًا — لِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ثُمَّ النَّفَتَ فَاقَبَلَ بِهُ إِلَيْ النَّاسِ بِنَى الْمُتَقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَبْثُ كَانُوا وَ وَيَ الْاَرْبَعَةَ اَخْمَدُ.

2012 : معاذ بن جبل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اے یمن کی جانب (کورٹر بناکر) بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرنے کے لئے اس کے ساتھ لکلے جبکہ معالاً سواری پر سوار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ (تواضع افقیار کرتے ہوئے) بیادہ چل رہے ہے جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فریایا اے شعاذ! ممکن ہے کہ تو اس سال کے بعد میرے ساتھ طاقات نہ کر سکے اور شاید تو میری میر اور میری قبر کے پاس سے گزرے (یہ بات سُن کر) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے مفادقت کے سبب شعاذ رضی اللہ عند پھوٹ پھوٹ کر دوئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفادقت کے سبب شعاذ رضی اللہ عند پھوٹ پھوٹ کر دوئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے معاق سے روگروانی کی اور مدینہ منورہ کی جانب چرہ کر لیا اور فرمایا ' بلاشبہ میرے زیادہ قریب پر ہیزگار لوگ ہوں گے ' وہ جو بھی ہوں اور جمال کہیں بھی ہوں (احمہ)

٥٢٢٨ - (٧٤) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَلا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ما کادت ابنِ مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (اس آیت کی) حادت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "جس محض کو الله تعالی ہوایت عطا کرنے کا ادادہ کرتا ہے اس کے ول کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے" پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" اس میں کچھ شبہ نہیں کہ (ایمان کی) روشنی جب ول میں وافل ہو جاتی ہے تو انشراح صدر ہوتا ہے۔ دریافت کیا گیا" اے الله کے رسول! کیا اس کی پھے علامت ہے جس کے ساتھ اس کو پہانا جا سکے؟ آپ نے فرمایا" ہاں! وصوکہ دینے والی دنیا سے کنارہ کش ہوتا" آخرت کی جانب رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے موت کے لئے تیاری کرنا (بیہتی شخی الایمان)

وضاحت : علامہ ناصر الدّين الباني لے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے (الاحادث القعيف رقم ٩٦٥ ننفخ الرواة جلدم صفحه ٢٠)

٥٢٢٩ - ٥٢٣٠ - ٥٧٣٠ و ٧٦) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِىٰ خَلَّادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبُدَ يُعْطَىٰ زُهْدا ٓ فِى الدُّنْيَا، وَقِلَةَ مَنْطِقٍ؛ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ). رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِىٰ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۲۹: ۱۲۰۰: ابو بریره اور ابو ظَآو رمنی الله عنما بیان کرتے میں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب تم کمی فخص کو دیکمو کہ وہ دنیا سے نفرت اور کم کوئی کا عطید دیا گیا ہے تو اس کا قُرب تلاش کرد اس لیے کہ وہ عکمت دیا گیا ہے (بہتی شُعَبِ الایمان)

وضاحت : علام نامر الدين ألباني لے اس مديث كو ضعف قرار ديا ہے (مكلوة علام ألباني جلد م صفحه ١٣٨١)

# بَابُ فَضُلِ الْفُقَرَاءِ وَمَاكَان مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ (نقراء کی فضیلت اور نبئ کریم صلی الله علیه وسلم کی معیشت)

#### ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ

٥٣١ ٥ - (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: درُبُ أَشْعَتْ مَدُفُوعٍ بِالْابَوَابِ – لَوَ اقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ ﴿ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

#### پہلی فصل

۱۹۲۳: ابو بریره رضی الله بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مت سے ایسے مخص ہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے آگر دہ (کس کام پر) الله تعالی کی شم بین کے مرکے بال بھرے ہوئے ہیں (جنس) دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے آگر دہ (کسی کام پر) الله تعالی کی شم باری فراتے ہیں (سلم)

وضاحت ! یعنی الله تعالی اُن کی موافقت فرماتے ہیں جیسا کہ انس بن نفر نے جب کما' الله کی فتم! میری پوپھی کے دانت نمیں توڑے جائیں کے طالا کلہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فیصله فرما دیا تھا کہ الله تعالی کی کتاب کے مطابق قصاص لیا جائے گا لیکن الله تعالی نے انس بن نفر کی فتم کی لاج رکھتے ہوئے تصاص لینے والوں کا ول مجیردیا' انہوں نے قصاص چھوڑ دیا اور دیت لینے پر رضا مند ہو گئے (مرقاۃ جلد اصفحہ ا)

٥٢٣٢ - (٢) وَعَنْ مُصُعَبِ بْنِ سَغْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: رَالَى سَغْدُ اَنَّ لَهُ فَضُلاً عَلَىٰ مَنْ دُوْنَهُ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُونَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمُ؟! ه رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

عدد عدب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد نے خیال کیا کہ اے اس سے کمتر لوگوں پر فغیلت ہے (اس کے خیال کو رد کرتے ہوئے) رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربایا، جہیں تممارے دھنوں پر جو غلبہ عاصل ہوتا ہے اور حمیس جو رزق مل رہا ہے وہ تممارے مشعفاء (کی وعاؤں کے طفیل) اور اللہ کی رحمت ہے مل رہا ہے (بخاری)

وضاحت: اس مدے ہے یہ نہ سمجما جائے کہ ان کا وسلہ پڑا جائے جیساکہ المی بدعت سیحتے ہیں بلکہ متعود یہ ہے کہ ان کی دُعائیں اور ان کا اخلاص متعدّی ہو آ ہے اور حمیس بھی ان کی دعاؤں سے فاکمہ عاصل ہوا ہے۔ (سکاؤہ علامہ البانی جلد مع صفحہ ۱۳۳۳) مَنْ مَالَدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَ وَمُثُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَاصْحَابُ الْجَدِّ مَخْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنَّ اَصْحَابُ الْجَدِّ مَخْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنَّ اَصْحَابُ النَّجَدِ مَخْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنَّ مَا النَّسَاءُ.. أَصْحَابُ النَّادِ فَاذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

مسس : أسامه بن زيد رمنی الله عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ميں (معراج كى رات) جنت ك وروازے پر كمڑا ہوا تو اس ميں واخل ہونے والوں كى اكثرت فقراء كى تقى جبكه أمراء كو (ميدان حشر ميں) روكا ہوا تھا البتة دوز فيوں كو دوزخ (ميں والنے) كا تھم ديا جا چكا تھا۔ ميں دوزخ ك وروازے پر كمڑا تھا ، وہاں اس ميں واخل ہونے والوں كى اكثرت عورتوں كى تقى (بخارى اسلم)

َ ٢٣٤ ٥ - (٤) **وَعَنِ لَهُنِ** عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ،قَالَ زَسُّوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَايُتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. الْخَدَّةِ ، فَرَايُتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

مه ۱۳۳۰: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله طیه وسلم نے قرایا میں نے جت کا مشاہدہ کیا تو جھے معلوم ہوا کہ مشاہدہ کیا تو جھے معلوم ہوا کہ ووزخ میں جانے والول کی اکثریت حورتوں کی ہے (بخاری مسلم)

٥٦٣٥ - (٥) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَرَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وإنَّ فُقْرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُونَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفاً. . . رَوَاهُ مُسْلِمُ

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ لِرَجُلَ عِنْدَهُ جَالِسٍ: ومَا رَأَيُكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ رَجُلُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ لِرَجُلَ عِنْدَهُ جَالِسٍ: ومَا رَأَيُكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ اَشْرَافِ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ لِرَجُلُ عِنْدَهُ جَالِسٍ: ومَا رَأَيُكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ومَا رَأَيْكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ومَا رَأَيْكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ومَا رَأَيْكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

 اس نے جواب دیا' یہ مخص برے لوگوں میں ہے ہے۔ اللہ کی شم! یہ مخص اس لائن ہے کہ اگر وہ (کمی مورت کے ہارے میں) لوگوں کی جانب مخلقی کا پیغام بیعج تو (اس کا) نکاح ہو جائے گا اور اگر (کمی حاکم کے پاس) سفارش کے برے گا تو اس کی سفارش قبول ہوگی سل کے جی کہ (یہ جواب شن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو مجے (اس کے بور) ایک اور مخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص ہے استغمار کیا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا' اے اللہ کے رسول! یہ مخص فقیر مسلمانوں میں (شار ہو گا) ہے یہ (مخص) اس لائن ہے کہ آگر یہ مختی کا پیغام بیعج تو اس کا نکاح نمیں ہو گا اور اگر سفارش کرے گا تو اس کی سفارش تھول نمیں ہوگا اور اگر سفارش کرے گا تو اس کی ہاے کو نمیں سنا جائے گا (اس کی بیہ بات سُن منص بیے لوگوں سے بحری زمین سے بحری کر کئیں کہتر ہے (بخاری' مسلم)

٥٣٣٧ ـ (٧) **وَعَنٌ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا شَبِعَ ٱلْ مُحَمَّدِ مِنْ نُحُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عاکشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ آلِ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلسل دو دن جوکی روثی سیر ہوکر نہیں کھائی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات یا سے (بخاری) مسلم)

٥٢٣٨ - (٨) **وَعَنُ** سَمِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : ٱنَّـ ، مَرَّ بِقَوْم بَيْنَ آيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيّة ﴾ ، فَدَعَوْهُ ، فَابَلَى ٱنْ يَاكُلَ ، وَقَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الذَّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبُرِ الشَّعِيرُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۲۳۸: سعید مقبری' ابو ہریرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے جن کے ماشے بینی ہوئی بکری (رکمی ہوئی) تتی۔ انہوں نے ابو ہریرہ کو (کھانے کی) دعوت دی۔ ابو ہریرہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور (عذر پیش کرتے ہوئے) بیان کیاکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم وُنیا سے رخصت ہوئے جبکہ آپ جو کی روق ہے بھی (بھی) سیرنہ ہوئے تتے (بخاری)

٩٢٣٩ - (٩) **وَعَنْ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ مَشْى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبُزِ شَعِيرٍ وَاهِالَةً سَنِخَهٍ –، وَلَقَذُ رَهَنَ النِّبِيُّ ﷺ دِرْعاً لَهُ بِالْمَدِيُنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ، وَاخَذَ مِنْهُ شَعِيْوا لِآهَلِهِ، وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُكُ: «مَا آمَسُلَى عِنْدَ آل مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لِتَسْعَ نِسْوَةٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۲۳۹: انس رمنی اللہ عند نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب "جو" کی روٹی اور براودار بدلی ہوئی رجمت والا تمل نے کر مجے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قِررہ مدینہ میں ایک پرودی کے پاس رہن رکھی تنی اور اس سے اپنے اہل و میال کے لیے کچھ "جو" حاصل کے تھے اور (راوی بیان کرتے ہیں کہ) میں نے انس سے مُنا وہ بیان کرتے تھے کہ آلِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس (خوراک کے لئے) گندم اور دیگر اناج کا ایک صاع بھی نہیں ہو آ تھا جبکہ آپ کے نکاح میں (اُن دنوں) نو بیویاں تھیں (بخاری)

٥٢٤٠ - (١٠) وَعَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضَطَجِعٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضَطَجِعٌ عَلَى رِمَال حَصِيْرٍ - ، لَبْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشُنَ، قَدُ اَثْرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَكِئاً عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ اَدْم ، حَشُومً لِيْفَ . فُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَالَ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِعَ عَلَيْهِمْ وَهُمُ لَا يَعْبُدُونَ الله . فَقَالَ: «اَوَفِى هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله . فَقَالَ: «اَوَفِى هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِلَتْ لَهُمْ طَتِبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «اَمَا تَرْصَلَى اَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ إِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «اَمَا تَرْصَلَى اَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ .

۵۲۳۰: گررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو کھور کی) جٹائی پر لیٹے ہوئے تئے 'آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی گذا نہ تھا۔ چٹائی کی چیوں نے آپ کے جسم مبارک پر نشانات چھوڑ دیئے۔ آپ چڑے کے بیکے پر نیک لگائے ہوئے تئے 'تیلے میں بحرتی مجور کی پتیوں کی تھی۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالی ہے دُعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کی اُمت پر فرافی کرے جبکہ فارس اور روم (کے باشندوں) پر فرافی کی گئی ہے حالا تکہ وہ اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے (تعب ہے) فرایا' اے ابن خطاب! تو (ابھی تک) اس مقام میں ہے؟ ہیہ وہ لوگ ہیں جنیں ان کی عُرہ چزیں دُنیوی زندگی میں ہی وے وی گئیں اور ایک روایت میں ہے'کیا تجھے پیند نہیں کہ ان کے لئے رفاص طور پر) ونیا ہو اور ہارے لئے آخرت ہو؟ (بخاری' مسلم)

٥٢٤١ ــ (١١) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ رَايْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوْا فِى اَعْنَاقِهِمُ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرْى عَوْرَتُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

اکات: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحابِ شقہ سے ستر (2) اشخاص کو دیکھا ان میں سے کوئی مخض بھی ایبا نہ تھا جس کے کپڑوں کے اوپر چادر ہو ان کے پاس یا تو ایک تبیند یا ایک چادر ہوتی جس کے کنارے کو انہوں نے اپنی گرونوں کے ساتھ باندھا ہوتا تھا۔ کچھ کی چادریں الی تھیں جو آدھی پنڈلی تک پہنچی تھیں اور کچھ مخنوں تک ..... چنانچہ ہر مختص اپنے ہاتھ کے ساتھ چادر کو (بار بار) سنجمال اس بات کو معیوب جانتے ہوئے کہ کمیں اس کی شرمگاہ نگلی نہ ہو جائے (بخاری)

٧٤٢ - (١٢) **وَعَنِهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَاذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ ٱلِىٰ مَنُ فُضَّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ؛ فَلْيَنْظُرُ إلى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِیْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِم، قَالَ: «انْظُرُّوْا الِیٰ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُّوْا الِیٰ مَنْ هُوَفَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ اَجْدُرُ اَنْ لَا تَزْدَرُوُا نِعُمَةً

الله عَلَيْكُمُ ١٠

عدد ابوہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے کوئی مخص ایسے انسان کی جانب دیکھے جسے اس پر مال اور شکل و صورت کے لحاظ سے برتری حاصل ہے تو اس چاہیے کہ وہ ایسے محض کی طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہے (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو یہ (انداز) اس لائق ہو گاکہ تم اللہ کی ان نعموں کو حقیرنہ مسجموعے جو تم پر ہیں۔

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

٥٢٤٣ - (١٣) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدُخُلُ الْفُو يَتَيْجَ: «يَدُخُلُ الْفُقَرَاءُ النَّجَنَةَ قَبَلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِانَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ » . . رُوّاهُ التِّرُمِذِيُّ.

# دوسری فصل

۵۲۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' فقیرلوگ مالدار لوگوں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں مے (ترندی)

٥ ٢٤٤ - (١٤) وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ٱللَّهُمُّ ٱخْيِنِي مِسْكِيْناً، وَآمِتْنِي مِسْكِيْناً، وَآخِشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمُسَاكِينِ». فَقَالَتُ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «آلَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبَلَ آغُنِيَائِهِمْ بِآرْبَعِيْنَ خَرِيْهَا، يَا عَائِشَةُ! لَا تَرُدِي ٱلْمِسْكِيْنَ وَلَوْبِشِقِ رَائَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبَلَ آغُنِيَائِهِمْ بِآرْبَعِيْنَ خَرِيْهَا، يَا عَائِشَةُ! لَا تَرُدِي ٱلْمِسْكِيْنَ وَلَوْبِشِقِ تَمْرَةٍ بِهُمْ، فَانَ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيسَامَةِ». . . رَوَاهُ التِرْمِذِي وَالْبَيْهُ فِي الْمُسَامِةِ الْإِيْمَانِ». التَرْمِذِي وَالْبَيْهُ فِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُو

مدان ان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وُعا فراتے ''اے اللہ! مجھے مسکین ذیرہ رکھ' مجھے مسکین اللہ علیہ وسلم یہ وُعا فراتے ''اے اللہ کے رسول! کس رکھ' مجھے مسکین وُت کر اور مجھے مسکینوں کی جماعت میں اُٹھا۔ عائشہ نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کس لئے؟ آپ نے فرایا' اس لئے کہ وہ لوگ مالدار لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں واخل ہوں مے (پھر فرمایا) عائشہ! تو مسکینوں سے محبت کر اور انہیں اپنے عائشہ! تو مسکینوں سے محبت کر اور انہیں اپنے قریب کرے گا (ترفدی' بہتی شُعَبِ الْاِیُکان)

٥٢٤٥ ـ (١٥) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَهُ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الِي قَوْلِهِ فِي «زُمُرَةِ الْمَسَاكِيْنِ».

۵۲۳۵: نیز ابن ماجہ نے اس مدیث کو ابوسعید خُدُدِی رضی اللہ عنہ سے "مکینوں کی جہاعت میں اُٹھا" تک ذکر ہے۔

وضاحت : علامہ ناصر الدّین اَلبانی نے اس مدیث کو کثرتِ طرق کی بناء پر میح قرار دیا ہے۔ (الاحادیثُ التّحِید رقم ۳۰۸)

١٤٦ ٥-(١٦) وَعَنْ آيِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِبُغُوْنِيْ – فِي ضُعَفَائِكُمُ، رَوَاهُ ابْرُدَاؤُدَ.
 ضُعَفَائِكُمُ، فَإِنَّمَا تُؤُزِقُونَ - آوُ تُنْصَرُونَ - بِضُعَفَائِكُمُ، رَوَاهُ ابْرُدَاؤُدَ.

۵۲۳۹: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا عم میری رضا مندی کو اپنے فقیر لوگوں میں حلاش کرد اس لیے کہ حسیس فقیر لوگوں کی دُعادُن سے رزن مل رہا ہے یا حسیس (دشنوں یر) غلبہ حاصل ہو رہا ہے (ابوداؤر)

٧٤٧ - (١٧) **وَمَنُ** اُمُيَّةً بُنِ خَالِيدِ بُنِ عَبُندِ اللهِ بْنِ اَسِينْدٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ . . رَوَاهُ فِي «شَرُحِ السَّنَةِ».

ع ١٩٢٥: أُمَيَّة بن خالد بن عبد الله بن آميد رمنى الله عنه ني صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيل كه آپ افقير مهاجرين كى دعاؤل كے ماتھ فتح طلب كرتے ہيے (شرحُ النَّنَةِ)

وضاحت : علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوة علامہ البانی جلد صفحه ١٣٢٥)

٥٣٤٨ - (١٨) وَهَنْ آيِنْ هُرَيْرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْيِطَنَّ فَاجِراً بِنِعْمَةٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِىٰ مَا هُوَ لَاقٍ بَعُدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلًا لَا يَمُوْتُهُ. يَغْيِطَنَّ فَاجِراً بِنِعْمَةٍ، فَإِنَّكَ لَا يَمُوْتُهُ. يَغْيِطَنُ فَاجِراً بِنِعْمَةٍ، فَإِنَّكَ لَا يَمُوْتُهُ. يَغْيِطُنُ النَّارَ. رَوَاهُ فِيْ وَشَرُحِ السُّنَّةِ.

۵۲۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم کمی (قاس ) قاجر مخص کی نعتوں کو دیکھ کر اس پر رشک نہ کرہ اس لئے کہ حمیس معلوم خیس کہ موت کے بعد وہ کس چیزے ہم کنار ہونے والا ہے۔ بلاشیہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس

وضاحت: علامه نامر الدين اكبانى نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے (سكاؤة علامه البانى جلد الم صفحة ١٣٢٥)

٥٢٤٩ ـ (١٩) وَمَنْ عَبُدِ الله بْنِ عَمْرِه، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ: «آلدَّنُيّا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ، وَاذَا فَارَقَ السَّدُنْيَا فَارَقَ السِّبْخَنَ وَالسَّنَةَ، رَوَاهُ فِى «شَـرْحِ السُّنَةِ». وَالسَّنَةَ، رَوَاهُ فِى «شَـرْحِ السُّنَةِ».

وضاحت : علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ' یہ مدیث مند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۹۲ منی محل محل م مجمی نہ کور ہے (مشکوة علامہ البانی جلد س منی ۱۳۳۵)

٥٢٥٠ ـ (٢٠) وَهَنُ قَتَادَةَ بْنِ النَّخْمَانِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إذَا آحَبُ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيَا ـ، كَمَا يَظُلُّ آحَـُدُكُمُ يَخْمِى سَقِيْمَهُ الْمَاءَ». رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالْتَرْمِذِيُّ.

۵۲۵: قاده بن نمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله جب کسی محص کو مجوب جاتا ہے توا سے دنیا سے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بھاتا ہے اللہ اللہ عندی کا معرف مندی کرتے ہیں مندی کا معرف کا م

٥٢٥١ - (٢١) **وَعَنُ** مَحْمُوْدِ بْنِ لِينْدِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمُمَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: وَاثْنَتَانِ يَكُرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: يَكُرَهُ الْمَـوْتَ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكُرُهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۵۲۵۱: محمود بن لبید رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' ابنِ آدم دو چیزوں کو ناپیند جانتا ہے ' ایک تو موت کو ناپیند سجھتا ہے حالانکہ ایماندار شخص کے لئے موت فتنے سے بھترہے اور دوسرا کم مال کو ناپیند سجھتا ہے حالانکہ تھوڑے مال کا حساب بھی کم ہوگا (احمہ)

٥٢٥٢ - (٢٢) وَعَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي يَكُلُّ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّكَ، قَالَ: وأَنْظُرُ مَا تَقُوْلُ». فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّى لَاحِبُّكَ، ثَالَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: وإنْ كُنْتَ صَادِقَا فَاَعِدَ لِلْفَقُرِ تِجْفَافاً -، لَلْفَقُرُ اَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اللهِ مُنْتَهَاهُ». رَوَاهُ البَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

عدم عداللہ بن مغفل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک عض نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بل طاخر ہوا اس نے عرض کیا ' مجھے آپ کے ساتھ مجت ہے۔ آپ نے فرمایا ' خیال کر تو کیا کہ رہا ہے؟ اس نے تین بار عرض کیا ' اللہ کی ضم! مجھے آپ کے ساتھ مجت ہے۔ آپ نے فرمایا ' اگر تو مجت بیں سچا ہے تو فَقرہ فاقہ کے لئے وُحال تیار کر بلاشیہ فقر و فاقہ مجھ سے مجت کرنے والے محض کی جانب سیلانی پانی سے بھی نیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے (تذی) امام تندی نے اس حدیث کو حسن خریب قرار ویا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے اور متن میں نکارت ہے (مکلوة علامد البانی جلد المصفحد ۱۳۲۵)

وَصَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَلَقَدُ النَّهِ عَنْهُ، وَاللَّهِ عَلَيْهُ: وَلَقَدُ النَّهِ عَلَيْهُ: وَلَقَدُ النَّهِ وَمَا يُؤْذَى آخَدُ، وَلَقَدُ اتَتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى آخَدُ، وَلَقَدُ اتَّتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ

لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، وَمَالِىٰ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كَبِّدٍ ﴿ الْأَشَىٰءُ يُوَارِيْهِ اِبِطُ بِـلَالَ ۗ . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: وَمَعْنَىٰ هٰذَا الْحَدِيْثِ: حِيْنَ خَرَجَ النَّبِى ﷺ هَارِباً مِنْ مَكَّةَ ﴿ وَمَعَهُ بِلَالَ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبِطِهِ.

اتنا) ورایا میں بند عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مجھے اللہ کے راہ میں (اتنا) ورایا میں ہے اللہ علیہ کرایا میں اس قدر تکلیف بھی اللہ اللہ بھیے اللہ (کے بارے) میں اس قدر تکلیف بھی کی کہ اس قدر تکلیف کی کو نہ بہتی ہوگی بلاشہ مجھے پر تمیں (۳۰) دن رات ایسے گزرے کہ میرے اور بلاٹ کے پاس اتنا کھاتا بھی نہ ہوتا کہ جو کسی مختص کی خوراک بن سکے البتہ اس قدر جو بلال کی بعنل میں آسکے بلاٹ کے پاس اتنا کھاتا بھی نہ ہوتا کہ اس حدیث سے مقصود سے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ملمہ محرصہ سے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ بلاٹ سے اس وقت بلال کے پاس اس قدر کھاتا تھا جو ان کی بعنل میں آسکا تھا۔

٥٢٥٤ - (٢٤) وَعَنْ آبِي طَلْحَةً، رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: شَكَوْنَا اللَّي رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ الْجُوْعَ، فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ – . رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ عَرِيْبُ.

ما ١٥٢٥: ابو طلى رضى الله عنه بيان كرتے إلى كه بم في رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بھوك كى الله عليه وسلم كے پاس بھوك كى الله عليه وسلم في كرا أشمايا الله عليه وسلم في كرا أشمايا في ايك بھر تما اور رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كرا أشمايا في آپ كے بيت كروو بھر (بار مع بوك) تھے (ترفرى) الم ترفرى في اس حدیث كو غریب قرار دیا ہے۔

٥٢٥٥ ـ (٢٥) **وَمَنْ** آبِيُ هُـرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ، آنَهُ اَصَـابَهُمُ جُوعٌ فَـاعُطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً. رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُ

۵۲۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام کو بھوک کی تو آپ نے انہیں ایک ایک مجور دی (ترفری)

٢٥٦٥٦ (٢٦) وَهُنُ عَمْرُ وَبُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيَهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَضِحُ قَالَ: «خَصَلْتَاكِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِراً صَابِراً — : مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، فَاقْتَدَى بِهِ ؟ وَنَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، فَاقْتَدَى بِهِ ؟ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اللهُ عَلَيْهِ ؟ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِراً فِي وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إلى مَنْ هُو دُونَهُ ، فَحَمِدُ اللهُ عَلَى مَا فَضَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ ؟ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِراً وَلا مَنَ هُو دُونَهُ ، وَنَاهُ التّرْمِذِي أَنِياهُ إلى مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ مِنْ مُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ مِنْ مُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُو مَنْ مُنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُو مَنْ مُنْهُ مُو فَانِقَهُ اللهُ شَاكِراً وَلا صَائِراً » . رَوَاهُ التّرْمِذِي يُنْ أَلِي

وَدُكِرَ حَدِيثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ: « اَبُشِرُ وُا يَا مَعُشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ » فِي بَابٍ بَعُدَ فَضَائِلِ الْمُهَاجِرِيْنَ » وَمُ بَابٍ بَعُدَ فَضَائِلِ الْمُهَاجِرِيْنَ » وَمُ بَابٍ بَعُدَ فَضَائِلِ الْمُهَاجِرِيْنَ » وَمُ

۱۵۲۵: عُمرو بن شعیب اپ والد سے وہ اپ داوا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص میں دو خصاتیں ہوں گی اللہ تعالی اس کو شکر اوا کرنے والا ، مبر کرنے والا قرار ویتے ہیں۔ جو مخص دین کے امور میں اپ سے برتر کی جانب دیکتا ہے اور اس کی اقداء کرتا ہے اور دُنوی امور میں اپ سے کم ترکی جانب دیکتا ہے اور اس کی اقداء کرتا ہے اور اس پر نفیلت عطاکی ہے اللہ تعالی اس کو شکر اوا کرنے والا مر کرنے والا قرار دیتے ہیں اور جو مخص دین امور میں اپ سے کم ترکی جانب ویکتا ہے اور دُنوی امور میں اپ سے کم ترکی جانب ویکتا ہے اور جو پھو اسے نمیں مل سکا اس پر مُرن و طال کا اظمار کرتا ہے تو اللہ اس کو شکر گزار اور صابر قرار نمیں دیتے (ترذی) اور ابوسعید فَدُرِیؓ سے مروی صدیث جس میں ہے کہ ''اے نقیر مماجرین تم خوش ہو جاؤ کہ جمیس کمل روشن عطا ہوگی'' کا ذکر فضا کل القرآن کے بعد والے باب میں کیا گیا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں ثنی بن صباح راوی غایت ورجه ضعیف ہے (العلل و معرفی الرجال جلدا صفحه ۳۴ النعفاء والمترکین صفحه ۵۷۷ تنقیع الرواة جلد ۴ صفحه ۲۹)

### الفَصَلُ التَّالِثُ

٧٥٧ ٥-(٢٧) هَنْ آبِيْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْحُبْلِيّ، رَضِى اللهُ عَبْدُ اللهِ : اَلْكَ اِمْرَاةً آلُوىُ البُنَ عَمْرِهِ. وَسَالَهُ رَجُلُ قَالَ: النَّسَامِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : اَلْكَ اِمْرَاةً آلُوىُ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : اَلْكَ اِمْرَاةً آلُوىُ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## تيرى فعل

مداند : ابوعبر الرصان محبیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عَمرو رضی اللہ عنما سے داخید ان سے ایک محض نے کما کہ کیا ہم فقیر مماجر نہیں ہیں؟ عبداللہ نے اس سے بوچھا تیری بوی ہے ، جس کے ساتھ تو رہتا ہے؟ اُس نے اثبات میں جواب دیا۔ عبداللہ نے بوچھا کیا تیرے پاس رہائش کے لئے گھرہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ عبداللہ نے کما کیا تو بالدار ہے؟ اس نے بتایا میرا ایک فادم بھی ہے۔ انہوں نے اس نے بتایا میرا ایک فادم بھی ہے۔ انہوں نے

کہ او باد البوں میں ہے ہے۔ عبد الرحمان نے بیان کیا کہ تین قض عبد اللہ بن عُرو کے پاں آئے جبکہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کہا اے ابو جھی اللہ کی ضم ایمیں کی چیز پر قدرت عاصل نہیں ہے۔ نہ خرج ہے نہ چاریا کے اور نہ ہی سامان۔ اُنہوں نے ان ہے دریافت کیا ، تم کیا چاہج ہو؟ اگر تم کچھ چاہج ہو تو ہمارے پاس آتا چاریا کے اور نہ ہی سامان۔ اُنہوں نے ان ہے دریافت کیا ، تم کیا چاہج ہو تو ہمارے پاس آتا ہم حمیں (اس قدر مال) عطا کریں گے جس سے اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی کر دے گا اور اگر تم پند کو گے ہم حمیر اس قدر مال عطا کریں گے جس سے اللہ تعالی تمہارا معالمہ (بیٹ المال کے) رکیس کے میرو کر دیں گے اور اگر تم اس عالت پر مبر کرتے ہو (تو تھیک ہے) بلاشیہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا ہے آپ نے فرایا ، بلاشیہ فقیر مماجرین قیامت کے دن مالدار لوگوں سے چاہیں سال پہلے جت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ، بس ہم مبر کرتے ہیں ہم (اس کے بعد) کی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے (مسلم)

٥٢٥٨ - (٢٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِى الْمُسَجِدِ وَحَلْقَةٌ مِنْ فَقُرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ قُعُودٌ إِذْ دَحَلَ النّبِي ﷺ فَقَيْدَ اللّهِمْ، فَقَمْتُ النّهِمْ، فَقَمْتُ النّهِمْ، فَقَمْتُ النّهِمْ، فَقَمْتُ النّهِمْ، فَقَالَ النّبِي ﷺ وَقَالَ النّبِي ﷺ فَقَالَ النّبِي اللهِمْ اللّهُ مُن الْجَنْةَ قَبْلَ اللهِمْ اللّهُ اللهِ مِنْ عَمْرُو: حَتَى الْآتَوْنَ مَعَهُمُ اَوْمِنْهُمْ، وَوَاهُ اللّهَ ارْمِي . وَوَاهُ اللّهَ ارْمِي .

مده کا ذکر ہے کہ میں میں میں اللہ عنما بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں مجد میں بیٹا ہوا تھا اور فقر مماجرین کی ایک جماعت بھی بیٹی تھی اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم (سجد میں) واخل ہوئے اور ان کے ماتھ بیٹھ کئے چنانچہ میں نے ان کی جانب رغبت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا فقیر مماجرین کو بشارت وی جائے جو ان سے چروں کو مسور بنا دے کہ وہ مالدار لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں واخل ہوں گ۔ عبداللہ بن عُروِ کتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے چرے دکھ رہے تھے عبداللہ بن عُروِ کتے ہیں میاں تک کہ میں وزیا میں) اُن کے ساتھ رہوں یا اُن سے اٹھایا جادی (داری)

مر وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن صالح محمد مصری رادی منظم نیہ ہے (میزان الاعتدال جلدم مفیمس تنفیخ الرواة جلدم صفیمس)

٥٢٥٩ - (٢٩) وَعَنْ آبِي ذَرِّ، رَضِى اللهُ مَعَنْهُ، قَالَ: آمَرَنِيُ خَلِيْلِيُ بِسَبْعِ: آمَرَنِيُ وَلاَ آمَوَنِيُ بِسَبْعِ: آمَرَنِيُ وَلِاَ آمَوَنِيُ بِسَبْعِ: آمَرَنِيُ اللهُ مَنْ هُوَ دُوْنِيُ وَلَا آنَظُرَ اللَّى مَنْ هُوَ دُوْنِيُ وَلَا آنَظُرَ اللَّى مَنْ هُوَ فَوْقِيُ وَلَا آمَنُونِيُ آنُ اللَّهُ وَآمَرَنِيُ آنُ لاَ آسَالَ آحَدا شَيْئاً، وَآمَرَنِيُ آنُ اَقُولَ بِالْهَوِيَ وَآمَرَنِيُ آنُ لاَ آخَدا شَيْئاً، وَآمَرَنِيُ آنُ لاَ آخُولَ بِاللَّهِ وَآمَرَنِيْ آنُ لاَ آخُدا شَيْئاً، وَآمَرَنِيُ آنُ لاَ آخُولَ بِاللَّهِ وَإِنْ كَانَ مُرَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

٥٢٥٩ : ابودر رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه مجمع ميرے ظيل رسول الله ملى الله عليه وسلم في سات

باتوں کا تھم دیا۔ مکینوں کے ماتھ مجت اور ان کے قریب رہنے کا تھم دیا' جھے تھم دیا کہ میں ان لوگوں کی جانب دیکھوں جو جھے سے اور ان کو قریب اور ان لوگوں کی جانب نہ دیکھوں جو جھے سے اور فی ورجہ کے ہیں اور ان لوگوں کی جانب نہ دیکھوں جو جھے سے اور فی کریں' جھے تھم دیا کہ میں کسی محف سے پچھ سوال نہ کوں' جھے تھم دیا کہ میں کسی محف سے پچھ سوال نہ کردں' جھے تھم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے دانے کی ملامت سے نہ ڈروں اور جھے تھم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے دانے کی ملامت سے نہ ڈروں اور جھے تھم دیا کہ میں کشرت کے ساتھ "لاَحَوْلَ وَلَا تُوَوَّا اِلّا بِاللہ" کا ورد کوں اس لئے کہ یہ کمات اس فرانہ سے ہیں جو عرش کے نیج ہے (احم)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عمر بن عبدالله المدنی رادی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد مسخم الله منظم الله منظم ال تنظیمُ الرداة جلد مسفحہ ۲۷)

٥٢٦٠ ـ (٣٠) **وَعَنُ** عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنُهَا ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ مِنَ اللهُ عَنُهَا ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ مِنَ اللهُ نُيَا اللهِ عَلَمُ يُصِبُ وَاحِداً ، أَصَابَ النِسَاءَ وَالطِّيْبَ ، وَلَمُ يُصِبُ وَاحِداً ، أَصَابَ النِسَاءَ وَالطِّيْبَ ، وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

۵۲۹۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تین چیزیں کھانا مورت اور خوشبو پند تھی چنانچہ آپ نے دو چیزوں کو (وافر مقدار) میں پایا لیکن ایک کو نمیں پایا۔ آپ نے موروں اور خوشبو کو (مبالغہ کی حد تک) پایا لیکن کھانا کم ہی حاصل ہوا (احمہ)

وضاحت: یه مدیث ضیف ب اس کی سند میں ایک راوی کا تعین نہیں ہو سکا (تنقیع الرواۃ جلد ۲ منجد ۲۷)

٥٢٦١ - (٣١) وَعَنْ آنَس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُبِّبَ اِلَىُّ السَّمِيُّةُ: «حُبِّبَ اِلَىُّ السَّمِيْثُ وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّهُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حُبِّبَ اِلَى مِنَ الدُّنْيَا».

۵۲۱ : انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا (دنیا سے) مجھے خوشبو اور عورتیں مجبوب ہیں اور میری آگھوں کی محصندک نماز میں ہے (احمد انسانی) ابنِ جوزی نے "حُسِبَ اِلَقَ" کے بعد "مِنْ اللهُ نَیا" کا اضافہ کیا ہے۔

٢٦٢ ٥- (٣٢) **وَعَنْ** مُعَاذِ بُنِ جَبَل ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ اِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: واِيَّاكَ وَالتَّنَعُمَ؛ فَإِنَّ عِبَّادَ اللهِ لَيْبُوْا بِالْمُعَرِّمِيْنَ ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

۵۲۹۳: معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب اسے یمن (ک جانب) بھیجا تر آپ نے تھم ویا کہ تجھے ناز و تعمت کی زندگی سے بچنا ہوگا' اس لئے کہ الله کے بندے ناز و تعمت کی زندگی جبین کرارتے (احم)

٣٢٦٥ - (٣٣) **وَعَنْ** عَلِيٍّ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَضِى مِنَ اللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزُقِ رَضِىَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ » ·

سهده: على رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، جو مخص عليل روزى بر الله تعالى سے راضى ہوا الله تعالى اس كے عليل عمل بر راضى ہو جائے گا (بينتى شُعَبِ الايمان) وضاحت: اس حدیث كى سند ميں اسحاق بن محمد فروى راوى ضعيف ہے (ميزانُ الاعتدال جلدا صححه ١٩٨٠ تنقيخ الرواة جلدم صححه ٢٠)

٥٢٦٤ - (٣٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ جَاعَ أَوِ آخْتَاجَ ، فَكَتَمَهُ النَّاسُ ؛ كَانَ مَحَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَرُزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ » . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

عام : ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ، جو محض بھوكا رہايا مرورت مند رہا (اور) اس في اس بات كو لوگوں سے جميايا تو الله عزّ و جل پر لازم بے (ليني اس كا وعدہ ہے) كه اس مال بحر كے لئے رزق طال عطاكرے كا (بيني شعب الايمان)

وضاحت : علامد ناصر الدين ألباني نے اس مديث كى سندكو ضعيف قرار ديا ہے (مكلوة علامد الباني جلد ٣ مؤدم ١٣٣٨)

٥٢٦٥ - (٣٥) وَعَنُ عِمُ رَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ وَصَالَ: قَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَفَاهُ ابْنُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وإِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ - أَبَا الْعَيَالِ. وَوَاهُ ابْنُ مَا جَهُ.

۵۲۱۵: عمران بن حصین رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبه الله الله الله الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبه الله الله الله علیه مرمن بندے کو محبوب جانتا ہے جو مفلس ، سوال سے بیخے والا ، عیالدار ہو (ابن ماجه) وضاحت : علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس حدیث کی شد کو ضعیف قرار دیا ہے (مشکلوة علامہ البانی جلد سلی مسلم ۱۳۳۸) صفحہ ۱۳۳۸)

٥٢٦٦ - (٣٦) وَعَنُ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اِسْتَسْقَىٰ يَوْمَا عُمَرُ، فَجِىءَ بِمَاءٍ قَدُ شِيْبَ بِعَسَل - ، فَقَالَ: اِنْهُ لَطَيِّكُ؛ لَكِتِّى اَسْمَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ: ﴿ اَذْهَبْتُمْ طُيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ فَاخَافُ اَنْ تَكُوْنُ صَياتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ فَاخَافُ اَنْ تَكُوْنُ حَسناتُنَا عُجِلَتْ لَنَا، فَلَمْ يَشُوبُهُ. رَوَاهُ رَذِيْنُ.

٥٢٦٦: ريد بن اسلم رضي الله عنه بيان كرت بين كه عُر في ايك روز پاني طلب كيا، أن كم پاس شد لما موا

پائی لایا گیا انہوں نے کما' یہ تو بہت عُمہ ہے لیکن میں نے ننا ہے کہ اللہ عز و جل نے کچھ لوگوں پر ان کی خواہشات کو معیوب گردانتے ہوئے فرایا ہے کہ "تم نے دنیا کی زندگی میں عُمہ نعتوں کو حاصل کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا" اس لئے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی نہ مِل رہا ہو چنانچہ انہوں نے اسے نہ یا (رزین)

سے میں رویں ہوں کہ ایک احادث ہیں جن کا کوئی اصل نہیں ہے کچھ بعید نہیں کہ یہ حدیث بھی اوضاحت : جامع ردین میں کچھ ایک احادث ہیں جن کا کوئی اصل نہیں ہے کچھ بعید نہیں کہ یہ حدیث بھی اُنہی میں ہے ہو (تنظیم الرواة جلد مسفد ۲۸)

٥٢٦٧ - (٣٧) **وَهَنِ** اَبُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا شَبِعْنَا مِنْ تَمَرِ حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۵۳۱2: ابن ِ عُررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے (بھی) کھجوریں سیر ہو کر نہ کھاکیں یمال کے کہ خیبر فتح ہوا (بخاری)

# بَابُ الْأَمَٰلِ وَالْخِرُصِ (لبی آرزو نیں اور دُنیوی لاچے) الْفَصْلُ الْاوَلُ

٥٢٦٨ - (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطَّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ خَطَّا فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ اللهِ هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ، وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْاعْرَاضُ -، فَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَه - هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا نَهَسَهُ - هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا اللهُ مُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاضُ -، فَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ - هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَسَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَاضَ اللهُ عَرَاضَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### پیلی فصل

۵۲۱۸: عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک مرتبع خط کھینچا اور ایک (اس کے) درمیان میں باہر نکلنے والا خط کھینچا اور اس درمیائے خط کے ساتھ چند چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچ اور وضاحت کی کہ یہ (درمیانہ خط) انسان ہے اور یہ (مرتبع) خط اس کا آجل ہے جس نے اس کی آرزو کیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط نے اس کی آرزو کیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط آفات و بیاریاں ہیں اگر ایک سے محفوظ رہا تو یہ (دوسری آفت) اسے ختم کر دے گی اور اگر یہ (دوسری آفت) میں میں اس سے خطا کر جائے تو یہ (تیسری آفت) اسے اپنا نشانہ بنائے گی (بخاری) وضاحت نے مدے میں ذکور مثال کی وضاحت کے لیے ذیل میں نقشہ دیا گیا ہے جو اصل نمیں بلکہ خیالی ہے۔

٢٦٩ ٥-(٢) **وَعَنُ** اَنَس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً فَقَالَ: «هٰذَا الْاَمْلُ، وَهٰذَا اَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كُذْلِكَ اِذْجَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥٢٦٩: انس رمنى الله عنه بيان كرتے ميں كه ني صلى الله عليه وسلم لے كھ خطوط كيني آپ نے فرايا ، يہ

عط (جو مرتع سے باہر جا رہا ہے انسان کی) آرزو ہے اور یہ (مرتع خط) اس کی موت ہے پس وہ اس طالت میں ہو آ ہے کہ قریب والا خط اس کو آ داوچ ہے (بخاری)

٥٢٧٠ - (٣) وَمَنْهُ، قَالَ: قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ - مِنْهُ اِثْنَانِ: الْمُحرُّصُ عَلَى الْعُمُرِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۲۷۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جا آ ہے جیکہ اس کی دو خصلتیں' مال (جمع کرنے) کا لالچ اور لمبی عمر کا لالچ جواں رہتا ہے (بخاری 'مسلم)

َ ٢٧١ ٥ - (٤) **وَعَنُ** أَبِى هُرُيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الآيزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًا فِى اثْنَيْنِ: فِىٰ حُبِّ الدَّنْيَا وَطُول ِ الْاَمَـل ِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا ۱۵۲2: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' ہیشہ بو ڑھے انسان کا دل وہ باتوں (کے بارہ) میں جواں ربتا ہے (ان میں سے ایک دنیا کی محبت اور دوسری ناختم ہونے والی آرزو کیں ہیں (بخاری 'مسلم)

٢٧٢ ٥-(٥) **وَمَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَعُذَرَ اللهُ اِلَى امْرِىءِ اَخَرَ اَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتِيْنَ سَنَةً». . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۲۷۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالی نے اس محض کے عدر دور کردیے جس کو ساٹھ برس عمردی (بخاری)

وضاحت: اس مدیث کا مفهوم بیر ہے کہ اگر انسان نے ساٹھ برس عمریائی اور پھر بھی تجی توبہ نہ کی تو اس سے لیے کوئی معانی نہیں (واللہ اعلم)

٥٢٧٣ - (٦) **وَمَنِ** ابُنِ عَبَّاس ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «لَوْ كَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال لَابْتَعَىٰ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التَّرَّابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۵۲۷۳: اینِ عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' بالفرض اگر آکر اوم کے بیٹ کو تو (قبر کو میٹے کے باس سونے کی وو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا طلب گار ہو گا اور این آوم کے پیٹ کو تو (قبر کی) مقی می بھر سکتی ہے اور الله تعالی اس محض کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ (کے لئے اس کی جانب رجوع کرتا ہے (مخاری مسلم)

٢٧٤ ٥ - (٧) وَهَنِ إِبْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعُضَ

جَسَدِى فَقَالَ: «كُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنُ - أَهُلِ الْقُبُوْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۵۲۵ : ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا ونیا میں غریب الولمنی کی سی زندگی گزار یا سافر کی طرح۔ اور اپنے آپ کو ایلِ قبور سے شار کر (بخاری)

### الفَصَلُ الثَّانِي

٥٢٧٥ - (٨) عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَآنَا وَأُمِّى نُطَيِّنُ شَيْئًا، فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عَبْدُ اللهِ؟» قُلْتُ: شِيْءٌ نَصُلِحُهُ. قَالَ: «آلاَمُر اَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرُمِذِيَّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

### دوسری فصل

۵۲۷۵: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے قریب سے محررے جب کررے جب کررے جب کے دریافت کیا اے عبداللہ! محررے جب کہ جس اور میری والدہ (گھرکی) کمی ویوار کو درست کر رہے تھے آپ نے وریافت کیا اے عبداللہ! کیا بات ہے؟ جس نے عرض کیا محمر تھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا موت اس (کے خراب ہونے) سے بھی پہلے تیزی کے ساتھ آنے والی ہے (احمر کرنے) امام ترفی کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٥٢٧٦ - (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُهْرِيُقُ الْمَاءَ - فَيَتَيَمَّمُ بِالتَّرَّابِ، فَاقَوُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْكَ، يَقُولُ: «مَا يُدْرِيْنِيُ لَعَلِىٰ لَا اَبْلُغُهُ» . . رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَّةِ»، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِ «الْوَفَاءِ».

۵۲۷۹: ابن عباس رضی الله عنما میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم (مبعی) پیشاب کرتے اور مقی کے ماتھ تمہتم کرتے۔ اور مقی کے ساتھ تمہتم کرتے۔ میں عرض کرتا اے اللہ کے رسول! پائی تو آپ کے نزدیک ہے؟ آپ جواب دیتے، جھے کیا علم شاید میں پائی تک نہ پنچ پاؤں (شرح اللہ ) اور ابن الجوزی نے اس حدیث کو کتاب "الوفاء" میں ذکر کیا

وضاحت : اس مدیث کی سند بی ابن لمسعد راوی بین کلام ب (ا نفعفاء الصغیر صفحه ۱۹۰ الجرح والتحدیل جلده صفحه ۱۸۷ المجروجین جلد۲ صفحه ۱۹۷ الفتدال جلد۲ صفحه ۱۸۷ میزان الاعتدال جلد۲ صفحه ۱۸۷ تقریب التنایب جلدا صفحه ۱۸۷ تنفیع الرواة جلد منحه ۱۷۰ منحه ۱۷۰ تقریب التنایب جلدا صفحه ۱۸۷ تنفیع الرواة جلد منحه ۱۷۰ منحه ۱۹۰ منحه ۱۹۰ منحه ۱۷۰ منحه ۱۳۰ منحه ۱۷۰ منحه ۱۷ منحه ۱۷ منحه ۱۷ منحه ۱۷ منحه ۱۷ منحه ۱۷۰ منحه ۱۷ منحه ۱۷

٥ ٢٧٧ - (١٠) **وَمَنْ** آنَسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنِهُ ، آنَّ النِّي ﷺ قَالَ: «هُذَا ابْنُ آدَمَ وَهُذَا اَجُلُهُ » وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ، وَثَمَّ بَسُطَ، فَقَالَ: «وَثُمَّ اَمَلُهُ » . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ .

عدد: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'ید ابن آدم ہے اور بداس کی اجل ہے اور بداس کی انجل ہے اور اس کی انجل ہے اور اندام کی اینا ہاتھ اس کی کدی (کردن) کے پاس رکھا چرہاتھ کو چھیلایا اور فرایا 'یہاں اس کی امیدیں ہیں (ترفدی)

٥٢٧٨ - (١١) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، آنَّ النَّبِيَ ﷺ غَرَزَعُوداً بَيْنَ يَكَثِيهِ ، وَآخَرَ آبُعَدَ مِنْهُ ، فَقَالَ : «آتَدُرُوْنَ مَا هُذَا؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ . قَالَ : «وَهُذَا الْاَمَلُ ، فَيَتَعَاطَى - الْاَمَلُ فَلَحِقَهُ الْاَجَلُ ، وَهُذَا الْاَمَلُ ، فَيَتَعَاطَى - الْاَمَلُ فَلَحِقَهُ الْاَجَلُ ، وَهُذَا الْاَمَلُ ، فَيَتَعَاطَى - الْاَمَلُ فَلَحِقَهُ الْاَجَلُ ، وَوَهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ » .

۵۲۷۸: ابوسعید فدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آھے ایک کلڑی (زمین میں) گاڑی' دوسری اس کے پہلو میں اور تیسری اس سے دور۔ پھر آپ نے فرایا'کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سحابہ کرام نے جواب دیا' اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ آپ نے فرایا' یہ انسان ہے اور یہ اس کی املیوں اس کی اُمیدیں ہیں۔ انسان اپنی اُمیدوں سے وابستہ ہوتا ہے کہ اس کی اُمیدوں (کے برآ ہونے) سے پہلے اسے آجل گھرلیتی ہے (شرح النہ)

٢٧٩ ٥-(١٢) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عُمْرُ اُسَّىٰ مِنُ سِتِيْنَ سَنَةً اِلَىٰ سَبْعِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا خَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۵۲۷۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری اُمت کی عمریں ساٹھ برس سے ستر برس تک ہوں گی (ترفدی) امام ترفدی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٥٢٨٠ ـ (١٣) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْجِينُّ: «أَعُمَارُ أُنَّتِى مَا بَيْنَ السِّيتِيْنَ اِلَى

السَّبْعِيْنَ، وَاقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ، . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ .

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيْرِ فِي هَبَابٍ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ».

۵۲۸۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری اُنت کی عمریں (اکثر طور پر) ساتھ سے ستر تک ہوں گی اور کم لوگ اس سے زیادہ عمروالے ہوں کے (ترفدی ابن ماجہ) اور عبداللہ بن هدور سے موی حدیث "مریض کی عیادت" کے باب میں گزر چکی ہے۔

#### ٱلْفُصُلُ الثَّالِثُ

٥٢٨١ - (١٤) **وَمَنْ** عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «اَوَّلُ صَلاحِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَلْيَقِيْنُ وَالزَّهْدُ –، وَاوَّلُ فَسَادِهَا اَلْبُخْلُ وَالْاَمَلُ» . . رَوَاهُ الْبَيْهُةِتُ فِیْ «شُعَبَ الْاِیْمَانِ».

### تيىرى فصل

ملی الله علیه وسلم نے فرایا' اس ملی الله علیه وسلم نے فرایا' اس ملی الله علیه وسلم نے فرایا' اس مدار : عَرو بن شعیب اپنے والد سے دہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں فساد بحل اور (لمی) آرند کی ہیں آثمت کی اولیں فساد بحل اور (لمی) آرند کی ہیں آثمت کی اولیان فسکت الانجان)

وضاحت: يه مديث ضعيف ب اس كى سند من ابن اسع رادى ضعيف ب (النعفاء الصغير صفيه ١٩٠) الجرح والتعديل جلده صفيه ١٩٠ مغران النعفاء والمتروكين صفيه ٣٣٠) البارخ الكبير جلده صفيه ١٩٠ ميزان الاعتدال جلد مفيه ٢٠٠٥) تقريب التهذيب جلدا صفيه ٢٠٣٨ تنفيخ الرواة جلد م صفيه ٢)

٥٢٨٢ ـ (١٥) **وَعَنْ** سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ ، قَالَ: لَيْسَ الزَّهُــُدُ فِى اللَّانْيَــَا بِلُبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ، وَاكْلِ الْجَشِبِ – ؛ إِنَّمَا الزَّهُدُ فِى الدُّنْيَا قِصَرُ الْاَمَلِ. رَوَاهُ.فِىٰ «شَرُحِ السَّنَّةِ».

۵۲۸۲: سُفیان توری بیان کرتے ہیں کہ ونیامی زُہد مونا اور جمونا لباس پیننے میں نہیں ہے اور نہ ہی معمولی کھانے میں ہے بلکہ ونیا میں زُہد تو امیدوں کا مختصر ہونا ہے (شرح السُنَہ)

. ٢٨٣ ٥ - (١٦) **وَعَنْ** زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ - ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَا وَسُئِلَ اَىُّ شَيْءٍ اَلرُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: طَيِّبُ الْكَسْبِ وَقِصَرُ الْاَمَلِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْاِيْمَانِ».

۵۲۸۳: زید بن حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک سے منا (جب) ان سے دریافت کیا کیا کہ دنیا سے قطع تعلق کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کمائی پاکیزہ لینی (طال) ہو اور اُمیدیں کو آہ ہوں (بیتی شعب الایمان) وضاً حت : اس مدیث کی سند میں زید بن حسین رادی کا نام صحیح نہیں جب کہ صحیح زید بن حسن بن زید بن امیرک حسین ہے ، اس نے امام مالک سے مدیث بیان کی ہے اور جایا کہ بہ مدیث مکر ہے ، اس مخص نے چالیس امادیث وضع کیں۔ امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ بہ مخص کذاب وضاع اور دجال تھا (میزان الاعتدال جلدم صفی امان جلدم الله علام الله علی الله علام الله علی الل

# بَابُ اِسْتِخبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ (الله کی فرمانبرداری کرتے ہو مال اور عُمرے محبّت کرنا)

### ٱلْفَصُلُ ٱلاَوَّلُ

٥٢٨٤ - (١) عَنْ سَعْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيِّ الْخَفِيِّ» . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ: «لَا حَسَدَ اللَّا فِي اثْنَيْنِ» فِيْ «بَابٍ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ».

### پہلی فصل

مده در منی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بلاشیه الله تعالی اس بدے کو بند کرتا ہے جو مُتّق ' غنی اور گوشه نشین ہو (مسلم) اور ابن عمرِّ سے مردی حدیث جس میں ہے کہ "مرف دو مخص ایسے ہیں جن پر حد کیا جائے "کا ذکر فضائل القرآن کے باب میں ہو چکا ہے۔

### الغصل التّانِي

٥٢٨٥ - (٢) عَنْ آبِيْ بَكْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوُلَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنُ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» ... قَالَ: فَآتُ النَّاسِ شُرَّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» .. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّزْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ .

### دو سری فصل

۵۲۸۵: ابو کم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک مخص نے دریافت کیا' اے الله کے رسول! کون مخص بمتر ہے؟ آپ نے فرایا' وہ مخص جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے دریافت کیا' کون مخص برتے ہے؟ آپ نے فرایا' جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں (احمہ' ترذی' داری)

٥٢٨٦ - (٣) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ ٱحَدُّهُمَا، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ بَعُدَهُ بِجُمُعَةٍ ٱوُ نَحْوِهَا، فَصَلُّوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ النبِيُ ﷺ: «مَا قُلْتُمُ؟» قَالُوْا: دَعَوْنَا اللهُ كَانُ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «فَايَنَ صَلَاتُهُ بَعُدَ صَلَاتِهِ ، وَعَمَلُهُ بَعُدَ عَمَلِهِ؟» أَوْ قَالَ: «صِيَامُهُ بَعُدَ صِيَامِهِ ؛ لَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ اللهُ اللهُ عَدْ صَامِهِ ؛ لَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ اللهُ ال

ورمیان کا رشتہ قائم فرایا اس کے بعد ان جس سے ایک شہید ہو گیا اللہ علیہ وسلم نے وو آومیوں کے ورمیان مؤافات کا رشتہ قائم فرایا اس کے بعد ان جس سے ایک شہید ہو گیا اس کے فوت ہوئے کے بعد دو سرا آدی بھی ایک جھ یا اس کے قریب قریب (قرت جس) فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ اوا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے) دریافت فرایا 'تم نے اس کے لئے کیا دُعائیہ کلمات کے؟ انہوں نے جواب ویا 'ہم نے اللہ سے دُعا کی کہ اے اللہ اس معاف کر' اس پر رحم کر اور اس اس کے دفتی کے ساتھ طا دے (ان کی سے بات سن کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اس کی نمازوں اور اس کے اعمال کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے اعمال کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے روزوں کے بعد کماں گئے؟ بلاشبہ ان دونوں کے درمیان اس سے کمیں زیادہ فاصلہ ہے بعنا کہ آسان اور زشن کے درمیان ہے (ابودادَد' نسائی)

 وروازہ کول دیتے ہیں البتہ وہ بات جو میں حہیں تا رہا ہوں تم اسے یاد رکھنا۔ آپ نے فرایا' بلاشہ دنیا صرف چار انسانوں کے لیے ہے ایک وہ فض جس کو اللہ تعالیٰ نے بال اور علم عطاکیا ہے' وہ اس میں اپنے پروردگار سے ڈر تا ہے اور صلہ رحی کرتا ہے اور اس میں حقوق کے مطابق کام کرتا ہے تو اینا انسان بہت اولی حم مجہ پہ اور (وہ مرا) وہ فخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطاکیا ہے (لیکن) اسے مال ضیں ویا پس سے فخص صبح فیت والا ہے۔ کتا ہے کہ کاش! میرے پاس بھی مال ہو تا تو میں بھی نگاں انسان کی طرح عمل کرتا پس ان دونوں کا ثواب برابر ہے او (تیرا) وہ فخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ویا ہے اور اسے علم ضیں ویا وہ اپنے مال میں شریعت کے خلاف تعرف کر رہا ہے نہ وہ اس میں اپنے پروروگار سے خوف کھا تا ہے اور نہ بی صلہ رحی کرتا ہے اور نہ تی مالہ دمی کرتا ہے اور نہ تی مالہ میں شریعت کے مطابق تعرف کرتا ہے پس ایسا فخص بہت برے مقام والا ہے اور (چوتھا) وہ فخص ہے جس اللہ میں شریعت کے مطابق تھے لی وہ کہتا ہے کاش! میرے پاس مال ہو تا تو میں بھی اس میں فلال انسان کی طرح عمل کرتا پس اس کی نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے (ترفری) امام ترفری ہی نیاس مدے کو صبح قرار ویا ہے۔

٥٢٨٨ - (٥) وَعَنْ آنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا آرَادَ بِعَبُدٍ خَيْراً اِسْتَعُمَلَهْ». فَقِيْلَ: وَكُيْفَ يَسْتَعُمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

۵۲۸۸: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ الله تعالی جب کسی انسان (کے باره) میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اطاعت میں لگا دیتے ہیں ہی آپ سے دریافت کیا گیا ' اس الله کے رسول! الله تعالی اس کو کیسے (اطاعت میں) لگا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' موت سے پہلے اسے عملِ صالح کی تونق دیتے ہیں (ترفدی)

٥ ٢٨٩ - (٦) وَمَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ . وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ » . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۵۲۸۹: شدّاد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سمجھ دار مخاط مخض وہ ہے جو (ونیا میں) اپنے آب کا محاسبہ کرتا ہے اور وہ مخض وہ ہے جو (ونیا میں) اپنے آب کا محاسبہ کرتا ہے اور وہ مخض عاجز (لین سمجھ دار نہیں) ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے اور الله سے (خواہ مخواہ) اُمیدیں رکھتا ہے (تمذی ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو بحر بن الی مریم راوی عایت درجه ضعیف ب (الجرح والتعدیل جلد ۲ صفیه ۱۵۵ الففعاء المنزوکین ۲۱۸ میزان الاعتدال جلد ۳ صفیه ۴۵۸ تقریب التمذیب جلد ۲ صفیه ۱۳۹۸ ضعیف ابن ماجه ۳۳۹ ضعیف ترزی صفیه ۲۷ الاحادیث الفعیفه ۵۳۱۵ الروض التغیر ۳۵۲ تنقیم الرواة جلد ۳ صفیه ۳۲) ایک منادی کرنے والا یکارے گا کہ کمال ہیں وہ لوگ! جو ساٹھ برس ذندہ رہے؟ یہ ایس عمرہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرایا ' (جس کا ترجمہ ہے) 'کیا ہم نے تمہیں اتن عمرنہ دی تھی کہ جس میں جو فض هیعت کرنا جابتا وہ هیعت کر سکا تھا نیز تمہارے پاس ڈرانے والے آئے" (بیعق شُعَبِ اَلاِنُمان)

مَلَائَةُ اَتُوا النَّبِيِّ يَعِيْقُ ، فَاسَلَمُوا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ : «مَنْ يَكْفِينهِمْ ؟ » قَالَ طَلْحَةُ : اَنَا فَكَإِنُوا عِنْدَهُ ، فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ بَعَثْ النَّبِي يَعِيْقُ بَعْثًا ، فَخَرَجَ فِيهِ اَحَدُهمُ ، فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ بَعَثْ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ اَحَدُهمُ ، فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ بَعَثْ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ اَحَدُهمُ ، فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ بَعَثْ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ اللَّاخَرُ ، فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ ؛ قَالَ : قَالَ طَلْحَة : فَرَايَتُ هُؤُلَاءِ الثَّلَائَةَ فِي الْاَجْرَةِ ، وَرَآيِتُ الْمَيْتُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَالَّذِى أُسْتُشْهِدَ آخِراً يَلِيهِ ، وَاوَلَهُمْ يَلِيهِ ، فَذَخَلِى النَّكَرُتُ مِنْ ذَلِكَ ؟ ! لَيْسَ اَحَدُ افْضَلَ عِنْدَ مِنْ ذَلِكَ ؟ ! لَيْسَ اَحَدُ افْضَلَ عِنْدَ اللّهِ مِنْ مُؤْمِن يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسْبِيْحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ » .

عبد الله بن الله بن الله بن الله عنه بيان كرتے بين كه بنو عذره قيلے سے تين فض ني صلى الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم نے فرايا كون فض جھے ان (كے كھائے ہيئے) كى ذمه وارى ديتا ہے؟ طوش نے كما بين ديتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان كے پاس رہے (اس ووران) نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك لكلر بهيجا جس ميں ان (تين اشخاص) ميں سے ايك كيا اور وہ شهيد ہو كيا۔ اس كے بعد آپ نظيه وسلم نے ايك لكر بهيجا اس ميں وو سراكيا وہ بھى شهيد ہو كيا اس كے بعد تيرا اپ بستر پر فوت ہو كيا۔ راوى كتا ہے كہ طوش كتے بين ميں نے (خواب ميں) ان تيوں كو جت ميں ديكھا نيز ميں نے ديكھا كہ جو فض اپ بستر پر فوت ہوا ہو وہ اس كے بيچے تھا اور سب سے بسلے شهيد موا وہ اس كے بيچے تھا اور سب سے بسلے شهيد مونے والا دو سرے كے بيچے تھا اس سے (ميرے دل ميں شك) كزرا ميں نے نبى صلى الله عليه و سلم كے پاس اس مونے والا دو سرے كے بيچے تھا اس سے (ميرے دل ميں شك) كزرا ميں نے نبى صلى الله عليه و سلم كے پاس اس كا ذكر كيا۔ آپ نے فرايا تو كس چيز كا انكار كر رہا ہے؟ الله تعالی كے زديك كوئی فخص اس مخض سے نياوہ فنياست والا نہيں جے اسلام ميں زيادہ عمر فی ہے اس ليے كہ وہ اس ميں سجان الله اكر اور لااله الا لله كمتا رہا (احم)

٢٩٤ ٥-(١١) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَمِيْرَةً ـ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ـ قَالَ: إِنَّ عَبُداً لَوُ خَرَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ اللّى اَنْ يَمُوْتَ هَزِماً فِى طَاعَةِ اللهِ لَحَقَّرَهُ — فِى ذٰلِكَ الْيَوْمِ — ، وَلَوْدً اَنَّهُ رُدًّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْاَجْرِ وَالثُّوَابِ. رَوَاهُمَا اَحْمَدُ.

عدم ان الى عميره رمنى الله عند رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے صحابہ كرام من سے ميں انهوں نے ميان كياكد أكر كوئى مخص اپنى پيدائش سے لے كر بردهائي ميں موت تك الله كى فرمان بردارى ميں معروف رہا تو قيامت كے دن وہ اس عمل كو معمول سمجھ كا اور وہ آرزد كرے كاكد اسے دنیا ميں بھيج دیا جائے آكد وہ زیادہ اجرو ثواب عاصل كر سكے (احم)

#### الْفَصْلُ التَّالِثُ

• ٣٦٥ - (٧) عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ؛ كُنَّا فِيْ مَجْلِس ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَيْنَا اللهِ وَعَلَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى رَأْسِهِ آثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَاسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللهَ قَالَ: ثُمَّ خَاضَ الْفَوْمُ فِى ذِكْرِ الْغِنَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَاسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَزْ وَجَلَ، وَالصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى ، وَطِيْبُ النَّفُسِ مِنَ النَّعِيْمِ ». رَوَاهُ آخَمَكُ .

### تيسري فصل

۵۲۹۰: نی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم ایک مجلس میں سے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے سر (مبارک) پر عسل کے آفار سے ہم نے کو خش کیا 'اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو خش و خرم دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرایا 'بالکل درست ہے۔ صحابی نے بیان کیا 'اس کے بعد صحابہ کرام غنا کے بارے میں بحث کرنے لگے (ان کی باتیں سن کر) رسول اللہ صلی اللہ نے بیان کیا 'اس کے بعد صحابہ کرام غنا کے بارے میں بحث کرنے لگے (ان کی باتیں سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس مخص کے لیے بال و دولت کا پچھے نقصان نہیں جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے البتہ وہ مخص ہو اللہ کے ڈر تا ہے اس کے لیے تندرتی 'بال و دولت سے بہترہے اور خوش و خرم رہنا (اللہ کی) نعموں میں سے ہے ڈر تا ہے اس کے لیے تندرتی 'بال و دولت سے بہترہے اور خوش و خرم رہنا (اللہ کی) نعموں میں سے ہے در تا ہے اس کے لیے تندرتی 'بال و دولت سے بہترہے اور خوش و خرم رہنا (اللہ کی) نعموں میں

٥٢٩١ - (٨) **وَعَنُ** سُنْفَيَانَ الشَّوْرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ فِيمُـا مَضَى لِكُمَرَهُ، فَامَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ. وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْذَلَ بِنَا هُوُلَاهِ الْمُلُوكُ -- وَقَالَ: لَوْلَاهَذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْذَلَ بِنَا هُوُلَاهِ الْمُلُوكُ -- وَقَالَ: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هٰذِهِ - شَيْءٌ فَلْيُصْلِحُهُ، فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ - كَانَ اوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ وَيَالًا وَلَاهُ فِي اللَّهُ وَقَالَ: الْحَكَلُلُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ. رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَةِ».

۱۹۲۹: مُغیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں زانہ ماضی میں مال و دولت کو ناپند جانا جاتا تھا جبکہ آج کے دور میں تو مال ایمان وار مخص کے لئے ڈھال ہے اور کما ' اگر دینار نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں (میل کچل صاف کرنے کے لئے) اپنا رومال بنا لیتے اور کما ' جس مخص کے ہاتھ میں کچھ مال ہے تو وہ اس کو کفایت کے ساتھی مرف کرے اپنا رومال بنا لیتے اور کما ' جس انسان مختاج ہوگا تو (دنیا حاصل کرنے کے لیئے) سب سے مرف کرے اس لیے کہ رابیا) دور آ رہا ہے کہ جب انسان مختاج ہوگا تو (دنیا حاصل کرنے کے لیئے) سب سے پہلے اپنے دین کو فروخت کر دے گا نیز کما 'طال مال اسراف کو نہیں چاہتا (شرخ النَّمَ)

٢٩٢٥ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُنَادِئُ مُنَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَيْنَ اَبْنَاءُ السِّيِّيْنَ؟ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَيٰ: ﴿ اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ﴾، . . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۹۲: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا واحت کے دن

# بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ (توَّكُل اور صبركي فضيلت)

### اَلْفُصُلُ الْاَوْلُ

٥٢٩٥ - (١) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَذْخُلُ اللهِ ﷺ: «يَذْخُلُ اللهِ ﷺ: «يَذْخُلُ اللهِ عَنْ مَنْ أُمْتِى سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرُقُونَ - وَلَا يَتَطَيَّرُونَ - وَ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكُلُونَ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### ىپلى فصل

۵۲۹۵: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا' میری اُست سے ستر ہزا (افراد) بلا حساب جنت میں واخل ہوں کے (یہ) وہ لوگ ہوں کے جو (بالکل) دم نہیں کراتے سے اور نہ می یہ لوگ بدفالی پکڑتے سے بلکہ تمام کاموں میں اپنے پروردگار پر مجروسہ رکھتے سے (بخاری' مسلم)

٥٢٩٦ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَا فَقَالَ: «عُرِضَتُ عَلَىّ الْاَتَمُ، فَجَعَلَ يَمُو النّبِيُّ وَمَعَهُ الرّجُلَانِ، وَالنّبِيُّ وَمَعَهُ الرّجُلانِ، وَالنّبِيُّ وَمَعَهُ الرّجُلانِ، وَالنّبِيُّ وَمَعَهُ الرّهُطُ، وَالنّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدُ، فَرَايَنُ سَوَاداً كَثِيْراً سَدَّ الْافْقَ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ، ثُمَّ قِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ، فَرَايَتُ سَوَاداً كَثِيرًا سَدَّ الْافْقَ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكذَا وَمُكذَا، فَرَايُتُ سَوَاداً كَثِيرًا سَدَّ الْافْقُ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكذَا وَمُكذَا، فَرَايُتُ سَوَاداً كَثِيرًا سَدَّ الْافْقُ. فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكذَا وَمُكذَا، فَرَايُتُ سَوَاداً كَثِيرًا سَدَّ الْافْقُ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكذَا وَمُكذَا، فَرَايُتُ سَوَاداً كَثِيرًا سَدَّ الْافْقُ وَمَعَ هُولًا عِسَبْعُونَ الْفَاقُدَامَهُمُ يَذَخُلُونَ الْمَاقُدُ اللهُ أَنْ يَعْمَلُونَ الْفَاقُدُامِهُمُ يَذَخُلُونَ الْمَاقُولُ اللهُ عَلَى وَالْمَعُ مُؤْلِاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

م ۱۳۹۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک ون باہر تشریف لاے آپ مدین الله علیہ الله علیہ السلام کی معیت میں) پیش کی ممین چنانچہ ایک پیفیمر گزر آ اور آپ نے انہاء علیہ السلام کی معیت میں) پیش کی ممین چنانچہ ایک پیفیمر کے ساتھ جاعت ہوتی اور اس کے ساتھ جاعت ہوتی اور اس کے ساتھ جاعت ہوتی اور اس کے ساتھ جاعت ہوتی اور

(بعض) ایسے تیفیر بھی ہوتے جن کے ساتھ کوئی پیردکار نہ ہو آ چنانچہ میں نے اپنے آگے ایک بہت برے اجھاع کو دیکھا جس نے آسان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ (شاید یہ لوگ) میری اُمّت ہیں لیکن (جھے) ہیا گیا ہے یہ قوموئی علیہ السلام اپنے پیردکاروں میں ہیں۔ پھر جھے کہا گیا' آپ دیکھیں' چنانچہ میں نے بہت برے ابجاع کو دیکھا جس نے آسان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا۔ پھر جھے سے کہا گیا' آپ دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے آسان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا تو (جھ سے) کہا گیا' ہے سب لوگ تیرے پیرد کار ہیں اور ان کے ساتھ ستر ہزار ان سے آگے ہیں جو بلا صاب جت میں داخل ہو چکے ہیں' دہ ایسے لوگ ہیں جو بدفالی نہیں پڑا کرتے تھے اور دم بھی نہیں کراتے تھے اور گرم لوہ سے بھی نہیں داختے تھے صرف لوگ ہیں جو بدفالی نہیں پڑا کرتے تھے اور دم بھی نہیں کراتے تھے اور گرم لوہ سے بھی نہیں داختے تھے صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے تھے اور دم بھی نہیں کراتے تھے اور گرم لوہ سے بھی نہیں داخل قراب اس نے عرض کیا' آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آب ان ہیں واخل قراب اس کے بعد ایک اور محض کھڑا ہوا اس نے عرض کیا' آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان ہی سے بنائے۔ آپ نے دعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان ہی سے بنائے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان ہی سے بنائے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان ہی سے بنائے۔ آپ اللہ اس دعا میں عکاشہ تھے سبقت لے کیا (بخاری) مسلم)

وضاحت: آیاتِ قرآنی اور ادعیہ باتورہ کے ساتھ دم کرائے میں کچھ حرج نمیں اور مرورت کے وقت گرم لوہ سے وہ فغ میں بھی بچھ حرج نمیں اور منوں ہے انہوں نے لوہ سے وہ فغ میں بھی بچھ حرج نمیں ہے جیسا کہ سعد بن انی وقاص کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے جہم کو گرم لوہ ہے داغا تھا۔ نہ کورہ دو احادیث میں جس دم کا ذکر ہے اس سے مراد شرکیہ اور فیرشری الفاظ سے دم کروانا ہے اور ای طرح پرندوں کو اڑا کر ان کی حرکات سے فال لینا ناجائز ہے کہ آگر پرندہ دائیں طرف اڑ کر گیا تو کام درست ہوگا وگرنہ نمیں ... اس حم کے قومات پر یقین نمیں رکھنا چاہیے جبکہ نیک فال درست ہوگا وگرنہ نمیں جلد سفی مصلی دوائد اعلم)

٥٢٩٧ - (٣) وَمَنْ صُهَيْبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجْباً لِأَمْرِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجْباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسُ ذَٰلِكَ لِاَحْدِ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ اَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِم أَنْ اَصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِم أَنْ

۵۲۹2: مسب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تجب ہے ایمان دار فض کی حالت پر کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اپنے لئے بھر سمتنا ہے (اگرچہ بظاہر محفالات بھر نہیں ہوتے) یہ افراز صرف ایسے ایمان دار محض کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر اے خوشی نعیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو (اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ ممر کرتا ہے تو (اس کا ممر کرتا ہے تو (اس کا ممر کرتا ہے تو (اس کا ممر کرتا ہے کہ اسلم)

٥٢٩٨ - (٤) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُثْوِمِنُ الْفَوْمِنُ اللهِ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، الْقَوِيُّ خَيْرٌ، اِخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَفِى كُلَّ خَيْرٌ، اِخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَانِ أَصَابَكَ شَنَى ٤، فَلَا تَقُلُ: لَوْ أَنِيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا -.،

وَلٰكِنْ قُلُ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ،

مه ۱۹۹۵: ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مضبوط مومن بہت بہتر ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک کمزور مومن سے نیادہ محبوب ہے (اگرچہ) سبعی (مومنوں) میں بھلائی موجود ہے (اگرچہ) سبعی (مومنوں) میں بھلائی موجود ہے (آپ نے فرمایا) ایسے دبی کام پر حرص کر جو تھے فائدہ عطا کرے اور اپنے اللہ سے مدد ماتک اور مجز افتیار نہ کر اگر تھے کچھ تکلیف لاحق ہو تو تو یہ نہ کمہ کر اگر میں نلاں کام کر لیتا تو فلاں کام ہو جا آ البتہ تو کمہ کہ اللہ تعالی نے تقدیر بنائی ہے اور جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے یہ (کلمہ کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو فلاں کام ہو جا آ) شیطان کے عمل کو قوت عطا کرتا ہے (مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن اس سے بیر نہ سمجھ لیا جائے کہ کسی مالت میں بھی "اگر" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ کسی مالت میں بھی "اگر" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے (مرقات جلدا صفحہ ۳۹)

### الْفَصْلُ الثَّائِي

٥ ٢٩٩ م ـ (٥) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوُ اَنْكُمُ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمُ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصاً – وَتَرُونُ حُ بِطَاناً» . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

### دومری فصل

۵۲۹۹: عُمر بن خطاب رضی الله عند میان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ آگر تم الله تعالی پر صحح تو کل کرو تو الله تعالی حمیس رزق دے گا جیساکہ وہ پر ندوں کو رزق ویتا ہے کہ وہ صبح سورے بھوکے جاتے ہیں اور پچھلے پسر پیٹ بھر کر لوشتے ہیں (ترزی) ابن ماجہ)

وضاحت : امام بہتی فراتے ہیں ہے حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ طلبِ رزق کے لیے کوشش نہ کی مضاحت : امام بہتی فراتے ہیں ہے حدیث اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلبِ رزق کے لیے کوشش کرتی جائے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹا جائے بلکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلبِ رزق کے لیے تی پرداز کرتے ہیں تو وہ طلبِ رزق کے لیے تی پرداز کرتے ہیں تو وہ طلبِ رزق کے لیے تی پرداز کرتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرداة جلد مسلحہ میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرداة جلد مسلحہ میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرداة جلد مسلحہ میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرداة جلد مسلحہ میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کی الرداة جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کی الرداة جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کی الرداۃ جلد میں الرداۃ بلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کی الرداۃ جلد میں الرداۃ بلی اللہ تعالی اللہ میں اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعال

معرور (٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِسَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَأَيُّهَا النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ وَلَيْسَ شَيْءٍ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ اَمَرُنَكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٍ النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبُاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ اَمَرُنَكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ اَمَرُنَكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوْحَ الْآمِيْنَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ الرَّوْحَ الْقَدُسِ - نَفَتَ فِي رَوْعِي - انَّ نَفُسا لَنُ تَمُونَ حَتَى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا، آلاَ فَاتَقُوا وَإِنَّ رُوعِي - انَّ نَفُسا لَنُ تَمُونَ حَتَى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا، آلاَ فَاتَقُوا

الله ، وَاجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ -، وَلاَ يَحْمِلَتَكُمْ اِسْتِبُطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوهُ يُمَعَاصِي اللهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ اللهِ بطَاعَتِه » . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَةِ » وَالْبَيْهَ قِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ » إلاَ انَّهُ لَمْ يَدْرُكُ مَا عِنْدَ اللهِ إلاَّ بطَاعَتِه » . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَةِ » وَالْبَيْهَ قِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ » إلاَ انَّهُ لَمْ يَذْكُرُ : «وَإِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ» .

٥٠٠٠: ابنِ مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'اے لوگو! کوئی چیز الی نہیں جو حمیس جت کے نزدیک لے جانے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی مو (اور حمیس اسکے بارے ہیں نہ بنایا گیا ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حمیس دوزخ کے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہو (اور) ہیں نے حمیس اس سے نہ روکا ہو اور بے شک جرائیل اور ایک روایت ہیں ہے ' بے شک روگ القدس نے میری طرف وی کی ہے کہ کوئی زندہ چیز اس وقت تک موت سے ہم کنار نہ ہوگی جب تک کہ اپنے رزق کو پورا نہیں کر لیتی۔ خبروار! تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی علاش میں اچھا انداز اختیار کو 'حمیس رزق آخیر سے لمنا اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اللہ تعالی کی نافرانی کرتے ہوئے اسے علاش کو ' اس لیے کہ رزق طال کو تو صرف الله تعالی کی اطاعت کے ساتھ عاصل کیا جا سکتا ہے (شرخ اللہ " بیعق شُعَبِ الایمان) البتہ امام بیعق " نے " بے شک روڈ القدس" کے الفاظ ذکر نہیں گئے۔

٥٣٠١ - (٧) وَعَنْ أَبِى ذَرِّ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيُسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْكَالَةِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِى يَدَيُكَ اَوْثَقَ بِمَا فِى يَدِ الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِى يَدَيُكَ اَوْثَقَ بِمَا فِى يَدِ الدُّنَيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِى يَدَيُكَ اَوْثَقَ بِمَا فِى يَدِ اللهِ الْمَصِيبَةِ إِذَا اَنْتَ الْصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيهُا لَوُ اَنَّهَا الْبَقِيتُ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ ال

۱۰۳۰ ابوذر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا و دیا سے اعراض کرنا طال کو حرام کرنے اور مال کو (ناجائز) صرف کرنے سے حاصل نہیں ہو تا البتہ ونیا سے اعراض کرنا اس طرح حاصل ہو تا ہے کہ تجھے اس مال پر جو تیرے قبضے میں ہے اس مال سے زیادہ اعماد نہ ہو جو الله کے ہاں ہے اور تھے معیبت کی والد نہ ہو کہ کاش! وہ معیبت کی دو اس محیبت کرنے والد نہ ہو کہ کاش! وہ معیبت تیرے لئے باتی رکھی جائے (ترفی) این ماجہ) امام ترفی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا نیز اس حدیث کی مند میں عمرو بن واقد راوی محکر الحدیث ہے۔

وضاحت: یه حدیث غایت درجه ضعف ب (الجرح والتعدیل جلد المفده منده الاعتدال جلد منده ۲۹ مند ۱۳۵۷ مند ۱۳۵۳ منده ۲۹۳ منده ۲۹۳ منده ۲۹۳۳ منده ۲۳۳۳ منده ۲۹۳۳ منده ۲۳۳۳ منده ۲۳۳ منده ۲۳۳۳ مند ۲۳۳۳ منده ۲۳۳۳ منده ۲۳۳۳ منده ۲۳۳۳ مند ۲۳۳۳ منده ۲۳۳۳ مند ۲۳۳ مند ۲۳۳ مند ۲۳۳ منده ۲۳۳ مند ۲۳ مند ۲۳۳ مند ۲۳ مند ۲۳ مند ۲۳ مند ۲

٥٣٠٢ - (٨) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ خَلُفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! إِخْفَظِ اللهُ يَخْفَظِ اللهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَالُتَ فَاسْاَلِ

اللهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ إِباللهِ، وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَم قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، وَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

۱۹۳۰ : ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچے (سوار) تھا آپ نے فرایا 'اے بیچ الله تعالی (کے احکات) کی حفاظت کر الله تعالی تیری حفاظت فرائے گا الله تعالی (کے حقوق) کی حفاظت کر تو الله تعالی کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو سوال (کا اراده) کرے تو الله تعالی سے سوال کر اور جب تو نے مدد طلب کر فی ہو تو الله تعالی کے ساتھ مدد طلب کر اور بیتین کر کہ تمام مخلوق اگر (بالفرض) اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ فائدہ پنچائے تو تجھے صرف اس قدر بی فائدہ پنچائے ہے جس قدر الله تعالی نے تیرے بائے کہ تجھے کچھ تکلیف دیتا چاہ تو تجھے صرف اس قدر تکلیف دیے ہی اور اگر تمام محلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے بچھ تکلیف دیتا چاہ تو تجھے صرف اس قدر تکلیف دے تیرے بارے میں لکھ دیا ہے 'تمام اٹھا دیتے ہیں بعنی (احکانات تحریر ہونے ہے رک گئے ہیں) اور صحفول کی سیادی خلک ہو چکی ہے (احمہ 'تردی)

٥٣٠٣ ـ (٩) **وَعَنْ** سَعْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

صد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آدم کے بیٹے کی سعادت بے کہ وہ اللہ کی بعد اللہ کی دوہ ان فیملوں پر راضی ہو جو اللہ نے اس کے لیئے کیئے ہیں اور آدم کے بیٹے کی بد بختی ہے کہ وہ اللہ کی بملائی طلب کرنا چھوڑ دے۔ نیز آدم کے بیٹے کی بد بختی ہے کہ وہ ان فیملوں پر ناراضکی کا اظمار کرے جو اللہ نے اس کے حق میں کیئے ہیں (احمر ' ترفین) امام ترفی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں مآوین الی حید الدنی راوی ضعیف ہے اس کا اصل نام محد بن الی حید انساری ہے جبکہ حماد اس کا نقب ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحه ۱۳۷۳ تقریب المتنب جلدا صفحه ۱۵۱۳ الاحادث انفیند صفحه ۱۳۷۳ ضعیف الجامع الصغیر صفحه ۱۵۹۳ (تنقیع الرواة جلدی صفحه ۱۳۷۳) ضعیف این ماجه صفحه ۱۳۵۵)

### الفصل التّالثُ

٥٣٠٤ - (١٠) عَنْ جَابِر، رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَهُ غَزَا مَعَ النَّبِي ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ - رَسُولُ اللهِ ﷺ قَفَلَ مُعَهُ، فَادْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادٍ كَثِينْ الْمِصَاءِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَقَرَقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجْرِ، فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلْقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَقَلَ سَمُرَةٍ فَعَلْقَ بِهَا سَنْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدُعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ آغَرَابِي فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ

عَلَىٰ سَيْفِي وَانَا نَائِمُ ، فَاسْتَيْقَظُتُ وَهُوَ فِي يِدِهِ صَلْتاً -- قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى ؟ فَقُلْتُ: اَللهُ ، ثَلَاثًا » وَلَمْ يُعَاقِبُهُ ، وَجَلَسَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### تيىرى فصل

۱۹۳۹ : جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرای میں نبعد کی جانب ایک بنگ لائ بہ ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تشریف لائ تو وہ بھی آپ کے ساتھ والی آیا۔ چنانچ صحابہ کرام کو الی وادی میں قبلولہ کرتا پڑا جس میں کانٹول والے ورخت کثرت کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام ورختوں کے ساتے میں (آرام کے لیے) جدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹے دار ورخت (کے سائے) کے بیچے اترے "آپ نے اس (کی ایک شاخ) کے ساتھ اپی توار کو لٹکایا اور ہم محو خواب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا' اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی (دیساتی) کافر تھا۔ آپ نے بیان کیا کہ اس قض نے جمعے پر میری توار کو میان سے باہر تکالا جب کے میں نیز میں تھا' اپانک میں بیدار ہوا تو توار اس کے ہاتھ میں میان سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا' بھے جمعی سے کون بچائے گا؟ میں نے دیل بردی (دیساتی) کو سزا نہ وی اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم بیٹھ کئے (بخاری' مسلم)

٥٣٠٥ - (١١) وَفِيْ رِوَايَةِ آبِيْ بَكُرِ الْإِسْمَاعِيْلِيّ فِيْ «صَحِيْحِهِ» فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قَالَ: هَنْ يَمُنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قَالَ: «مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قَالَ: «مَنْ يَمُنَعُكَ مِنْ يَكِهِ» فَقَالَ: «مَنْ يَمُنُعُكَ مِنْيَ ؟ فَقَالَ: وَمَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاتِيْ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: لا ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاتِيْ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: لا ، وَلَكِيْتُى اعْمَا فَوْمَ يُقَاتِلُونَكَ فَحَلَى سَبِيْلَهُ ، فَاتَى اصْحَابَهُ ، وَلَكِيْتَى اعْمَاهِ مُنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ . هٰكَذَا فِي وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيّ ، وَفِي «الرِّيَاضِ». فَقَالَ: حِنْتُكُمُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ . هٰكَذَا فِيْ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيّ ، وَفِي «الرِّيَاضِ».

۵۳۰۵: ابوبراسا عملی کی روایت عمل ہے اس نے اپی "صحیح" عمل بیان کیا ہے کہ اس (دیماتی) نے کما " تجھے ہو ہے کون بچائے گا؟ آپ نے جواب ویا اللہ (جھے بچائے گا) تو توار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اشا لیا۔ آپ نے قربایا (اب) تجھے جھے سے کون بچائے گا؟ اس نے جواب ویا آپ ہمتر پکڑ ہے والے ہیں (لینی آپ معاف کر دیں) آپ نے دریافت کیا۔ "کیا تو اس بات کی گوائی رہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ضیں؟ بلاشبہ عی اللہ کا رسول ہوں" اس نے کما شیس! البتہ عی آپ سے وعدہ کرآ ہوں کہ علی آپ کے ساتھ لڑائی شیس کرون گا اور ایسے لوگوں کا ساتھ شیس دوں گا جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں ہوں گیا۔ آپ نے اس میانی اور کھنے لگا کہ عیں تسارے پاس گیا اور کھنے لگا کہ عیں تسارے پاس ایس خص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ (یہ حدیث) اسی طرح شیدی کی کتاب اور ریاض السالھین عیں ہے۔

٥٣٠٦ - (١٢) **وَمَنَ** آبِئ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنِّىٰ لَاعْلُمُ آيَةً – لَوَّ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتُهُمُ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقِهُ مِنْ جَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ﴾ ﴿ رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالذَّارَمِيُّ .

۵۳۰۷: ابو ذَر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ میں ایک الیمی آست جات ہوں کہ الیک الیمی آست جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ انہیں کانی ہو جائے۔ (جس کا ترجمہ ہے) ''اور جو مختص الله سے ڈرگیا اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے الیمی جگہ سے رزق دیتا ہے (جس کے بارے) میں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہو تا۔'' (احمہ' ابنِ ماجہ' وارمی)

وضاحت : اس مدیث کی سدیں انتظاع ب (تنفیعُ الرواة جلدم منفدس معیف ابن ماجه منفدس)

٥٣٠٧ - (١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَقْرَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ إِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ . . رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ، وَالتِّرُمِذِيَ ُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ ۗ صَحِيْحٌ .

۵۳۰۷: ابنِ مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے میرے سامنے یوں علاوت فرمائی اِنّی اَنَا الرِّزَّاقُ ذُو الْفَوَّةِ الْمَتِنْ . (ابوداؤد الذي الدرام) اور امام ترفدی فراس مدیث کو حسن صحح قرار دیا ہے۔

وضاحت : إِنَّي اَنَاللَّدَ وَاللَّوَ وَالْمُوَ وَالْمُوتَ المُوسَدُن قرأتِ شافه بي ابنِ مسعودً كي قرأت به اور قرأتِ عنفن من "إِنَّ اللهُ مُو الرَّزَّاقُ لُولُونَ الْمَرْتِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَل

(مكلوة سعيد اللّمام جلد المنحد ١٣٥)

٥٣٠٨ - (١٤) وَهَنُ أَنَس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَــَانَ أَخَــوَانِ عَلَى عَهْــدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَالْآخِرُ يَحْتَرِثُ ، فَشَكَا الْمُحْتَرِثُ آخَاهُ النّبِي ﷺ ، وَالْآخِرُ يَحْتَرِثُ ، فَشَكَا الْمُحْتَرِثُ آخَاهُ النّبِي ﷺ ، وَالْهُ التّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ غَرِيْبُ.

۵۳۰۸: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں وہ بھائی تھے ان میں ایک دورہ ا ہے ایک رعلم حاصل کرنے کے لیے) نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ووسرا بھائی روزی کما تا م تھا ہیں روزی کمانے والے نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس شکایت کی کہ وہ کوئی کام خمیس کرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تھے اس کے سبب رزق مل رہا ہے (ترفری) امام ترفری نے اس حدیث کو صبح غریب قرار دیا ہے۔

٥٣٠٩ ـ (١٥) وَعَنْ عَمْرِو بِنَ الْعَاصِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وإِن قَلُبَ ابُنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً ﴾ فَمَنُ ٱتْبَعَ قَلَبَهُ الشَّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللهُ بِآيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

۵۳۰۹: عُمرو بن عاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اس میں پکھ دی۔ دلک ہو ہمان الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اس میں پکھ ملک اللہ کے بیا کہ اللہ اسے الله کو پکھ پروا نہیں کہ اللہ نے اسے کس وادی میں تباہ و بریاد کر دیا اور جو مخفس اللہ پر بحروسہ کرتا ہے اللہ اسے تمام وادیوں سے محفوظ کر دیتا ہے (ابن ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابوشعیب صالح راوی مکر الدیث ب (تنقیع الرواة جلد م صفحه ۳۷ معیف ابن ماجه مفحه ۳۲۷)

• ٥٣١ - (١٦) **وَمَنْ** آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمُ عَزُ وَجَلَّ: لَوْ آنَّ عَبِيْدِيُ آطَاعُوْنِيُ لَاسَقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمُسَ بِالنَّهَادِ، وَلَمْ أَسُمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِيْ. رَوَاهُ آخْمَدُ .

۵۳۱۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اللہ عرقہ جل کا ارشاد ہے "اگر میرے بیرے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کے وقت بارش اور ون کے وقت وهوپ کروول اور انہیں میرے بیرے میری نہ ساؤل (احمہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مِدقد بن موئ رادی ضعیف ہے (مکلوة علام اَلبانی جلد م صفحه ۱۳۸۱ تنفیخ الرداة جلد م صفحه ۲۳۷)

الَى الْبَرِّيَةِ، فَلَمَّا رَاَتِ امْرَاتُهُ - قَامَتُ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَنْهَا -، وَالِى التَّنُورِ، فَسَجَرَتُهُ -، وَالَى التَّنُورِ، فَوَجَدَنُهُ ثُمَّ قَالَتِ: اللَّهُمَّ ارْزُقُنَا، فَنَظَرَتُ فَاذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَاتُ. قَالَ: وَذَهَبَتُ إِلَى التَّنُورِ، فَوَجَدَنْهُ مُمْتَلِئاً. قَالَ: وَاللَّهُمُّ الرُّونُ اللَّهُ مَنْ رَبِنَا، وَقَامَ مُمْتَلِئاً. قَالَ: وَالْمَ يَوْمُ اللَّهُ مَنْ لَنِنَا مَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُ لَكُ لَلْبَيْتِ عَلَيْهِ -، فَقَالَ: وَامَّا إِنَّهُ لَوْلَمُ يَرُفَعُهَا لَمْ تَوَلَ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةِ، رَوَاهُ أَخْمَدُ.

۱۳۵۱ ابوہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مخص اپنے گھر میں واخل ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس کے مجاکہ اس کے محکما کہ اس کے محکما کہ اس کے محکما کہ اس کے محمول میں تو وہ جنگل کی طرف چل ریا (آکہ وہ تضرع و آہ زاری کے ساتھ سوال کرے) جب اس کی بیوی نے (خاوند کے ہاتھ کو خالی) دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی اس نے چکل پر اس کے اوپر کے حضہ کو رکھا اور تنور میں جس جس جس جس جس جس جس کا دیکھا کہ صحک (آئے ہے) میں میں جس جس جس جس جس جس کے دیکھا کہ صحک (آئے ہے)

بحری ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کتے ہیں کہ وہ عورت تورک جانب من تو اس نے دیکھا کہ تور (روٹیوں سے) بمرا ہوا ہے ابو ہریرہ کتے ہیں کہ (بب) اس عورت کا خاوند والی آیا تو اس نے دریانت کیا کہ میرے بعد تم نے کسی چنے کو پایا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا ہاں! اپ پروردگار کی جانب سے پایا ہے۔ وہ فض (تعبب کے ساتھ) چکل کی جانب کمڑا ہوا (اسے اٹھایا آکہ حقیقت جان سکے) اس نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمہ سایا آپ نے فرمایا اگر وہ اسے نہ اُٹھا آ تو تیامت کے دن تک چکل چلتی رہتی (احمہ)

٥٣١٢ - (١٨) وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرِّزُقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطُلُبُهُ أَجَلُهُ ﴿ رَوَاهُ اَبُونَعُيْم فِي «الْحِلْيَةِ».

۵۳۳: ابوالدّرواء رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ رزق انسان کو اس کا مطرح تلاش کرتا ہے جیساکہ انسان کو اس کی موت طلب کرتی ہے (ابوٹیم ٹی اٹیلیہ)

٥٣١٣ - (١٩) وَمَنِ ابْنِ مَسْعُبُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَاآنِيْ آنُـظُرُ اللَّ رَسُول ِ اللهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْآنِبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَآدُمَوُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجْهِهِ وَيَقُولُكُ: «اَللَّهُمُّ آغُفِرْ لِقَوْمِيْ فَانِتَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۱۳: ابنِ مسعود رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں گویا کہ میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں (جس وقت) کہ آپ نے انبیاء علیہ السلوة والسلام میں سے ایک تیفبر کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی قوم نے اُسے مارا یمال تک کہ اسے خون آلودہ کر دیا 'وہ تیفبر اپنے چرے سے خون صاف کر رہے تھے اور دُعا کر دیا تھیں اُسے دہا تھے تھی اُسے دہا تھیں ہے تھیں ہے دیا ہے تھیں ہے تھیں ہے تھی ہے تھیں ہے تھیں ہے تھیں ہے تھیں ہے تھی ہے تھیں ہے تھیں ہے تھی ہے تھیں ہے تھیں

# بَابُ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ (رياكارى اور شرت سے بچنا) الفضال الأوَّلُ

٥٣١٤ - (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ الى صُورِكُمُ، وَآمُوالِكُمُ —، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلىٰ قُلُوْبِكُمْ وَآغَمَالِكُمُ». رَوَاهُ مُمُثْلِمُ.

### ىپلى فصل

۵۳۵۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ب شک اللہ تعالی تماری صورتوں اور تمارے مال کو نمیں دیکتا البتہ وہ تمارے داوں اور تمارے اعمال پر نظرر کھتا ہے (مسلم)

٥٣١٥ ـ (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ [تَبَارَكَ] وَتَعَالَىٰ: أَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِىٰ، تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ » وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَانَا مِنْهُ بَرَىءٌ ، هُو الَّذِي عَمِلَهُ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۳۵: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اللہ جارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میں شرکاء کے شرک سے بے رواد ہوں' جو هض ہی کوئی عمل کرنا ہے اور اس میں میرے ساتھ میرے غیر کو شرک محمدانا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کرنے کو تجوات کے مقام سے دور کر دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس امرسے یکی ہوں' وہ عمل اس کے لئے ہے جس کے لئے اس نے کیا (مسلم)

٥٣١٦ - (٣) **وَعَنْ** جُنْدُب، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ –، وَمَنْ يُرَائِئُ يُرَائِي اللهُ بِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيُو.

۵۳۸: جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فرایا ہو محض صرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو الله تعالی اسے میدان حشر میں ذلیل فرائے گا اور جو محض ریاکاری کے لیے عمل کرنا ہے تو الله تعالی اس کی ریاکاری کو لکھ دیتا ہے (بخاری مسلم)

٥٣١٧ - (٤) وَعَنْ أَبِىٰ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: اَرَايُتَ الرُّجُلّ

يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُه النَّاسُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: وتِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤَمِّنِ. رَوَاهُ مُسُلِم؟

۵۳۱۷: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس آدی کے بارے میں بتائیں جو اچھا کام کرتا ہے اور لوگ بھی اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس عمل کی وجہ سے اس سے مجتت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیہ مومن محض کے لیے فوری خوشخری ہے (مسلم)

### الفصل الثاني

٥٣١٨ - (٥) مَنْ آبِي سَعْدِ بْنِ آبِيْ فَضَالَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ آشْرَكَ فِي عَمَّلِ عَمِلَهُ بِلْهِ آحَداً -، فَلْيَطْلُبُ ثُوَابَهُ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ آغِنَى الشُّرُكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ، رُوّاهُ آحُمَدُ.

### دو مری فصل

۵۳۱۸: ابوسعد بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' جب اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس کے بارے بیں پچھ شک نہیں تو منادی کرتے والا یکارے گاکہ جس محف نے خالفتاً اللہ تعالی کے لئے کیئے گئے عمل بیں کمی کو شریک محمرایا تو وہ اس عمل کے ثواب کو بھی اللہ کے غیرے طلب کرے اس لئے کہ اللہ تعالی تمام شرکاء کے شرک سے بری ہے (احمہ)

٥٣١٩ - (٦) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ اَسَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَرَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي اللهُ عَبُدِ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَمْدِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ اَسَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَرَهُ وَصَغَرَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي

۵۳۱۹: عبدالله بن عمود رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ کے فرمایا 'جو مخص لوگوں کو اپنا عمل دکھا تا ہے تو الله اس کے اس عمل کو اپنی مخلوق کو معلوم کرائے گا' اور اسے حقیر دکھائے گا اور اسے ذلیل کرے گا (بہتی شخب الانجان)

٥٣٢٠ ـ (٧) وَهَنُ أنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَيِّ فَيَعَةُ قَالَ: «مَنْ كَانَتُ بِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللهُ عِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَاتَتُهُ الذَّنْيَا وَهِي رَاغِمَة ﴿ –، وَمَنْ كَانَتُ بِنَيْتُهُ طَلَبَ الدَّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ آمْرَهُ، وَلَا يُأْتِيْهِ مِنْهَا اللهُ مَا كُتِبَ لَهُ ». رَوَاهُ

الترميذي

معرف انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس محض کا مقصد آخرت طلب کرتا ہے اور دنیا کرتا ہے اور اس کے تمام کاموں کے لیے اسباب میا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس مطبع ہو کر آتی ہے اور جس محض کا مقصد دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے فرکو نمایاں کردیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پراگندہ کر دیتا ہے اور دُنیا اے صرف ای قدر المتی ہے جتنی اس کے لئے مقدر کی گئے ہے (تندی)

٥٣٢١ - (٨) **وَرَوَاهُ** أَحْمَدُ وَالدَّارَمِيُّ عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

orri: احمد أور وارى في ابان سے اس في زيد بن خابت رضى الله عنه سے اس مديث كو بيان كيا ہے۔

٥٣٢٢ – (٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَيْنَا آنَا فِيْ بَيْنِيْ آفِي مِصَلَّاىَ، إِذْ دَحَلَ عَلَى رَجُلُّ، فَاعْجَبَنِى الْحَالُ الَّتِي رَآنِيْ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَجُلُّ، فَاعْجَبَنِى الْحَالُ الَّتِي رَآنِيْ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّدُ: «رَحِمَلَ اللهُ يَا آبَا هُرَيْرَةً! لَكَ أَجُرَانِ: آجَرُ السَّرِّ وَآجُرُ الْعَلَانِيَةِ». رَوَاهُ التَّرْمِيْرِيُّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ.

۵۳۲۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں اپنے گھر میں نماز رہے ہوں ہوں ا پڑھ رہا ہو تا ہوں اچا تک میرے پاس ایک فخص آ جا با ہے جمعے اپنی وہ کیفیت احجی لگتی ہے جس پر اس نے جمعے ویکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اے ابو ہریرہ؛ اللہ تعالی جمعے پر رحم فرائے' تیرے لیے ووہرا اجر ہے بوشیدہ (نیکی کرنے) کا اجر اور ظاہر کا اجر (ترزی) الم ترزی نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٥٣٢٣ - (١٠) وَعَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَدُرُجُ فِي آخِرِ النَّمَانِ رِجَالَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّمَانِ رِجَالَ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودُ الضَّانِ مِنَ اللَّيْنِ، اَلْسِنَتُهُمُ اَحْلَى مِنَ السُّكَرِ، وَقُلُوبُهُمُ قُلُوبُهُمُ قُلُوبُهُمُ قُلُوبُهُمُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ فَلَيْ يَغْتَرُونَ — اَمْ عَلَى يَجْتَرِثُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعْشَ لَا يَعْشَلُ وَقُلُوبُهُمْ قَلُوبُهُمْ فَيُوبُمْ حَيَرانَ». رَوَاهُ التِرْمِذِي مُ

۵۳۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'آخری ذائے میں پھھ ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں گے جو دین کا کام کر کے ونیا کے طلب گار ہوں گے 'لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اون کا لباس پہنیں گے 'ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹی اور ان کے ول بھیڑیوں کے ول جیسے ہوں گے 'اللہ تعالی کا لباس پہنیں گے 'ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹی اور ان کے ول بھیڑیوں کے ول جیسے ہوں گے اللہ تعالی (ان کے بارے) میں وائٹ باتے ہیں کہ کیا میرے (مال دینے کی دجہ سے) دھوکے میں پڑھے ہیں یا میری مخالفت پر دلیم ہو گئے ہیں؟ میں اپنی ذات کی ضم اٹھا آ ہوں' میں ایسے لوگوں پر ان سے تی ایک فتنہ مسلط کروں گا جو سمجھ وار لوگوں کو ان میں جران کر دے گا (ترزی) امام ترزی ہے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

٥٣٢٤ ـ (١١) وَهُو ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، قَالَ: لَقَدُ خَلَقْتُ خَلُقاً اَلْسِنَتُهُمْ اَخْلَىٰ مِنَ السُّكَرِّ، وَقُلُوْبَهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ، فَبَىٰ خَلَفْتُ لَا يُبِيْحَنِّهُمْ فِئْنَةُ تَذَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيَرَانَ، فَبِىٰ يَغْتَرُونَ آمُ عَلَى يَجْتَرِئُونَ؟ ﴿ رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ ضَرِيْتُ .

۵۳۲۳: ابنِ عمر رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا ، ب شک الله تارک و تعالی فرماتے ہیں ، بین اور جن کے دل مبر تارک و تعالی فرماتے ہیں ، بین اپن مخلوق بیدا کی ہے جن کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور جن کے دل مبر (نامی درخت) سے بھی زیادہ کردے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں ، بین اپن قشم کھا تا ہوں کہ میں ان پر ایسا فقتہ مسلط کما گا جو ان میں سجھ دار انسان کو جران کر دے گا لیس (میری مسلت کے سبب) وہ دھوکے میں ہیں بلکہ جھے پر وہ دلیر ہیں (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں حمزہ بن ابی المدنی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا ملحد ۴۰۸ تنقیع الرواۃ جلد م صنحہ ۳۹)

٥٣٣٥ - (١٢) **وَعَنُ** آمِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ لِكُلِّ شَيىءٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتَرَةً، فَانْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ، وَإِنْ اَشِيْرَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعَ فَلَا تَعُدُوْهُ ، رَوَاهُ التِرْمُذِيُّ .

۵۳۲۵: ابوہریوہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ہرچر میں تیزی ہوتی ہوتی ہوا۔
تیزی کے بعد ضعف آیا ہے لیں اگر تیز طبیعت والا فخص سیدھی راہ پر چلے اور میانہ روی افتیار کرے و تم اس
سے بارے میں امید رکھو اور اگر اس کی جانب (زیادہ عباوت کرنے کی وجہ سے) افکیاں اٹھائی جائیں و تم اسے
کھے نہ سمجو (ترزی)

٥٣٢٦ - (١٣) **وَعَنْ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «بِحَسْبِ آمْرِيءٍ مِنَ الشَّرِ اَنُ يُشَارَ اِلْهُ بِالْاصَابِعِ فِى دِيْنِ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصْمَهُ اللهُ ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِى بِي فِى دشُعَبِ الْهُيْمَانِ». الْإِيْمَانِ».

۵۳۲۹: انس رضی الله عند می صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مکی انسان میں یکی برائی کائی ہے کہ وین یا دنیا کے لحاظ سے اس کی جانب الکیوں کے ساتھ اشارے کیے جائیں (بہتی شُعَبِ الْاِنْمَان) وضاحت : اس مدیث کی سند میں بوسف بن ایقوب رادی ضعف ہے ( تنظیع الرواة جلدم صفحه می)

### الْفُصَلُ الثَّالِثُ

٥٣٢٧ - (١٤) عَنْ آبِي تَمِيْمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ صَفْوَانَ وَاصْحَابَهُ وَجُنْدُبُ يُوْصِيْهِمْ، فَقَالُوْا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْناً؟ قَالَ: هَمْنٍ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالُوْا: اوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ اَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ آسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَاكُلُ اِلَّا طَيِّبًا فَلْيَغْمَلْ، وَمَنِ آسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُجَادِيُّ فَلَيْفُعَلْ، وَمَنِ آسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُجَادِيّ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### تيسرى فصل

۱۹۳۷ : ابو تمیمہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صفوان اور ان کے رفقاء کے پاس تھا اور جندب انہیں وصت کر رہے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کیا آپ نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صدیف سی ہے؟ انہوں نے جواب ویا بی نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ، جو محض اپی شہرت کرائے گا اور جو محض (اپی جان) مشقت میں وال ہے قیامت کرا آ ہے اللہ تعالی اس پر مشقت والے گا۔ صحابہ نے (جندب سے) درخواست کی کہ آپ ہمیں وصیت کریں۔ کے دن اللہ تعالی اس پر مشقت والے گا۔ صحابہ نے (جندب سے) درخواست کی کہ آپ ہمیں وصیت کریں۔ انہوں نے کہا انسان کے اعضاء میں سے سب سے پہلے جو عضو فراب ہو گا وہ اس کا پیٹ ہے پس جو محض طاقت رکھتا ہے کہ اس کے طاقت رکھتا ہے کہ دہ صرف طال کھائے تو دہ طال ہی کھائے اور جس محض میں استطاعت ہے کہ اس کے درمیان اور جت محض میں استطاعت ہے کہ اس کے درمیان اور جت کے درمیان اور جس کی درمیان اور جس کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی جس کے درمیان کی درمیان ک

٥٣٢٨ - (١٥) وَعَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَجَدَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ قَاعِداً عِنْدَ قَبَرِ النَّبِيِّ يَتَنِعُ يَبْكِىٰ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيُكُ؟ قَالَ: يُبْكِيْنِي شَى اللهِ يَتَلِيْهُ فَوَجَدَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ قَاعِداً عِنْدَ قَبَرِ النَّبِي يَتَنِعُ يَبْكِىٰ، فَقَالَ: «إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ يُبْكِيْنِي شَى اللهُ وَلِيَّا فَقَدُ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَبْوَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ شُرُكُ، وَمَنُ عَادَى اللهُ وَلِيَّا فَقَدُ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَبْوَارَ الْاَتْفِيَاءَ الْإَخْفِيَاءَ اللهُ عَنْمَا إِنْ عَامِلُوا لَمُ يُتَعْفَلُوا مَنْ مُنْ اللهِ يَعْمُولُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرِّبُواْ، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، اللهَ يُعْرَبُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرًاءَ مُظُلِمَةٍ اللهُ مُنْ مَاجَهُ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِي اللهُ عَبْرَاء مُظُلِمَةٍ اللهُ يَعْرَبُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرًاء مُظُلِمَةٍ اللهُ مَا مُنْ مَاجَهُ وَالْبَيْهُقِيُّ فِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَى اللهُ يَعْمُ اللهُ الل

مرین خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز مجدِ نبوی میں تشریف لے گئے انہوں نے مُعاذین جبل کو دیکھا کہ وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹے رو رہے ہیں۔ عُرا نے پوچھا کس لیے رو رہے ہو؟ انہوں کے جواب رہا ، مجھے ایک حدیث روئے پر مجبور کر رہی ہے جس کو میں نے رسول اللہ سے سامیں نے آپ سے سا آپ کے سا

ے دشنی کی تو اس نے اللہ تعالی سے اڑائی کرنے کا مقابلہ کیا۔ بلاشہ اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کو محبوب جانتا ہے جو (شرک ہے) بچتے ہیں او گھوں کی نظروں) او جمل ہیں وہ لوگ کہ جب وہ (نظروں ہے) ہٹ جاتے ہیں تو انسیں طاش نسیں کیا جاتا اور اگر وہ موجود ہوتے ہیں تو انسیں دعوت نسیں دی جاتی اور نہ انسیں قریب کیا جاتا ہے انسیں حال نسیں کیا جاتا ہے دوشن چراغ ہیں وہ ہر مشکل معیبت سے حمدہ برآ ہوتے ہیں۔
(بجکہ) ان کے دل ہدایت کے دوشن چراغ ہیں وہ ہر مشکل معیبت سے حمدہ برآ ہوتے ہیں۔
(ابن ماجہ عبیقی شُعَب الْلِائمان)

٥٣٢٩ ـ (١٦) وَعَنُ آمِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِى الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ، وَصَلَّى فِى السِّرِ فَاحْسَنَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: هٰذَا عَبْس حَقَّا، . رَوَاهُ ٱلْنُ مَاجَةً.

۵۳۲۹: ابوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' ب ک انسان جب او کورں کے سات بناز میں اوا کرے اور (اگر) ور پردہ اوا کرے اور ایجے طریق سے اوا کرے تو اللہ تعالی قرباتے ہیں کہ میرا یہ بعدہ حقیقاً میرے ساتھ مخلص ہے (ابنِ ماجہ)

وضاحت: یه حدیث ضعیف ب اس کی سد می بنیته بن ولید رادی ضعیف ب اس نے "حدثا" کے لفظ کے ساتھ حدیث بیان نہیں کی۔ (الجرح و التحدیل جلد مفد ۱۳۸۵) میزان الاعتدال جلد مفد ۱۳۳۵ تقریب التنایب جلدا مفد ۱۵۰۵ تنفیع الرواة جلد مفد ۱۵۰۵ مفد ۱۵۰۵ تنفیع الرواة جلد مفد ۱۵۰۵ تنفیع الرواة جلد مفد ۱۵۰۵ تعدید تعدید

٥٣٣٠ - (١٧) وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: «يَكُوُنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامٌ، إِخْوَانُ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُونُ فَيْ التَّرِيْرَةِ». فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بِرَغُبَةِ بَعُضِهِمُ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَرَغْبَةِ بَعُضِهِمُ مِنُ بَعْضٍ».

۵۳۳۰ : مُعاذ بن جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'آخری نمانہ میں پھھ اوگ بوں عے اور میں الله عند میں کہھ اوگ بوں عے اور ایک دو سرے کے دعمن مول مے آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! یہ کیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ' یہ اس سب سے موگا کہ کچھ لوگ ایک

-----

دو سرے کی طرف رغبت کریں ہے اور پھی لوگ آپس میں ایک دو سرے سے خوف کھائیں ہے (احمہ) وضاحت: اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ خستانی راوی ضعیف ہے (تنقیع الرواۃ جلد م سفحہ ۴۰)

٥٣٣١ - (١٨) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاثِى فَقَدُ اَشْرَكَ» . رَوَاهْمَا اَحْمَدُ.

۵۳۳۱: شداد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرمایا 'جو فخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ میں شرک کرتا ہے اور جو فخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ میں شرک کرتا ہے اور جو فخص دکھاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے وہ میں شرک کرتا ہے (احمہ)

وضاحت: اس مدیث کی مند می شربن وشب رادی منظم نیه ب- (الآریخ الکیر جلدم منی ۲۷۳۰ میزان الاعتدال جلدم منی ۲۷۳۰ میزان الاعتدال جلدم منی ۲۸۳۰ تنهیخ الرداة جلدم منی ۲۸۳۰ تقریب التنایب جلدا منی ۲۵۵۰ تنهیخ الرداة جلدم منی ۲۸۳۰

٥٣٣٢ - (١٩) وَعَفْهُ، آنَهُ بَكَىٰ ، فَقِيْلَ لَهْ : مَا يُبْكِيُكَ؟ قَالَ : شَى الْمَسْمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ : «اَتَخَوْفُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ : «اَتَخَوْفُ عَلَىٰ الشِيرَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ : «اَتَخَوْفُ عَلَىٰ المُثِيرَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ : «اَتَخَوْفُ عَلَىٰ المُثِيرَ اللهِ يَتَلِيدُ وَالشَّهُوةَ الْخَفِيَةَ ». قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ اَتُشُرِكُ المَّنَكَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ قَالَ : وانعَمْ ؛ اَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْدِكَ ، وَلَا قَمَرا ، وَلَا حَجْرا ، وَلَا وَثَنَا ، وَلَكِنْ يَرُاوُونَ بِاعْمَالِهِمْ . وَالشَّهُوةُ الْخَفِيَةُ أَنْ يُصْبِحُ آحَدُهُمْ صَائِما ، فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةً مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُرُكُ صَوْمَهُ ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۳۳۲: شداد بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ رو رہے تھے ان سے وریافت کیا گیا، آپ کیوں دوتے ہیں؟ انبول نے جواب ویا ایک بات کے بارے میں رو آ ہوں جے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا بس (جب بھی) جمھے وہ بات یاد آتی ہے تو جمھے رونا آ جا آ ہے۔ (شدارٌ کہتے ہیں) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فربایا میں اپنی اُمّت کے لیے پوشیدہ شرک اور پوشیدہ شہوت سے وُر آ ہوں۔ میں نے عرض کیا اے الله کے رسول! کیا اُمّت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ آپ نے فربایا ہاں! وہ سورج وان میں سے کوئی شموت نیش کریں گے البتہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے اور پوشیدہ شہوت میں ہے کہ ان میں سے کوئی شموت پیش آئے ہے کہ ان میں سے کوئی شموت پیش آئے گی تو دہ روزہ چھوڑ دے گا (بہتی شکیب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبدالواحد بن زیاد راوی متروک الحدیث ہے ( تنقیح الرواة جلدم صحیام)

٥٣٣٣ ـ (٢٠) **وَعَنْ** آبِي سَعِينهِ الْخُـدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَبالَ: خَــرَجَ عَلَيْسَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «اَلَا أُخِيرُكُمُ بِمَا هُوَ اَخُوفُ عَلَيْكُمُ

عِنُدِى مِنَ الْمَسِيْحِ ِ الدَّجَالِ؟، فَقُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ٱلنِّسْرُكُ الْحَفِيُّ آنُ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىٰ، فَيَزِيُدَ صَلَاتَهُ لِمَا يَرِى مِنْ نَظُرِ رَجُلٍ ، . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

سوسوں: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم می وجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرایا کیا ہیں جمیس اس بات سے مطلع نہ کول جو تمہادے لئے میرے زدیک می وجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضوور (بتا کیس) آپ نے فرایا وہ بوشیدہ شرک ہے کہ ایک فض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تا ہے اور وہ نماز کو لمباکرتا ہے ایسے معمول سے بمتر طریق ہے اواکرتا ہے) اس لیے کہ پچھ لوگ اسے ویکھ رہے ہوتے ہیں (ابمن اج) وضاحت: اس مدیث کی شد میں کشرین زید راوی لین الحدے ( تنقیخ الواۃ جلدم صفحام)

مَّا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ، قَالُوا: يَا رَصِي اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ». مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ». رَوَاهُ اَخْمَدُ. وَزَادَ الْبَيْهَ فِي قِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»: «يَقَنُولُ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَاذِي الْعِبَادَ مِاعْمَالِهِمْ: إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنَيْا، فَآنَظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءُ وَخَيْرًا؟».

مهر ۱۹۳۳: محود بن لبید رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' ب شک نیادہ خوف (والی بات) جس سے میں تہمارے بارے میں خوف ندہ ہوں' وہ شرکتِ اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! شرکتِ اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرایا' ریاکاری ہے (احمہ) اور بہتی میں یہ اضافہ ہے کہ جس روز بھروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو الله تعالی ان کے بارے میں فرائیں مے (جو شرکتِ اصغر کے رسی بوتے رہے) کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں دکھلاتے سے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ اور کوئی بھلائی پاتے ہو؟ (بیسی شعر الایمان)

٥٣٣٥ ـ (٢٢) **وَهَنْ** آبِيْ سَعِيُدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَوُ آنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِيْ صَخْرَةٍ – لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةً؛ خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِناً مَا كَانَ».

۵۳۳۵: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' آگر آیک مخص کمی چٹان کے اندر کوئی کام کرتا ہے جس کا کوئی دروازہ اور روشن دان نہیں تو اس کا بیہ عمل لوگوں میں ظاہر ہو جائے تو وہ عمل ایسا ہے گویا اس نے مجھ نہیں کیا (بیبق شُعَبِ الایمان)

٥٣٣٦ ـ (٢٣) **وَهَنْ** عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَتِيثَةٌ ؛ اَظْهَرَ اللهُ مِنْهَا رِدَاءً يُغْرَفُ به». ١٣٣٩ : عُثَان بن عَفَان رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ، جس محض كا باطن اچها ب يا برا الله تعالى اس كى علامت كو نماياں كروے كا جس كے ساتھ اسے پچانا جائے گا۔ باطن اچها ب يا برا الله تعالى اس كى علامت كو نماياں كروے كا جس كے ساتھ اسے پچانا جائے گا۔ (ببيتى شُعَبَ الايمان)

وضاحت: اس طديث كى سند على متعدو راوى ضعف اور مجمول على (تنقيعُ الرواة جلد الم مؤام) معلى الله معنى الله عنه الله عنه الله عنه أنه عنه الله عنه عنه عنه الله عن

۵۳۳۷: عُربن خطّاب رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے قربایا میں اس اُمت کے ہر ایس است کے ہر ایسے انسان سے وُر آ ہوں جو منافق ہے وہ محکت کی ہاتیں کر آ ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہے۔ (بیعق شُعَبِ الْاِیمان)

٥٣٣٨ ـ (٢٥) وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : اِنِّى لَسُتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيْمِ اتَقَبَّلُ، وُلْكِنْ اتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ، فَانْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ وَالْكَارَمِيُّ . وَهُوَاهُ فِى طَاعَتِى جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْداً لِىْ وَوَقَاراً وَانِ لَمْ يَتَكَلَّمُ ۗ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۵۳۳۸: مهاجر بن حبیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی کا ارشاد ہے کہ میں کی نیت کو اور اس کے اراوے کو قبول کرتا الله علیہ اس کی نیت کو اور اس کے اراوے کو قبول کرتا ہوں اگر اس کی نیت اور اس کا اراوہ میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموشی کو اپنی تعریف اور اس کا وقار سمجھتا ہوں اگرچہ (بظاہر) وہ بات نہ کرے (واری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقیة بن دلید رادی متعلم فید ادر اس کا استاد ار فی مجمول رادی ب (الجرح دانتعدیل جلد مفده ۲۸) دانتعدیل جلد مفده ۲۸)

# بَابُ الْبُكَاء وَالْخَوْفِ (گربیہ و زاری کرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا)

# الفصل الأول

٥٣٣٩ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيسَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعُلَمُ لَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيْلًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

# ىپلى فصل

۵۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس ذات کی تشم! جس کے ہتھے علم ہے آگر حمیس اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم (خشیتِ اللی کی وجہ سے) کثرت کے ساتھ آنسو بماؤ اور تم بہت کم ہنو (بخاری)

٠ ٥٣٤٠ - ٢) وَعَنْ أَمَّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللهِ لَا اَدْرِيُ، وَاللهِ لَا اَدْرِیْ، وَاَنَا رَسُولُ اللهِ، مَا يُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِکُمُ ۗ . . رَوَاهُ الْبُخَارِیِّ.

۵۳۳۰: أُمُّ العلاء انساریہ میان کرتی ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا الله کی تتم! میں جانا الله کی تتم! میں جانا الله کی تتم! میں مائھ کیا معالمہ کیا الله کی تتم! میں میرے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا اور تہمارے ساتھ کیا معالمہ ہوگا (بخاری)

وضاحت: پہلی توجیہ: آپ کے اس فرمان سے یہ برگزنہ سمجما جائے کہ آپ اپنے انجام کے بارے بیں محرود تھے اور آپ کو بیتین نہ تھا کہ اللہ تعالی کے بال آپ کو کس قدر عزت و کرامت سے نوازا جائے گا۔ دراصل آپ نے یہ جملہ کسر کراپنے بارے بیل علم غیب کی نئی کی اور واضح کیا کہ جملے صرف اس بات کا علم ہوتا ہے جس کی اللہ تعالی جملے اطلاع فرما آ ہے ۔ حدیث کے ظاہری مغموم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر فض کی ہوتا ہے جس کی اللہ تعالی جملے اور اس کی عاقبت کیا ہو عاقبت کیا ہو گا معالمہ اس سے پوشیدہ ہے کوئی فض یہ نہیں جانا کہ اس کے اعمال کیا ہوں سے اور اس کی عاقبت کیا ہو گی؟ آہم یہ بات یاو رہے کہ انبیاء رسولوں اور خاص کر آقائے دوجماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے بارے بیل یہ بات پورے وثوق اور بھین کے ساتھ کی جا سے بیل ہوگی اور اللہ تعالی کے بال یہ بیل ہوگی اور اللہ تعالی کے بال یہ انتخابی محترم 'کرم اور مقرب ہول گے۔

ب را المار المراب المراب المراب المراب الله كل الله كل المرابي المراب

جائے گا اور تمارے ساتھ کیا معالمہ ہو گا" اس کا ایک خاص ہی منظرہ یہ بات آپ نے اس وقت فرائی جب عالی ہو ۔ ان کی پیشانی پر ہوسہ دیا۔ علی ان نظران فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پنچ "آپ نے ان کی پیشانی پر ہوسہ دیا۔ اس دوران عثمان کی بیوی نے کما عثمان تھے مبارک ہو تیرے لیئے جنت ہے۔ تہماری عاقبت اور انجام اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائٹ پلاتے ہوئے فرایا کہ تم اپنی جانب سے ایسا فیصلہ کیوں کر ربی ہو؟ اس طرح آپ نے کی جانب مرتبہ اُٹم المؤمنین عائشہ سے کما تھا کہ یہ بچہ کتن اچھا ہے۔ یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ تو آپ نے کمر نفسی کا اظمار کرتے ہوئے فرایا ' بھے تو اپنے بارے میں بھی علم نہیں ہے اور تو اس بچے کو جنتی کہ ربی ہے؟

ووسرى توجيد: اس مديث كے بارے ميں ووسرى توجيد يہ ہے كہ بيد مديث الله رب العوت ك اس ارشاد "يِفْقِوَلَكَ اللهُ مَاتَفَدًا مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَلْغَر "كى روشى ميں منسوخ متعود موكى-

تیری توجید: اس مدیث کی تیری توجید یہ ہے کہ آپ نے تعیلی علم کی نفی کی ہے مجمل علم کی نفی بنا میں اسلام کی نفی اسلام معلوم ہوتی ہے۔ تنصیل کے لئے دیکسیں (مرقاق شرح معلوم معلوم ہوتی ہے۔ تنصیل کے لئے دیکسیں (مرقاق شرح معلوم معلوم ہوتی ہے۔ تنصیل کے لئے دیکسیں (مرقاق شرح معلوم معلوم ہوتی ہے۔

٥٣٤١ - (٣) وَهَنُ جَابِر رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتُ عَلَيٌّ النَّالُهُ، فَرَايَتُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطُعِمُهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُ مُن فَيْهَا امْرَاةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ – حَتَّى مَاتَتُ جُوْعاً، وَرَايُتُ عَمْرَو بُنَ عَامِمٍ الْخُزَاعِي يَجُرُّ تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ النَّواتِ مَنْ سَيْبَ السَّوائِبَ . . . رَوَاهُ مُسُلِم ؟.

۵۳۲۱: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے سامنے (دونے کی)
آگ چیش کی گئی جس نے اس جس بنو اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جے اس کی پلی کے معالمہ جس عذاب ہو رہا
تھا (کیونکہ) اس نے پلی کو بائدھ چھوڑا تھا نہ اے کھانے کے لیے مجھ دیتی اور نہ اے چھوڑتی کہ وہ زشن سے
کیڑے کو ڑے کھالیا کرتی یماں تک کہ وہ بھوکی مرکئ۔ (آپ نے فید فرمایا) اور جس نے عمرو بن عامر فرائی کو
دیکھا کہ وہ دونے جس اپنی آنوں کو کھینج رہا ہے اور یہ وہ پہلا مخص تھا جس نے (سائب) اونٹیوں کو بتوں کے نام پر
چھوڑا تھا (سلم)

وضاحت : "سمائيه" اس او ننى كو كما جا ما ب جے زمانہ جالميت ميں بنوں كے نام پر چموڑ ريا جا ما تھا اسے ہر جك چرنے كرنے كى اجازت ہوتى تقى۔ اس پر نہ بوجھ لادا جا ما اور نہ ہى اس كا دودھ دوما جا ما تھا۔

(مرقاة جلد ١٠ مغدي)

٣٤٢٥ - (٤) وَعَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِمَا يَوْمًا فَزِعاً يَقُوُلُ: وَلَا اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ آفْتَرَب، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَأْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هَٰذِهِ، وَحَلَّىَ بِالصَّبَعَيْهِ: الْإِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا. قَالَتُ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! أَفَنَهُ لِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ونَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ، مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

عصر: زینب بنت جَعش رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک دن اس کے ہاں بت گھرائے ہوئے تشریف لائے آپ فرمانے گئے 'الله کے سواکوئی معبود برحق نمیں ہلاکت ہو! عرب سے ایک شراگیز فتنہ (نکلنے کا وقت) قریب آ چکا ہے 'یا جوج یا جوج کی دیوار ہیں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے (وضاحت کرتے ہوئے) اپنے اگو تھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا طقہ بتایا۔ زینب نے بیان کیا کہ میں نے دریافت کیا 'اے الله کے رسول! کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فریا 'ہن! جب خباشیں زیادہ ہو جائیں گی اور معاشرہ میں برائیاں بہت کھیل جائیں گی قو نیک لوگوں کی موجودگی اور ان کی برئیس بھی ہلاکت سے نہ روک سکیں گی (بخاری 'مسلم)

وضاحت : یا بوج مابوج کی دیوار میں سوراخ قربِ قیامت کی علامات میں سے ہے قربِ قیامت کی علامات

ورج ذيل بن:

ا۔ وُفان لین وحوکیں کا پھیانا اس کی مثال ہائیڈروجن بم کا پھٹنا ہے۔ ۲۔ وجال کا آنا۔ ۳۔ وابّتُ الارض۔ کما جا آ ہے کہ ایک عجیب الخلقت جانور اللہ تعالی کی قدرت سے مکہ کرمہ میں صفا پہاڑی کے قریب زمین میں سے نکلے گا۔ ۲۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا۔ ۵۔ عینی بن مریم کا نزول۔ ۲۔ یاجوج و میں ہونا۔ ۵۔ عینی بن مریم کا نزول۔ ۲۔ یاجوج و ماجوج کا لکنا۔ ۲ ، ۹۰ و مین خسوف کا ذکر ایک مشرق میں وو مرا مغرب ماجوج کا لکنا۔ ۲ ، ۹۰ و میں خسوف کا ذکر ایک مشرق میں وو مرا مغرب میں اور تیرا جزیرة العرب میں۔ ۱۰۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر میدان حشرکی میں اور تیرا جزیرة العرب میں۔ ۱۰۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر میدان حشرکی میں اور تیرا جزیرة العرب میں۔ ۱۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر میدان حشرکی میں اور تیرا جزیر جلد ۳ صفحہ ۱۳۸۷ اسلامی مائیکلویڈیا صفحہ ۱۳۱۷)

مَعْدُونَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ولَيَكُونَنُ مِنْ أُمَّتِى آفَوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجَزُّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيُونُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ - يَانِيهِمْ وَجُلُ لِحَاجَةِ فَيَقُولُونَ: وَلَيَكُونَنُ مِنْ أُمَّتِى آفَوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجَزُّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيْنُ اللهُ عَلَم - يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ - يَانِيهِمْ رَجُلُ لِحَاجَةِ فَيَقُولُونَ: وَلَيْنَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ ا

۵۳۳۳: ابوعامریا ابوالک اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که بی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم . عنا ۱۳ بیراً ا سے سنا آپ نے فرمایا میری اُمّت میں سے ایسے لوگ ہوں مے جو "فِز" (ریشم اور اون سے بنا ہوا بیراً) "مَرِّرُير"

(ریشی کیڑا) شراب اور گائے بجانے کے آلات کو جائز سمجیں مے اور پکے لوگ ایک بہاڑ کے بہلو میں اتریں کے ان کے مولی شام وصلے پید بحرب ہوے واپس آیا کریں مے (لیکن جب) ان کے پاس کوئی ضرورت مند مخص آے گا تو وہ اے کمیں مے کہ کل مارے پاس آنا۔ لیکن اللہ تعالی ان کو رات بی میں ہلاک کردے گا اور ان (یس سے بعض) پر بہاڑ وما دے گا اور بچر کی فکلیں من کر کے قیامت تک کے لئے انہیں بدر اور خزیر بنا وے کا (بخاری) اور مصابح کے بعض تسخول میں (النجوز کی بجائے) "اَلْحِرْ" حاء اور راء بغیر تکتول کے ہے۔ جو تقیف ہے لین کاتب کی فلطی ہے جب کہ میح فاء اور زا کلوں کے ساتھ ہے مُنیدی اور ابن افیرنے اس مدیث میں اس لفظ کو ای طرح واضح کیا ہے نیز مُیندی کی کتاب میں مُغاری سے موی اور ای طرح خطابی نے شرح بخارى من ﴿ مَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَادِحَةٌ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ» . كَ الفاظ ذَكر كِيْ مِن - (جس كا ترجم ب) "ان ر شام کے وقت ان کے مولٹی واپس لوٹیں سے تو ان کے پاس ایک محض اپنی ضرورت کے لیئے آئے گا۔" وضاحت : این حرم نے اس مدیث کی سد کو منقطع قرار دیا ہے اور کما ہے کہ امام بخاری اور بشام کے ورمیان انتظاع ہے۔ ابن حربم کا یہ کمنا ورست نسی۔ الم بخاری کے یوں کنے سے کہ "بشام بن ممار نے بیان كيا" يه لازم نيس آياكه مد يس انقطاع ب- مانظ ابن فيم في "تهذيب السُّنن" اور "اعاء السَّنان" يس ابن حرمہ کے کلام پر بھترین رو کیا ہے۔ بسرحال ہے حدیث صغیح ہے۔ علامہ بیٹی تے مجمع الزوا ئداور علامہ عروی نے "روح المعانى" من ابن حرم پر زبروست روكيا ب اس لي كه ابن حرم في كاف بجاف ك آلات كي احاديث پر طویل کلام کیا ہے اور اس باب کی تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے یمال تک کہ بخاری کی احادیث کو بھی منقطع قرار دیا ہے امام ابن حرم کی یہ فلطی ہے وہ راو صواب سے بھسل مجے ہیں۔ اللہ انہیں معاف فرائے۔ ممانع کے بعض شوں میں لفظ "اَلِحر" بے جیساکہ مدیث کے متن میں ذکور بے لفظ "اَلْحِر" کا معنی شرم گاہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ زنا اور بدکاری کو طال سمجمیں سے یہ درست نہیں ہے بلکہ کاتب کی غلطی ہے جب كم مج لفظ "المعود" ب جس كا معنى ريثم اور أون س بنا مواكرا ب- نيز قيامت ك ون مك ان لوكول كى صور تیں بندروں اور فزروں کی شکل پر منع ہو جانے سے مرادیہ ہے کہ جیسے ہی وہ فوت ہوں مے ان کے لئے قیامت قائم موجائ کی اس لحاظ سے قیامت تک کے الفاظ آئے ہیں ( تنقیع الرواة جلد م صفحه سه سه)

٥٣٤٤ - (٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ٱنْزَلَ اللهُ مُفَوَّمً اللهُ مُعَدَّابًا أَنْزَلَ اللهُ مُفَوِّمً عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ —، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى اعْمَالِهِمْ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

عسم ابن عررض الله عنما بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب الله تعالى ممى قوم ير عذاب نازل فرماتے بيں تو وہ عذاب اس قوم بين موجود بر مخص كو اپني كرفت بين في وہ عذاب اس توم بين موجود بر مخص كو اپني كرفت بين في ابن كے المال كے ساتھ أشمايا جائے كا (بخارى مسلم)

٥٣٤٥ - (٧) وَمَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُبُعَثُ كُلُّ عَبُدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ؟.

۵۳۳۵: عابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مربر برے کو جس پر وہ فرے ہوا اُٹھایا جائے گا (مسلم)

### الْفَصْلُ الثَّانِي

٥٣٤٦ - (٨) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَآيُتُ مِثْلَ النَّارِ تَامَ هَارِبُهَا –، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا» . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

# دومری فعل

۵۳۳۹: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا میں نے (دونرخ کی) اس عند الی کوئی شے نہیں دیکھی کہ اس سے بھامنے والا (اس سے) غافل رہے اور میں نے جت کی مائد الی کوئی شے نہیں دیکھی کہ اس کو طلب کرنے والا سویا رہے (ترفدی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بجی بن عبید الله رادی ضعف ہے۔ (النعفاء العفیر صفحه ۳۹۹ میزانُ الاعتدال جلد م صفحه ۳۹۹) الاعتدال جلد م صفحه ۳۵۹)

۱۹۳۷ : ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس چیز کو جس دکھ رہا ہوں اے تم نہیں من رہے۔ آسان سے آواز نکاتی ہوں اے تم نہیں من رہے۔ آسان سے آواز نکاتی ہوں اے تم نہیں من رہے۔ آسان سے آواز نکاتی ہے رہیے سواری پر سوار ہوتے وقت پالان سے چرچ اہث کی آواز آتی ہے) اور اس سے آواز نکانا بجا ہے۔ اس ذات کی شم! جس کے فتم ایس جمال فرشتہ اپنی جم میری جان ہے آسانوں میں چار الگلیوں کے بقدر بھی کوئی الی جگہ نہیں جمال فرشتہ اپنی جیس خدا کے حضور سجدہ ریز نہ کے ہو۔ اللہ کی شم! اگر جمیں علم ہو جائے جس قدر جھے علم ہے تو تم بحث کم جیس خدا کے حضور سجدہ ریز نہ کے ہو۔ اللہ کی شم! اگر جمیں علم ہو جائے جس قدر جھے علم ہو تو تم بحث کم نہو اور بحت زیادہ آنو بماؤ نیز تم بستوں پر عورتوں سے لذت عاصل نہ کو (بلک) تم جنگلات کی طرف کال جاؤ ، تم اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کو۔ آپ کی ہے بات مُن کر ابوذر الے کما اے کاش! میں ورفت ہو آ جے کاٹ دیا جا آ (احمد ' تمذی' ابن ماجہ)

بار کے سال مورث کی سند میں ابراہم بن مهاجر راوی لین الحدیث ہے جب کہ صدیث حسن درجہ کی ہے۔

(ميزانُ الاعتدال جلدا صغيمًا ' تنقيعُ الرواة جلدى صغيه، ضعيف ابن ماجه صغيم، الاحاديثُ التحيد ١٢٢١)

مَّ ٥٣٤٨ - (١٠) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ اَدُلَجَ —، وَمَنُ اَدُلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ. اَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ، اَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

۵۳۴۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص وُر کیا (کہ اس کا وشمن رات کے پہلے پر میں جملہ کرے گا) تو وہ رات کے پہلے پر میں بیاد کے لئے چل پڑا اور ایا مخص جو رات کے پہلے حصہ میں چل پڑا وہ مقصود سے ہم کنار ہو کیا۔ خبروار! اس میں پھیے شبہ نہیں کہ اللہ کی لعت باند مرتبہ والی ہے۔ خبروار! بے فیک اللہ کی لعت جنت ہے (تندی)

وضاحت: یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں بزید بن ثان رادی ضعیف ہے (تنقیح الرواة جلد م مفده)

٥٣٤٩ - (١١) **وَعَنُ** أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَقَنُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: اَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنَ ذَكَرَنِي يَوْما اَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ» رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وكِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

۵۳۳۹: انس رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا اللہ جَلَّ ذِکْرَة (دونرخ پر امور فرشتہ سے) فرائیں عے متم جہتم سے اس مخص کو نکال لو جس نے مجھے ایک ون بھی (ایمان کے ساتھ) یاد کیا یا مجھ سے کمی موقع پر ڈر گیا (ترزی بیعق کتاب البعث وا تشور)

ت اس حدث کی سد میں مبارک بن نشالہ رادی ضیف ہے (الجرح و التعدیل جلد مفید مام مفید المام مفید المام مفید المام مفید المام مفید المام مفید المام تقریب التهذیب جلد مفید المام تقریب التهذیب جلد مفید الرادة جلد مفید المام مفید الرادة جلد مفید مفید الرادة جلد م مفید م

. ٥٣٥٠ - (١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُشُرِّبُونَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَاللَّذِينَ يَشُرَبُونَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَاذِهِ اللَّهِ يَكُنُ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ آهُمُ اللَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ الْ فَالَ وَلَيْكَ الْحَدْيَ الْحَدْيَةِ عَمْ اللَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَهُمْ يَخَافُونَ الْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ ، أُولَئِكَ اللَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ». رَوَاهُ النِّرْمِيذِيّ ، وَابْنُ مَا يَجَهُ .

۵۳۵۰: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارہ میں دریافت کیا (جس کا ترجمہ ہے) "بو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں ، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے ول اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ایک روز اپنے رب کی طرف لوث کر جانا ہوگا۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چرری کرتے ہیں؟ (کیوں کہ اللہ کے عذاب سے محتمالاول کو ڈرنا چاہیے) آپ نے فرمایا، نہیں اے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (کیوں کہ اللہ کے عذاب سے محتمالاول کو ڈرنا چاہیے) آپ نے فرمایا، نہیں اے

صدیق کی بین! اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں' نماز اوا کرتے ہیں' صدقہ و خرات کرتے ہیں اور (اس کے باوجود بھی) وہ خوف زوہ ہیں کہ شاید ان کے نیک اعمال قبول نہ موں گے یمی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں (تندی' این ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند منقطع ہے عبدالرحمان بن سعید نے عائشہ رسنی اللہ عنما کا زمانہ نہیں پایا۔
(تنقیع الرواة جلد معلوم)

٥٣٥١ - (١٣) **وَعَنُ** اُبَيِّ بْنِ كَعُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُكُا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: وَيَا أَيُّهَـا النَّاسُ! آذْكُرُوا اللهُ، آذْكُرُوا اللهُ، جَـاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتُبُعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۵۳۵۱: اُبَیّ بن کعب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا دد تمانی حصہ گزر جاتا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم (تتجد کی نماز کے لئے) کمڑے ہوئے اور فرمائے اے لوگو! اللہ کو یاد کرد اللہ کو یاد کرد۔ زلزلہ (بھیٹا) آلے والا ہے لیعنی پہلا صور پھوٹکا جانے والا ہے دو مرا صور بھی آ رہا ہے جو پیھے آلے والا ہے۔ موت اپنی حشرساندوں کے ساتھ آگئ ہے (تندی)

۵۳۵۲: ابر سعید فُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیه وسلم نماز کے لیے لکلے آپ کے لوگوں کو دیکھا کویا کو دیکھا کویا کہ فرایا ، خروار! اگر تم لذتوں کو فاکر دیے والی شے رہی ہے اس موت اس حالت سے دور کر دیتی جس کا میں والی شے رابعنی موت اس حالت سے دور کر دیتی جس کا میں

مشاہرہ کر رہا ہوں پس تم لذّتوں کو فنا کر دینے والی شے (لینی موت) کو کثرت کے ساتھ یاد کرد۔ حقیقت سے بے کہ قبر پر کوئی دان ایبا نسین مزر آجس میں وہ کلام نه کرتی ہو وہ سه کمتی ہے میں مسافری کا محمر ہول میں تنائی کا محمر ہوں میں متی کا محمر ہوں اور میں کیڑے موروں کا محمر ہوں۔ (آپ نے فرمایا) اور جب کوئی مومن بندہ وفن کیا جانا ہے تو قبراے خوش آمید کتے ہوئے کہتی ہے اس میں کچھ شبہ نیس کہ تم ان تمام لوگوں سے زیادہ ارے ہو جو میری سطح پر چلتے ہیں پس آج جب جھے تم پر قدرت حاصل ہوئی اور تم میرے پاس آ مسے تو تم منقریب دیکھ لو مے کہ میں تمارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ آپ نے فرمایا' اس کے بعد دہ قبراس کے لیے آمدِ نظر فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب کوئی فاس یا کافر مخص دفن ہوتا ہے و قبراس سے کمتی ہے کہ تیرے لئے خوش آمید نمیں ہے۔ خبردار! ب شک و میرے نزدیک ان تمام لوگوں ے زیادہ برا ہے جو مجھ پر چلتے ہیں جب آج کے دن مجھے تھھ پر قدرت عطاکی مئی ہے اور تو میرے پاس آحمیا ہے تو تو رکھے لے گاکہ میں تیرے ساتھ کیا معالمہ کرتی ہوں۔ آپ نے فرایا ، قبراس کو دباتی ہے یماں تک کہ اس کی پلیاں ایک دومرے میں داخل مو جاتی ہیں۔ (حدیث کے رادی ابوسعید خُدری کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے اپني الكيوں كو ايك دو سرے ميں واخل كرتے ہوئے تايا۔ (اس كے بعد) آپ نے فرمايا اور اس كافر پر ستر (١٠) ا وقع ملط كروي جاتے بين أكر ان من سے ايك ا ووا بھى زمين پر چوك ماروك تو رہتى دنیا تک وہ زمن کھ جی نہ اگائے چانچہ وہ اڑدے اس کافر کو ڈستے رہے ہیں اور نوچتے رہے ہیں یمال تک کہ اے صاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ راوی ابوسعید خدری کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجی فرایا' اس میں کوئی شک دمیں کہ قبر جنت کے با میروں میں سے ایک باغیجہ ہے یا ایک کے مرد عول میں سے ایک مردها ب (تندی)

وضاحت : یه حدیث معیف ہے اس کی سند میں قاسم بن حکیم عبید الله اور عطید بن سعد تیول راوی معیف بیں (میزانُ الاعتدال جلد سمنی ۱۸۰ تقریبُ التمنیب جلد کا مفحد ۲۲۴ تنظیعُ الرواۃ جلد سمنی ۲۵۰)

٥٣٥٣ ـ (١٥) **وَعَنْ** آبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُـوُا: يَا رَسُـوُلَ اللهُ! قَدَ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَّبَتْنِيْ شُوْرَةً هُوْدٍ وَآخَوَاتُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

سهه : ابو مجعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں محابہ کرام ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بورھ بورھ ہوگئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سورتِ ہود ادر اس (کے معمون) کے ساتھ ملتی جلتی سورلوں نے بوڑھا کر دیا ہے (تذی)

٥٣٥٤ - (١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ اَبُوْبَكُرِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَبَنْنِي ﴿هُوُدَّ﴾ وَ﴿ الْوَاقِعَةُ ﴾ وَ﴿ الْمُرْسَلَاتُ ﴾ وَ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴾ وَ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي ثُ.

وَذُكُورَ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةً: ﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ ﴿ فِي ﴿ كِتَابِ الْجِهَادِ ۗ .

مه ۵۳۵۳: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ابد پڑنے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ تو بو رہم ہو جو ہو رہم م ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا' جھے (سورت) ہود' واقعہ' الرسلات' عم مَشَاءَ لُون اور اِذَافقس کُورَتُ نے بوڑھا کُر دیا ہے (ترفری) اور ابو ہریے ہے (موی صدے کہ "دوزخ بیں نہیں واضل ہو گا" کتاب ا بِمُادیس ذکر کی گئی ہے۔

# الفَصَلُ التَّالِثُ

٥٣٥٥ - (١٧) عَنُ اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ اَعْمَالًا هِى اَدَقُّ فِى اَعْمُلُونَ اَعْمَالًا هِى اَدَقُّ فِى اَعْمُلِكُاتِ الشَّعْرِ - كُنَّا نَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ. يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . .

### تيسرى فصل

۵۳۵۵: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تم کھھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمساری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہیں۔ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو تباہ و بریاد کرنے والے (اعمال) سی تھے تھے (بخاری)

٥٣٥٦ - (١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذَّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّادَمِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيُ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۳۵۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اے عائشہ! تو اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے محفوظ کر اس لیے کہ ان گناہوں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے لین وہ گناہ خود عذاب کا مطالبہ کرے گایا اس امر پر مامور فرشتہ اس کے لیئے عذاب کا مطالبہ کرے گا (ابنِ ماجہ 'واری ' بہتی شُعَبِ الائمان)

وضاحت : عبادات کے سبب مغیرہ کناہ اس دفت ختم ہو جاتے ہیں جب کبیرہ کناموں سے بچا جائے اور صغیرہ اللہ علی کناموں سے اللہ علی اللہ اللہ علی کے عاملہ کا خاط سے سب صغیرہ گناہ مجی کبیرہ ہیں (واللہ اعلم)

٥٣٥٧ - (١٩) وَهُنْ آبِيْ بُرْدَةَ بْنِ آبِيْ مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ لِيُ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هَلُ تَدُرِيْ مَا قَالَ آبِيْ لِاَ بِيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ آبِيْ قَالَ لِاَ بِيْكَ : عَالَ اللهِ بَنْ عُمَرَ : هَلُ يَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَشَرٌ كَيْنِرُ ۗ وَانَّا لَنَرْجُو ذَٰلِكَ. قَالَ آبِيْ: وَلٰكِتِيْ اَنَا، وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ انَّ ذَٰلِكَ بَرَدَّ لَنَا، وَاَنْ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافا رَأْساً بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ آبَاكَ وَاللهِ كَانَ خَيْراً مِنْ آبِيْ. رواه البخارى.

کوسے : ابوبردہ بن ابی موی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھ سے عبداللہ بن عرف وریافت کیا کیا آپ کو علم ہے کہ میرے والد عقر آپ کے والد ابوموی ہے کیا کما تھا؟ ابوبردہ کتے ہیں میں نے جواب دیا جھے علم نہیں۔ عبداللہ بن عرف ہے تایا کہ میرے والد نے آپ کے والد کو (خاطب کرتے ہوئے) کما تھا۔ اب ابو موی ایک تھے یہ بات پند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہارا اسلام لانا ، ہارا ہجرت کرنا ، ہارا جماد کرنا اور ہارے تمام کام ہارے لیے فابت و برقرار رہیں (کین) وہ تمام اعمال جو ہم نے آپ کی وفات کے بعد کیے ہم ان اعمال سے برابر بہی چھوٹ جائیں تو یہ ہاری نجات کے لئے کافی ہے لین آپ کے والد نے میرے والد سے کما ، اللہ کی ہم! ایسا نہیں ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جماد کیا ، نمازیں اوا کیں ، روزے رکھے اور بہت سے نیک کام کے اور ہاری وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لائے جماد کیا ، نمازیں اوا کیں ، روزے رکھے اور بہت سے نیک کام کے اور ہاری وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لائے میں ہان (کاموں کے ثواب) کی اُمید رکھتے ہیں۔ میرے والد عُرش نے کما 'اس ذات کی ہم! جس کے ہاتھ میں لیا ہے ہم ان (کاموں کے ثواب) کی اُمید رکھتے ہیں۔ میرے والد عُرش نے کما ہاں ذات کی ہم! جس کے ہاتھ میں نے کما تات ہوں کہ آپ کے ساتھ والے عمل ہارے لیے فاہت و برقرار رہیں ، ہم کی جون جائیں تو یہ ہاری نجات کے لئے خابت سے رابر برابر چھوٹ جائیں تو یہ ہاری نجات کے لئے کان ہیں۔ ابوبروں کے وفات کے بعد کیئے ہیں ہم ان اعمال سے برابر برابر چھوٹ جائیں تو یہ ہاری نجات کے لئے کان ہیں ہو بیات سے رابر برابر چھوٹ جائیں تو یہ ہاری نجات کے لئے کان ہے کہ کان ہیں کہا ، اللہ کی ہم! یقینا آپ کے والد میرے والد سے بہتر سے (بخاری)

٥٣٥٨ - (٢٠) **وَعَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَمَرُنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعِ: خَشْيَةِ اللهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدُل ِ فِى الْغَضْبِ وَالرِّصْلى، وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرُ وَالْغِنْيُ، وَانْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ، وَانْحُطِيْ مَنْ حَرَمَنِيْ، وَاتْحُشُو عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ، وَانْ يَكُوْلُ صَمْعِيْ فِكُراً، وَنُطُقِيْ ذِكْرًا، وَنَظْرِيْ عِبْرَةً، وَآمُرَ بِالْعُرُفِ» وَقِيْلَ: «بِالْمُعْرُوفِ». رَوَاهُ رَذِيْنَ ؟

٥٣٥٩ - (٢١) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ — اِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

۵۳۵۹: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، جس بھی مومن مخص کی آتھوں سے (اللہ کے ڈر سے) آنسو بہہ لکلیں اگرچہ وہ آنسو مکھی سے سرکے برابر بی کیوں نہ ہوں پھروہ آنسو بہہ کراس کے چرے کے اوپر گریں تو اللہ تعالی اسپر(دوزخ کی) آگ کو حرام کر دے گا۔

(این ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حماد بن الی حمید الدنی راوی ضعیف ہے' اس کا اصل نام محد بن الی حمید انساری ہے جبکہ حماد اس کا لقب ہے (الجرح و التحدیل جدر سفیہ ۱۳۷۱ تقریب التمنیب جلد م صفیہ ۱۳۵۵ الاحادیث الفیادی منسفہ ۱۳۷۵ ضعیف ابن ماجہ سفیہ ۱۳۷۵) الفیاد م الفید منسفہ ۱۳۷۵ ضعیف ابن ماجہ سفیہ ۱۳۷۵)

# بَابُ تَغَیُّرِالنَّاسِ (لوگوں میں تبدیلی کا رونما ہونا)

# لْفُصُلُ الْأُولُ

٥٣٦٠ ـ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبَلِ الْمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً، . . مُتَّفَقَّ عَلَيُهِ.

### ئىلى قصل

۵۳۹۰: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ لوگ (اپنے مالات کے اختلاف کے باعث) ایسے سو (۱۰۰) اونٹوں کی طرح ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اونٹ سواری کے قابل مہیں (بخاری مسلم)

وضاحت : مقعود بيب كد كمي مخلص ادر باعمل مخص كا دجود شاذ موكا (دالله اعلم)

٥٣٦١ ـ (٢) وَهَنْ آبِيْ سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَّبِعُنْ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمُ، شِبْراً بِشِبْر، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِغُتُمُوهُمُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» ... مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۱۵: ابوسعید فُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ' یقیناً تم ان لوگوں کے طور طریعے بالشت بالشت کے برابر ' باتھ باتھ کے برابر لیعن کمل طور پر افتیار کو مے جو تم سے پہلے محرر کچھے ہیں بماں تک کہ اگر وہ 'گوہ'' کے بل میں واخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو کے۔ وریافت کیا گیا ' اے اللہ کے رسول آگیا وہ یہود و نصاری ہیں؟ آپ نے فربایا ' ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ (بخاری مسلم)

وَيَذُهَبُ الصَّالِحُوْنَ، الْأَوْلُ فَالْاَوَّلُ، وَتَبَعْنِي حَفَالَة ۗ - كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَيَذُهَبُ الصَّالِحُوْنَ، الْأَوَّلُ فَالْاَوَّلُ، وَتَبَعْنِي حُفَالَة ۗ - كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً، . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۳۹۳: مرداس اسلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیک لوگ کے بعد ویکرے گزرتے جلے جاکیں کے اور فنول لوگ باتی رہ جاکیں کے جس طرح جو کا بعوسہ یا ردی کمجور باتی رہ

### جاتی ہے اللہ تعالی ان کی کھے پرواہ نہیں کرے گا (بخاری)

### اَلْفَصُلُ الثَّائِيُ

٥٣٦٣ ـ (٤) عَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَشَتُ أُمِّتِي الْمُطَيْطِيَاءَ – وَخَدَمَتْهُمُ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسٍ وَالرَّوُمِ، سَلَّطَ اللهُ شِرَارَهَا عَلَىٰ خِيَارِهَا». رَوَاهُ التِرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيُكِ.

# دوسری فصل

سا الله على الله عليه وسلم في فرمايا ، جب ميرى أمّت كے لوگ تكترك ساتھ چليس مع أور بادشاہوں كے بيٹے (يعنی) فارس و روم كے شزادے ان كے خادم ہول مع تو الله تعالى ان ميں سے بدترين لوگوں كو ان كے بهترين لوگوں پر مسلط كردے گا (ترفری) امام ترفری في اس صدیث كوشميب قرار دیا ہے۔

وضاحت ا: نکورہ مدیث کی مثال اس طرح ہے کہ جب سلمانوں نے فارس اور روم کے علاقے وقتے کیے تو مال فنیمت کے ساتھ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں' بادشاہوں اور ان کی اولاد کو قیدی بنالیا اور مسلمانوں نے ان سے اپنی فدمت کروائی۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں برائی کا احساس پیدا ہوا تو اللہ رہ العرّت نے اس تکبر کی وجہ سے اپنی میں سے برے لوگوں کو ان پر حکمران مسلط کر دیا (واللہ اعلم)

وضاحت ۲: اس مدیث کی سند بی زید بن خباب راوی داہم ادر مویٰ بن عبید راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلدا منحه ۱۰۰- جلد ۴ صفحه ۲۱۳ تنقیعُ الرواۃ جلد ۴ صفحه ۲)

٥٣٦٤ - (٥) **وَمَنْ** حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَقْتُلُوْا اِمَامَكُمُ، وَتَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِكُمُ —، وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمُ،. رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ

۵۳۹۳: کفذیف رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام (خلیفہ یا سلطان) کو قتل ند کرد کے اور اپنی کواروں کے ساتھ آپس میں بی لڑائی کرد کے اور تم میں سے بدترین لوگ تہماری ونیا کے وارث ہوں گے (ترفدی)

٥٣٦٥ ـ (٦) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ اَسُعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكُمُ بْنُ لُكُم، رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِىٰ وَدَلَاثِلِ النَّبُوَّةِ.

۵۳۱۵: حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم مے فرمایا اللہ عنہ اس وقت تک قائم فسیس ہوگی جب تک کہ دنیا (میں کثرت مال و زر) کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سے زیادہ مرجے والا انسان احمق نہ ہوگا جو کمی احمق کا بیٹا ہوگا (ترفری) بیسی ولائل النبوة)

٥٣٦٦ - (٧) وَعَنْ مُحَهِمَّدِ بُن كَعُبِ الْقُرَظِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالُ: حَدَّثِنِي مِنْ سَيعَ عَلِيَّ بْنَ آبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَطُّلُعَ عَلَيْنَا مُصْعَبٌ بْنُ عُمَيْرٍ، مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوْعَةٌ بِفَرْدٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْدٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَكَىٰ لِلَّذِي كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِّي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا اَحَدُكُمُ فِيْ خُلَّةٍ، وَرَاحَ فِيْ خُلَّةٍ؟ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ اُخُرِي - ، وَسَتَرْتُمُ بِيُوْتَكُمُ كُمَّا تُسَتَرُ الْكَغْبَةُ؟». فَقَالُوا: يَـا رَشُولَ اللهِ! نَحْنُ يَــْوَمَثِذٍ خَيْـرٌ مِنَّا الْيَــُومَ، نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ، وَنُكُفَى الْمَؤْنَةَ. قَالَ: وَلَا، انْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَيْلُهِ، رَوَاهُ التّرْمِلْدِيُّ.

۵۳۲۱: محد بن كعب قرعى رضى الله عنه بيان كرت بي كه محصه اس مخص في بتايا جس في بن الي طالب سے سنا اس نے بیان کیا کہ ہم معجدِ نبوی میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھے ہوئے تھے اجاتک مارے پاس معب بن تمیر آ مے ان کے جم پر چڑے کے روند کی ہوئی ایک جادر تھی۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے جب ان کو (اس حالت میں) دیکھا تو آپ رو پڑے اس کیے کہ وہ اس سے پہلے کس قدر ناز و تعت میں تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے۔ بعد ازاں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'تهمارا کیا حال ہو گا جب تم میں سے ایک مخص صبح ایک لباس میں اور شام کو دوسرے لباس میں ہو گا اور اس کے سامنے (کھانے کی) پلیٹ رکھی جائے گی اور دوسری اٹھا لی جائے گی (یعنی مخلف انواع کے کھانوں سے اس کی تواضع کی جائے گی) اور تم اپنے گھروں کو (نفیس کپڑوں سے) ڈھانپ لو مے جیساکہ کسبہ کرتمہ کو (غلاف سے) ڈھانیا جاتا ہے؟ محابہ كرام في عرض كيا، ہم ان ونوں آج كے ون سے بهتر ہوں مك، عباوت كے لئے فارغ ہوں مح اور مشقت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے فرایا "نیس! تم آج کے دن اس دور سے بمتر ہو (تندی) وضاحت : اس مدیث کی سند میں علی رضی الله عند سے روایت کرنے والا مخص مجول ہے۔

(تنقيح الرواة جلدم صفحه)

٥٣٦٧ - (٨) وَعَنْ انْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَاتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ٱلصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَىٰ دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْكِ إِسْنَاداً.

عصد : انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا الوگوں پر ایک دور ایسا آتے گا کہ ان میں اپنے دین (کی حفاظت) پر مبر کرنے والا اس فض کی مانند ہو گا جو آگ کے شعلوں کو منھی میں تھامنے والا ہے (تذی) اہام ترذی نے اس مدیث کو سند کے لحاظ سے غریب قرار روا ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی سند میں اساعیل بن موی راوی غالی شیعد اور عمر بن شاکر راوی محر الحدیث ہے (ميزانُ الاعتدال جلدا صفحه ٢٥٢ - جلد المفحه ٢٠٠٠ تنفيعُ الرواة جلد المفحد ١٨٠٠) ٥٣٦٨ – (٩) **وَهَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِذَا كَانَ الْمَرَاوُكُمُ مُ خِيَارَكُمْ، وَأَغُنِينَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأَمُوْرُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ؛ فَظَهُرُ الْاَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أَمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، وَأَغْنِينَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، وَأَمُوْرُكُمُ إِلَىٰ نِسَاتِكُمُ؛ فَبَطَنُ اللهِ مِنْ ظَهْرِهَاه. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبُ.

٥٣٦٩ ـ (١٠) وَهِنْ نَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ انْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ كُمَا تَدَاعَى الْمُكِلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلُّ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «بَلُ انْتُهُ يَوْمَئِذِ كَفُنَاءُ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُّورِ عَدُوكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمُ، وَلَيَثْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُّورِ عَدُوكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمُ، وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوْمِكُمُ الْوَهْنَ». قَالَ قَائِلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: ﴿ حُبُّ اللهُ لِنَا وَكُواهِيَةُ الْمَوْتِ ﴾. رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ، وَالْبَيْهَةِئَ فِي وَدَلَائِلُ النَّبُوقَةِ.

۵۳۹۹: ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا عقریب (کافر) نوگ مسلمارے خلاف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فخص نے مسارے خلاف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فخص نے دریافت کیا کیا ان دنوں ہم تعداد میں کم ہوں ہے؟ آپ نے فرایا (نہیں) بلکه ان دنوں ہماری تعداد زیادہ ہوگ کین تم سیلاب کی جماگ کی طرح ہو کے اور اللہ تعالی تمهارے دھمنوں کے دلوں سے تمهارے رعب اور دبدب کو نکال دے گا اور تمهارے دلوں میں کزدری پیدا کردے گا۔ ایک فخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کروری کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرایا وزیا سے مجت اور موت سے بیزاری (ابوداؤد بیتی دلائل البوة)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّلِثُ

• ٣٧٠ - (١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ – فِى قَوْمِ إِلَّا كَثُو اَلْقَى اللهُ فِى قُلُوْبِهِمُ الرَّعْبَ، وَلَا فَشَا الرِّنَا فِي قَوْمِ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا نَقَصَ قُوْمُ الْمُوَى اللهُ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بَغَيْر حَقَّ اِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بَغَيْر حَقَّ اِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بُغَيْر حَقَّ اِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا خُكَمَ قَوْمٌ بُغَيْر حَقَّ اِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ - إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُقُ. رَوَاهُ مَالِكُ.

٥٣٥٠: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرت بيل كه جب بهى كمي قوم مين خيانت عام بو جاتي ب تو الله تحالی ان کے دلول میں (ان کے) دعمن کا خوف وال ویتا ہے اور جب بھی سمی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو ان میں (دبائی امراض سے) زیادہ اموات ہوتی ہیں اور جب بھی کوئی قوم ناپ قول میں کی کرتی ہے تو اللہ تعالی ان سے حلال روزی کو روک لیتا ہے اور جب بھی کوئی قوم بلاا شحقال نصلے کرتی ہے تو ان میں قتل و غارت عام ہو جاتا ہے اور جب بھی کوئی قوم عمد فکنی کرتی ہے تو ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے (مالک)

# بَابُ التَّخذِيْرِ مِنَ الْفِتَنِ (دُرانا اور نصيحت كرنا) الفَصْلُ الأوَّلُ

قَالَ ذَاتَ يَوْم فِي خُطُبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّىٰ آمَرَنِى آنَ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَىٰ يَوْمِی هٰذَا:

عَلَّ مَالٍ نَحَلَثُ - عَبْداَ حَلَالٌ، وَإِنِّى خَلَفُتُ عِبَادِى حُنفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ،

عُلَّ مَالٍ نَحَلَثُ - عَبْداَ حَلَالٌ، وَإِنِّى خَلَفُتُ عِبَادِى حُنفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ،

فَاجُتَالَتَهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ - ، وَحَرَّمَتُ عَلَيْهِمُ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَآمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُو إِبِى مَا لَمُ أَنْزِلُ

بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى آهُلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ آهُلِ الْكَرُضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ آهُلِ الْكَارُفِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ آهُلِ الْكَارُفِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ آهُلِ الْكَارُفِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اللّهَ اللهُ اللهُ

# پہلی فصل

اے ۱۵۳ : رحیاض بن رحمار محکار محکار میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئ فرمایا ، خردار! میرے پروردگار نے محم دیا ہے کہ بیں حمیس ان باتوں کی تعلیم دوں جن سے تم ناواتف ہو۔ (آپ نے فرمایا) جن باتوں کا علم مجھے آج اللہ تعالی نے دیا ہے وہ یہ ہیں کہ ہروہ مال جو جس (الله) کمی بڑے کو عطاکر آ ہوں وہ طال ہے اور جس نے اپنے تمام بندوں کو حق کی طرف ماکل پیدا کیا ہے اور اس میں کچو شبہ نہیں کہ ان کے پاس شیطان آتے ہیں اور انہیں ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہیں ان پر ایسے جانوروں کو حرام کر دیتے ہیں جن کو جس نے ان کے لئے طال قرار دیا ہے اور وہ انہیں مثورہ دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ الی چیزوں کو شریک ٹھرائیں جن کے بارے جس جس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی (آپ ہیں کہ وہ میرے ساتھ الی چیزوں کو شریک ٹھرائیں جن کے بارے جس جس کی دیل نازل نہیں کی (آپ سے کہ میرے اور جم سمی کو بُرا سمجھا۔ سوائے اہل کی تان کے جارے جس جس کی وجنوں کو (جنوں نے شرک کی طالتوں میں ڈوب ہوئے تھے) تو ان کے عرب اور جم سمی کو بُرا سمجھا۔ سوائے اہل کتاب سے باتی ماندہ توگوں کو (جنوں نے شرک کی آمائش کوں اور آپ کے عرب اور اللہ تعالی نے فرمایا (اے محم) جس نے آپ کو پیشرینایا ماکہ میں آپ کی آمائش کوں اور آپ کے اور ان آپ کی اور اللہ تعالی نے فرمایا (اے محم) جس نے آپ کو پیشرینایا ماکہ میں آپ کی آمائش کوں اور آپ کے خربایا ور اللہ تعالی نے فرمایا (اے محم) جس نے آپ کو پیشرینایا ماکہ میں آپ کی آمائش کوں اور آپ کے خربایا را کے میں اور اللہ تعالی نے فرمایا (اے محم) جس نے آپ کو پیشرینایا ماکہ میں آپ کی آمائش کوں اور آپ کے خربایا در آپ کی ایاں اور اللہ تعالی نے فرمایا (اے محم) میں نے آپ کو پیشرینایا ماکہ میں آپ کی آمائش کوں اور آپ کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کے خربایا کی اور اور کی کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کیل کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کی

پارے میں آپ کی قوم کی آزائش کروں (کہ وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں) اور میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے پانی ختم نمیں کر سکے گا۔ آپ سوت وائے اس کی طاوت کرتے رہیں گے (آپ نے فرایا) اور اللہ لے جھے تھم دیا کہ میں قریش میں سے کافروں کو ہلاک کرووں۔ میں نے عرض کیا' اس وقت تو یہ لوگ میرا سر کچل دیں گے اور اسے روٹی کی ماند (چوڑا) بنا ویں گے۔ اللہ تعالی نے فرایا' آپ انہیں نکال ویں جس طرح انہوں نے آپ کو نکالا تھا اور آپ اُن سے جماد کریں ہم آپ کو لڑائی کا سامان میا کر دیں گے اور آپ (حسبِ اطاعت) خرچ کریں ہم آپ کو اس کا بدل عطا کریں گے اور آپ لشکر کو بھیجیں ہم اس سے پانچ گنا (فرشتوں کا لئکر) بھیجیں گے (آکہ فرشتوں کی فوج آپ کے لشکر کی معاونت کرے) اور آپ اپنے پیرکاروں کو لئے کران لوگوں سے لڑائی کریں جنوں نے آپ کی نافرمانی کی لین آپ پر ایمان نہیں لاتے (مسلم)

٥٣٧٢ - (٢) وَهَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَوْلَتُ: ﴿وَٱلْفِرُ عَشِيْرَتَكُ الْاَقْرِينَ ﴾ - ، صَعِد النّبِيُ قَطْلُ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: ﴿ وَيَا بَنِي فَهْرِ ا يَا بَنِي عَدِي ! البّعُلُونِ وَرَيْشِ حَتَى الْجَنّمَعُوا فَقَالَ: ﴿ وَاَلَيْكُمُ لُو الْحَبُرُ ثُكُمْ اللّه حَيُلاً بِالْوَادِي ثُرِيدُ انْ تُغِيرُ عَلَيْكُمُ الْوَاحِيُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عِلْمَالًا فِاللّهُ وَفَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، فَقَالَ ابْوُلْهَ بِ: تَبّاللّهُ سَائِرُ الْيَوْمِ ، اللهٰذَاجَمَعْتَنَا ؟ افْتَرَلَتُ : ﴿ وَبَنّ يَدَى اللّهُ اللّهُ عَنْدِ مَنَافٍ ! اِنّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ عَنْدِ وَتَبّ ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : نَادَى : ﴿ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! إِنّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمُ لَهُ وَمَثَلَكُمُ اللّهُ وَمَثَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (جم کا ترجہ ہے) "اور آپ ایخ قربی رشتہ داروں کو ڈرائیں" تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا بہاڑی پر چرہے۔ آپ نے انہیں پکارنا شروع کیا کہ اے بنو فرا اے بنو عدی! (یعنی) قریش کے تمام قبائل کو دعوت دی یماں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرایا" تم جمعے بتاؤ آگر میں تہمیں خردوں کہ ایک لئکر وادی (فاطمہ) میں ہو وہ تم پر غارت گری کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری (بات کو) سی سمجھو ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم نے آپ کے بارے میں سی تاقی میں جو کہ کہا ہم نے آپ کے بارے میں سی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرایا میں تہمیں شدید عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا (بنا کر بھیجا گیا) ہوں۔ (فیدا تم اسلام قبول کر نوئ) یہ ٹن کر ابولیب نے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تاہ و برباد ہو جائے" (بخاری) آئے۔ نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "ابولیب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تاہ و برباد ہو جائے" (بخاری) مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے (انہیں) پکارا " اے بنو عبد مناف! میری اور تہماری مثال اس مخص مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے (انہیں) پکارا " اے بنو عبد مناف! میری اور تہماری مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے وشن کو دیکھا تو وہ (تیز تیز) ہماگا ٹاکہ اپنی قوم کی حفاظت کرے (اور انہیں ویشن کی غارت کری سے بچائے) لیکن وہ ڈر گیا کہ کمیں اس کا ویشن اس سے پہلے ہی اس کی قوم تک نہ پنج جائے چتانچہ اس کی قوم تک نہ پنج جائے چتانچہ اس کے وہیں سے چلا چلا کر یہ کمتا شروع کر دیا ہائے لوئے گئی ارے میے۔

وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ يَا مَعُشَرَ قَرُيُشٍ اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ ، لَا أُغَنِى عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً . وَيَا بَنِى عَبْدَ مَنَافِ اِ لَا أُغْنِىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً . يَا عَبَّاسٌ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِ لَا اُغْنِىٰ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَيَا صَفِيَّةً عَمَّةً رَسُولِ اللهِ اِ لَا أُغْنِىٰ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً . وَيَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ ا سَلِيْنِیْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِیْ ، لَا أُغْنِیْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَیْئاً ».

ساے سے اور آپ الا ہمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجہ ہے) "اور آپ اپنے قربی رشتہ واروں کو ڈرا ہیں" تو آپ نے قربی (کے قبائل) کو دعوت دی وہ جع ہو گئے آپ نے ان کے عام اور خاص جبی کو دعوت دی۔ آپ نے فربیا اے بو کعب بن لوی! اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بو غربر شمن! تم اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بو غربر شمن! تم اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بو عبد مناف! تم اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بو عائم! تم اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بو عبد مناف! تم اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بو عبد المصل! تم اپنے آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ۔ اے ناظم! (جگر گوشہ رسول) تو ایک آگ ہے بچاؤ۔ اے ناظم! (جگر گوشہ رسول) تو ایک آپ کو دون خ کی آگ ہے بچاؤ کا بچھ افتیار نہیں رکھا البتہ تمارے ساتھ قرابت واری ہے! جی اس کی تری ہے اس تر کرنے کی کوشش کوں گا (مسلم) میز بخاری اور مسلم جس ہے آپ نے فرایا اے قریش کے گروہ! تم اپنے آپ کو دون خ ہی کوشش کوں گا (مسلم) میز بخاری اور مسلم جس ہے آپ نے فرایا اے قریش کے گروہ! تم اپنے آپ کو دون خ ہی دور نہیں کر مسلم ہیں ہے تھے بھی دور نہیں کر سکا۔ اے باللہ کے مذاب ہی ہے بھی دور نہیں کر سکا۔ اے اللہ کے مذاب ہے بھی دور نہیں کر سکا۔ اے اللہ کے مذاب ہی ہے بھی دور نہیں کر سکا۔ اے فاطمہ بت محد! تو جھے ہی اللہ کی بوزجی صفیۃ! جس تم ہے اللہ کے عذاب ہیں ہے بھی جور نہیں کر سکا۔ اے فاطمہ بت محد! تو جھے ہی اللہ کی بوزجی صفیۃ! جس تی نفی تھے ہے اللہ کے عذاب ہیں ہے بھی جور دنہیں کر سکا۔ اے فاطمہ بت محد! تو جھے ہی دور نہیں کر سکا۔ اے فاطمہ بت محد! تو جھے ہی دور نہیں کر سکا۔

### ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٥٣٧٤ - (٤) عَنْ آيِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وأمَّتِنْ لهٰذِهِ.

أُمَّةُ مُرَّحُوْمَةً ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: اَلْفِتَنُ وَالزَّلَاذِلُ وَالْقَتْلُ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ .

### دو سری فصل

ابر موئ اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا میری سے اُست اُست میں اللہ علیہ وسلم نے قرایا میری سے اُست اُست مرحومہ ہے (بینی اس پر بالحضوص رحمت کی گئی ہے) آخرت میں اس پر شدید عذاب نہیں ہوگا ونیا میں اس کا عذاب فتنے ازار ناحق ممل ہے (ابوداؤد)

٥٣٧٥ - (٥)، ٥٣٧٥ - (٦) وَعَنْ آبِيْ عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذِ بْنُ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: (إِنَّ هٰذَا الاَمْرَ بَدَا نَبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ مَلِكا مَضُولِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: (إِنَّ هٰذَا الاَمْرَ بَدَا نَبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ مَلِكا عَضُوضاً، ثُنَّ كَائِنُ جَبْرِيَّةً وَعُتُوا وَفَسَاداً فِي الْآرْضِ، يَسْتَجِلُونَ الْحَرِيْرَ وَالْفُرُوجَ وَالْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ -، يُرْزَقُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَيُنْصَرُونَ، حَتَى يَلْقَوُا الله ». رَوَاهُ النَبْهَ فِي فَي السَّعِبِ الْاَيْمَانِ ».

۵۳۷۵: ۱۵۳۷۵: ابوعبید اور محافظ بُن جَبل رضی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے بیس آپ کے فرمایا ' بے شک دین اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت کے ساتھ ہوا بعد ازال ظلافت (نبوت کے قائم بیس آپ کے فرمایا ' بے شک دین اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت بوگی اور (اُمّت پر) رحمت ہوگا، پھر قبراور بھیرہو مقام) ہوگی اور (اُمّت پر) رحمت ہوگا۔ بعد ازال بادشاجت ہوگی (جس میں) ظلم و تشدہ ہوگا، پھر قبراور بھیرہو گا نیز زمین پر فساوات رونما ہوں میں اوگ ریشی کپڑے ' عورت کی شرمگاہوں اور حرام مشروبات کو طلال میروانیس میں اور عرب کے حمیس رزق لے گا اور ان کی دو کی جائے گی یمال تک کہ وہ اللہ سے جا ملیں می ربیق شحیب الاِنمان)

وضاحت : اس مدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش مہلی کا ذکر فرایا ہے جو تاریخی لحاظ ہے صحح طابت ہوئی ہے چنانچہ آپ کے بعد چاروں خلفاء کی خلافت صحح ہے اور اس خلافت کا زمانہ تمیں سال ہے اور حسن رضی اللہ عند پر خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے اس لحاظ سے معاویہ کو خلیفہ قرار نہیں دیا جا سکا۔ معاویہ کا دور خلافت کا دور ہے برنید اور اس کے بعد آنے والے جبو قرک ساتھ حکومت کرنے والوں میں شار ور ظالمانہ بادشار تا اس حدیث کا مضمون اللہ تعالی کے اس ارشاد میں مختی ہے۔

(رجم) "آپ الله تعالی کو بے خرخیال نہ کریں جو کام طالم کر رہے ہیں الله تعالی ان کو ایسے ون تک وصل و میں الله تعالی ان کو ایسے ون تک وصل وے رہا ہے جس میں ان کی آنکسیں پھڑا جا تیں گی "تفسیل کے لئے ویکسیں (مرقاہ شرح مشکوۃ صفحہ ۱۰۵ – ۱۰۷ موسی انداع نفیا ، قالتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ وَكُنَّ مَا يُكُفَّا وَكُنْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ وَلَ مَا يُكُفَّا وَكَا يَكُنْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ مَا يُكُفَّا وَكَا وَكَا يَكُفُلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مَا يُكُفِّا اللهِ اللهِ عَلَيْ الْرَاوِي : يَعْنِي الْرِسُلَامَ - كَمَا يُكُفِّا اللهِ اللهِ عَلَيْ الْحَمْرَ -

قِيْـلَ: فَكَيُفَ يَا رَسُـُولَ اللهِ! وَقَدُ بَيْنَ اللهُ فِيهُا مَا بَيْنَ؟ قَـالَ: «يُسَمُّـوْنَهَـا بِغَيْـرِ آسْمِهَـا فَيَسْتَحِلُّوُنَهَا». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۵۳۷۷: عائشہ رضی اللہ عنا بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا ،
سب سے پہلے جس شے کو اوندھا کر ویا جائے گا۔ اس حدیث کے رادی زید بن کی کتے ہیں لینی (سب سے پہلے
سے مراد) اسلام ہے جیسا کہ برتن کو اوندھا کیا جاتا ہے (وہ چیز جو اس میں ہو گر جاتی ہے) اس سے مراد شراب
ہے۔ وریافت کیا گیا' اے اللہ کے رسول! شراب کیسے رہے گی جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو واضح کر دیا
ہے۔ آپ نے فرمایا' لوگ اس کا کوئی وو سرا نام رکھ کر اسے حلال گردانیں کے (داری)

### ٱلْفَصُلُ الثَّالثُ

٥٣٧٨ - (٨) عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ اللهُ عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوَةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ مُلْكَا جَاضَا خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جَبَرِيَةً -، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ مُلْكَا جَبَرِيَةً -، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ مَكُونَ، ثُمَّ مَرُونُ مُهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجٍ بُبُوقٍ ﴿ فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ مِنْ اللهُ عَلَى مِنْهَاجٍ بُبُوقٍ ﴿ فَيَكُونُ مَا شَاءَ عَلَى مِنْهَاجٍ بُبُوقٍ ﴾ فَمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَرِيْزِ كَتَبَتُ إِلَيْهِ بِهِذَا الْحَدِيْثِ أَذَكِرُهُ إِيَّاهُ وَقُلْتُ : اَرَجُو اَنْ حَبِيثٍ : فَلَمَ اللهُ وَقُلْتُ : اَرَجُو اَنْ حَبِيثٍ الْعَرِيْنِ بَعْدَ الْمَلِكِ الْعَايِّى وَالْجَبَرِيّةِ ، فَسُرَّ بِهِ وَاعْجَبَهُ ، يَعْنِى عُمَرَ بُنَ عَمْرُ بُنَ عَمْدُ بُنَ عَمْدَ بُنَ عَمْدُ بُنَ عَلَى اللهُ النَّهُ وَقُلْتُ اللهُ مُولِيْلِ النَّبُوقِ ﴿ وَلَا اللهُ ال

# تيىرى فصل

۵۳۷۸: نگمان بن بیر مُذیفہ رضی اللہ عنہ ہیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کم میں نبوت اس وقت تک باتی رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا کیم اللہ تعالی اس کو اٹھائے گا اور اس کی جگہ پر جب تک اللہ تعالی چاہے گا کیم اللہ تعالی اس کو اُٹھائے گا کیم ظالمانہ باوشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالی چاہے گا ہم جبرو قبروالی باوشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا محمد بنوت کے انداز پر خلافت ہوگی بعد ازاں آپ فو مرہے گی کیم اللہ تعالی اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد نبوت کے انداز پر خلافت ہوگی بعد ازاں آپ فاموش ہو گئے۔ حبیب بن سالم رادی نے بیان کیا کہ جب عُربن عبدالعزیز فلیفہ سے تو میں نے ان کی جانب یہ حدیث تحریر کی میں انہیں اس کے بارے میں تھیجت کر رہا تھا نیز میں نے تحریر کیا مجھے اُمید ہے کہ فالمانہ اور جبر حدیث تحریر کی بین انہیں اس کے بارے میں تھیجت کر رہا تھا نیز میں نے تحریر کیا مجھے اُمید ہے کہ فالمانہ اور جبر و قبر کی باوشاہت کے بعد آپ امیر المؤمنین ہیں انہیں یعنی عُمر بن عبدالعزیز کو اس بات سے خوشی حاصل ہوئی و قبر کی باوشاہت کے بعد آئی (احمر میسی و الاکن البوق)

ضاحت : علاّمہ ناصرالدین البانی بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث میں ذکر کردہ ظافت علی منهاج البّوة سے عُمر بن عبدالعزیز کی ظافت مراد لینا درست نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ظافت تو ظافت راشدہ کے دور کے اِکل قریب ہے ان کی ظافت ظالمانہ اور جرو قرکی دو بادشاہتوں کے بعد نہ تھی نیز اس محدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم کا مجرد ہے جو میح ثابت ہوا (الاحادیثُ المتحدید جلدا صفحه' تنقیع الرواة جلد سفحاه)

# كِتَابُ الْفِتَنِ (فتنوں كاو توع پذريہونا)

# ٱلْفَصْلُ الْاوَّلُ

٥٣٧٩ ـ (١) مَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِى مَقَامِهِ ذَٰلِكَ اللّٰ قِيَامِ السَّاعَةِ الاَّحَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيّهُ، قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِی هٰؤُلَاءِ، وَاِنَّهُ لَیَکُونُ مِنْهُ الشَّیْءُ قَدْ نَسِیْتُهُ، فَارَاهُ فَاذْکُرُهُ، کَمَا يَذْکُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرْفَهُ. مُتَّفَقَى عَلَيْهِ.

# بیلی فصل

2000 : تفذیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہارے درمیان کوئے ہوئے جیساکہ (بیشہ وعظ و هیمت کے لئے) کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے درمیان پر مہم کے فتد کا ذکر فرمایا جو اس دفت سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ یاد رکھنے والوں نے انہیں یاد رکھا اور بھول جانے والوں نے انہیں فراموش کر دوا۔ (صفیفہ نے کماکہ) میرے یہ تمام رفقاء ان فتوں کو جانتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جب بھی کوئی ایسا فتد رونما ہوتا ہے جے میں بھول چکا تھا تو (جب بھی) میں اسے دقوع پذیر دیگتا ہوں تو اسے دیکھ کر میرا عافقہ تازہ ہو جاتا ہے جیساکہ ایک محض جب کی ایسے محض کو دیکتا ہے جو اس سے (کائی عرصہ) دور رہا ہو پھر جب اسے (غور سے) دیکتا ہے تو اسے پہان جاتا ہے بھائی ،

وضاحت : الل بدعت اس مدیث سے یہ استدال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا در حقیقت یہ لوگ حقائق سے محمل طور پر بے خبر ہیں اس لیے کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کی زبانِ مبارک سے جو بائیں بھی لکلیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی تھیں۔ کما علی قاری "ا انقاء الاکبر" کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہرگز غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے۔ البتہ جب بھی اللہ تعالی نے ان کو پھر باتوں کا علم عطا کر دیا تو اسے علم غیب سے تجیر نہیں کیا جا سکا۔ نیز علاءِ احتاف صراحت ان لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العرت کا ارشادِ مبارک ہے:

#### قُلُ لَا يَعْمُنُ مِنْ فِي النَّمْوْتِ وَ الْأَدْضِ الْعُيُّمْبُ اللَّهِ اللَّهُ وَ

(اے رسول!) کمہ دیجے کہ سوائے اللہ کے جو آسانوں اور زمینوں میں ہے (کوئی بھی) غیب کا علم شیں ما۔

### (تنقيحُ الرواة جلدم صخد٥٢)

٥٣٨٠ - (٢) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ
كَالْحَصِيْرِ عُوداً عُوداً، فَائَ قَلْبِ أُشْرِبَهَا - نُكِتَتُ فِيْهِ الْكُنَةُ سَوُدَاءُ -، وَاكَّ قَلْبِ اَلْكَرَهَا
لُكِتَتُ فِيْهِ الْكُنَةُ بَيْضَاءُ، حَتَى يَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: اَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِنْنَةً مَا دَامَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ اسْوَدُ مُرْبَادُا - كَالْكُورْ، مُجَجِّيًا - لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُ
مُنْكَراً إِلَّا مَا أُشُرِبَ مِنْ هَوَاهُ». رَوَاهُ مُسُلِمُ.

۱۳۸۰ کویفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے سنا کہ فتنے دلوں پر اس طرح والے جائیں کے جس طرح چٹائی کا ایک ایک تکا (آپس میں) ملا ہے۔ پس جو ول فتنہ بیل کرے گا تو اس میں سیاہ ریک کا ایک نکتہ وال دیا جائے گا اور جو دل فتوں کو قبول نہیں کرنا تو اس میں سفیہ ریک کا ایک نکتہ وال دو قسوں کے ہو جائیں گے۔ ایک سکی مرمری طرح سفید ہو جائے گا جائے گا یہاں تک کہ دل دو قسوں کے ہو جائیں گے۔ ایک سکی مرمری طرح سفید ہو جائے گا چانچہ جب تک آسان اور زمین موجود ہیں اے کوئی فتنہ فقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دو سرا فمیالے ریک جیسا ہیاہ اور نہ کسی بری بات کو برا سمجستا ہے جیسا سیاہ اور نہ کسی بری بات کو برا سمجستا ہے دو تو بس ان چیزوں کو قبول کرے گا جو اس کی خواہشات کے مطابق اس میں سا جائیں گی (مسلم)

٥٣٨١ - (٣) وَعَفْهُ، قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ وَ حَدِيثَيْنِ، رَآيْتُ آحَدَهُمَا وَآنَا آنْتَظِرُ الْآخِرَ: حَدَّثَنَا: • إِنَّ الْاَمَانَةَ نَرَلَتُ فِي جَذِر قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْفُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْفَرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْفَرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْسَنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنُ رَفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قُلْبِه، فَيَظُلُ آثَرُهُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمْخِلِ - كَجْمَر دَحْرَجْتَهُ مِثْلَ آثِرِ الْوَكْتِ - ، ثُمَّ يَعَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ ، فَيَبْقَى آثَرُهُم مِثْلَ آثِرِ الْمُجْلِ - كَجْمَر دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ رَجُلِكَ، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرا - وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْكَ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ آحَدُ عَلَىٰ رِجُلِكَ، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرا - وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْكَ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ آحَدُ عَلَىٰ رِجُلِكَ، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرا - وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْكَ، وَيُصُبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ آحَدُ مُونَالُ اللَّوْمُ الْفَوْفَةُ الْ وَمَا الْفَوْفَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُ وَمُا الْمُؤْفَةُ الْ وَمَا الْمُحَلِّ وَمَا الْمُعْمَلُ عَلَىٰ اللْمُونَةُ عَلَيْهِ مِثُقَالُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّ الْمُعْلَدُهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَدُهُ الْمُعْلَقُ عَلَيْهِ مِثُقَالُ الْمَانَةُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمَانَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِي الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَانَةُ مُ النَّوْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُوا

۵۳۸۱: حذیف رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہ باتیں بتائیں ان میں ہے ایک کا تو میں ملاحظہ کر چکا ہوں اور دو سری کا انتظار کر رہا ہوں۔۔ (پہلی بات) آپ نے جمیں یہ بتائی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی محراتی میں آباری مجی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک اور پھر شقتِ رسول الله صلی

الله كا علم حاصل كيا اور آپ نے جميں امانت كے اشھ جائے كبارے ميں بيان كيا۔ آپ نے وضاحت كرتے ہوئے جميں بتايا كہ ايك فخض معمولى ع غفلت اختيار كرے گا تو (بكھ) امانت اس كے ول ہے اشھ جائے گی۔ امانت كا نشان كلت كے نشان كى طرح باتى رہ جائے گا۔ پھر دو سرى بار عافل ہو گا تو (باتى ماندہ) امانت (اس كے ول ہے) اشھ جائے گی۔ امانت كا نشان آبلے كے نشان كى ماند ہو گا جيماكہ تم آگ كے شعلہ كو اپن باؤلى بر سے كزارو تو اس سے آبلہ نمودار ہو جائے جے تم پھولا ہوا ديكھو اور اس ميں كوئى مادہ نہ ہو۔ لوگوں كا بہ حال ہو گا كہ جب وہ صبح كريں كے تو وہ آپس ميں خريد و فروخت كريں كے اور ان ميں سے كوئى فخص بھى ايما نہ ہو گا جو امانتوں كو اوا كرنے والا ہو گا۔ چنانچہ (اس دور ميں) كما جائے گا كہ وہ (اپنے دنياوى محاملات ميں) بہت عقل مند سمجھدار اور مضبوط انسان ہے جب كہ اس كے دل ميں رائى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ہو گا (بخارى) مسلم)

وضاحت : حدیث میں ذکور لفظ امانت سے مراد ایمان ہے جیساکہ اس مدیث کے آخری الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے (واللہ اعلم)

من الشّرِ مَخَافَةَ اَنُ يُلْرِكُنِيْ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْالُونَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشّرِ مَخَافَةَ اَنُ يُلْرِكُنِيْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَلَمْ مَخَافَةَ اللّهُ عِلْمَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: وَنَعَمْ، قُلْتُ وَعَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرِ مِنْ حَيْرٍ؟ قَالَ: وَعَمْ يَسْتَنُونَ بِعَيْرِ سُتَتِيْ، وَيَهَدُونَ بِعَيْرِ مَنْ مَنْ مَعْمُ وَفِيهِ وَحَنَى مَ قُلْتُ: وَمَا وَخَنُهُ ؟ قَالَ: وَقُومٌ يَسْتَنُونَ بِعَيْرِ سُتَتِيْ، وَيَهَدُونَ بِعَلَيْ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُ

۵۳۸۲: فَذَیف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خرکے بارے میں دریافت کرتا تھا۔ میں ورتا تھا کہ کمیں فتنے دریافت کرتا تھا۔ میں ورتا تھا کہ کمیں فتنے مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ فیڈیفٹ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس

اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے راہنماء ہوں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے اور مسلم کی روایت میں ہوں گے اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انسانی جسم کے مالک ہوں گے اور میں اس دور کو پا کین ان کے ول شیطانوں کے دل جیسے ہوں گے۔ ٹھڈیفہ نے بیان کیا اے اللہ کے رسول! اگر میں اس دور کو پا لیتا ہوں تو جھے کیا کرتا چاہئے؟ آپ نے فرمایا تو امیر کی بات کو سنتا اور اس کی اطاعت کرتا اگرچہ تیری کمر پر کوڑے سے اراجائے اور تیرا مال چھین لیا جائے ہی تو (ہر حال میں) سنتا اور اطاعت کرتا۔

وضاحت: اس مدیث میں لفظ "فرشر" سے مراد فتنہ ہے علقمہ طببی نے بھی اس طرح دصاحت کی ہے کہ لفظ "فرز" سے مراد فتنہ ارکانِ اسلام میں سُستی اور کو آئی کا داقع ہونا کرائی کا عام ہو جانا اور بدعت کا کھیل جانا ہے (تنقیخ الرواة جلد مصفحہ ۵)

٥٣٨٣ - (٥) وَعَنْ آبِنَ هُزِيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنَا كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً؛ يَبِيْعُ دِيْنَخْبِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۸۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' فتوں سے پہلے نیک اعراب میں جلدی کرو۔ فقت آریک رات کے کلوں کی طرح ہوں گے۔ فیج کے وقت آیک محض مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا اور شام کے وقت مومن ہوگا اور میج کے وقت کافر ہو جائے گا وزیا کے سامان کے بدلے اپنے وین کو فروخت کروے گا (مسلم)

٥٣٨٤ – (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «سَتَكُونُ فِتَنَّ. ٱلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم ، وَالْقَائِم ، وَالْتَعْرُ وَالْقَائِم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرُوم ، وَالْقَائِم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرُوم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرِم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرُوم ، وَالْتُعْرُوم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرُوم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرُوم ، وَالْتَعْرُ وَالْتُعْرُ وَالْتُعْرُوم ، وَالْتُعْرُم ، وَالْتُعْرُم ، وَالْتُعْرُم ، وَالْتُعْرُوم ، وَالْتُعْرُم ، وَالْتُعْرُم ، وَالْتُعْرُم ، وَالْتُعْرُمُ وَالْتُعْرُمُ وَالْتُوم ، وَالْتُعْرُمُ وَالْتُعْرُمُ وَالْتُعْرُمُ وَالْتُعْرُمُ وَال

سال ۱۹۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقریب فقتے رونما ہوں کے ان میں بیٹنے وال کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا اور کھڑا ہونے واللہ چلنے والے سے بہتر ہو گا۔ جو محض بھی ان کی جانب دیکھے گا فقتے اس کو (اپنی جانب) تھینی لیس سے پس جو محض پناہ کی جگہ پائے یا کوئی پناہ دیتے والا مل جائے تو اسے چاہیئے کہ وہ اس کے ذریعہ پناہ حاصل کرے (بخاری مسلم)

اور مسلم كى روايت ميں ب آپ نے فرمايا ان ميں سونے والا بيدار مخص سے اور بيدار مخص كمرا ہوئے والے سے اور كمرا ہوئے والے سے اور كمرا ہونے والے اس ميں ووڑنے والے سے بہتر ہوگا ہيں جو مخص پناہ كى جگہ پائے يا كوئى بناہ وسينے والا مل جائے تو اسے جا سينے كہ وہ بناہ كى جگہ ميں بناہ طلب كرے۔

٥٣٨٥ - (٧) وَهَنْ آيِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَ، الاَثْمَّ تَكُونُ فِتَنَ اللهَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَ الاَثْمَ تَكُونُ فِتْنَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ إِلِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَيَدُ عَنَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۵۳۸۵: ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ واقع ہے کہ عنقریب فتنے ظہور پذیر ہوں کے۔ خبروار! اس کے بعد ایک بہت برا فتنہ ہوگا اس میں بیٹھنے والا چلئے والے سے اور چلنے والا ووڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ خبروار! جب فتنے رونما ہو جائیں تو جس هی کے پاس (جنگل میں) اُونٹ ہیں تو وہ اونوں کے پاس چلا جائے اور جس محض کے پاس بکرواں ہیں تو وہ اپنی بکروں کے پاس چلا جائے اور جس محض کے پاس جلا جائے اور جس محض کے پاس جلا جائے ایک اور جس محض کے پاس جلا جائے۔ ایک محض نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! آپ ہائیں کہ جس محض کے پاس اُونٹ ' بکرواں اور زمین ضیں (وہ

کیا کرے؟) آپ نے فرایا 'وہ اپی کوار کی دھار پھر پر مار کرکند کروے (اور) اس فض کو چاہیئے کہ آگر وہ فتنہ کی جگہ سے بھاگ نظنے کی طاقت رکھتا ہو تو بھاگ نظے۔ پر آپ نے فرایا 'اے اللہ! کیا میں نے تیرے بعدوں کل جگہ سے بھاگ نظنے کی طاقت رکھتا ہو تو بھاگ نظے۔ پر آپ نے فرمایا۔ ایک فخص نے دربافت کیا 'اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بتا کیں کہ آگر مجھے مجبور کر کے دو جھڑا کرنے والوں میں سے ایک کی صف کی طرف لے جایا جائے اور مجھے کوئی فخص اپی گوار کے ساتھ نہ تنے کر دے یا کوئی (انجانا) تیر آئے اور میرا خاتمہ کر دے (تو اس صورت میں قاتی کے لئے کیا تھم ہو گا؟) آپ نے فرمایا 'دہ اپنے اور تیرے گناہ کے ساتھ لوئے گا اور اس کا شار دوزنیوں میں ہو گا (مسلم)

٥٣٨٦ – (٨) وَعَنْ آبِي سَعِيُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ويُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْوَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمُ يَثْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ — وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ —، يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۳۸۱: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عقریب مسلمان کا بهترین مال بحریاں موں گی وہ ان بحریوں کو لے کر بہا روں کی چوٹیوں اور چراگاہوں کی جانب چلا جائے گا این کی دنیوں کے خانب چلا جائے گا این کی دنیوں کے خان کی دنیوں سے بھاگ جائے گا (بخاری)

٥٣٨٧ - (٩) وَهَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَطْمِ - مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: «هَلُ تَرَوُنَ مَا آرَىٰ؟ وَالْوَا: لَا. قَالَ: «فَاتِّي لَارَى الْفِتَنَ الْمُعَلِيْ. وَمُتَفَقَّ عَلَيْهِ. تَقَعُ خُلالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقُعِ الْمَطَرِي. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۸۷: أسامه بن زيد رضى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم مدينه منوره كے قلعول ميں سے ايك قلعه بر بلند ہوئ كو ميں وكيه ربا ہوں؟ محابہ كرام نے ننى ميں جواب ديا۔ آپ نے فرمايا ميں وكيه ربا ہوں كه فتنے تهمارے گھروں كے ورميان بارش كے قطرات كى طرح كر رہ بين ( بخارى مسلم )

٥٣٨٨ - (١٠) **وَعَنْ** ابِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَةُ اُمَّتِى عَلَىٰ يَدَىٰ غِلْمَةٍ — مِنْ قُرِيْشٍ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۳۸۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری "اُمّت" کی بلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی (بخاری)

 ٥٣٨٩ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُفْبَضُ الْعِلْمُ ... ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيُكُثُرُ الْهَرْجُ ، قَالَ : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : وَالْقَتْلُ ، . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۵۳۸۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت قریب ہوگی ، علم قبض ہو جائے گا ، فقنے ظبور پذیر ہوں گے ، بخل (لوگوں کے دلوں میں) موجود ہو گا۔ اور حرج زیادہ ہو گا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا۔ (اے اللہ کے رسول) حرام نے دریافت کیا۔ (اے اللہ کے رسول) حرام نے دریافت کیا۔ (اے اللہ کے رسول) حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، قتل ہوتا ہے (بخاری ، مسلم)

٠٩٩٠ - (١٢) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدَّنْيَا حَتَّى يَأْتِى عَلَى النَّاسِ يَوُمُ لَا يَدُرِى الْقَاتِلُ فِيثُمَ قَتَلَ؟ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيثُمَ قُتِلَ؟، فَقِيُلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذُلِكَ؟ قَالَ: «اَلْهَرْجُ، اَلْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِى النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>9</sup>.

۵۳۹۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا (برا) دن نہ آ جائے گا (جس میں) نہ قاتل کو علم ہو گا کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے۔ میں) نہ قاتل کو علم ہو گا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا' ایسا کیوں ہو گا؟ آپ نے فرمایا' فتنہ سبب ہو گا (نیز) قاتل اور مفتول (دونوں) دونرخ میں ہوں کے (مسلم)

٥٣٩١ ـ (١٣) وَعَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلْيَّ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۹: مَعْقِل بن يُبَار رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا فقے (ك نمائے) مِن عادت كرنے كا اجر (فتح مكم سے پہلے) ميرى طرف جرت كرنے كے (اجركے) برابر ہے (مسلم)

٥٣٩٢ - (١٤) **وَهَنِ** الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ، قَالَ: اَتَيْنَا اَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقَىٰ مِنَ الْحَجَّاجِ . فَقَالَ: «اِصْبِرُوا، فَاِنَّهُ لَا يَاْتِىُ عَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلَّا الَّذِى بَعْدَهُ اَشَرُّ مِنْهُ حَتِّى تَلْفَوْا رَبَّكُمُ». سَمِغْتُهُ مِنْ نَبِيّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

عصص : زبیر بن عَدِی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے 'ہم نے ان کے اس ظلم کی شکایت کی جو ہمیں تجاج سے بہنچا تھا۔ انہوں نے کہا 'تم صبر کرد بلاشبہ تم پر جو دفت بھی آ رہا ہے اس کے بعد والا دفت (اکثر طور پر) اس سے بھی برتر ہو گا۔ یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کردگ۔ رانس بن مالک نے وضاحت کرتے ہوئے کما کہ) میں نے یہ بات تممارے پیفیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے (انس بن مالک نے وضاحت کرتے ہوئے کما کہ) میں نے یہ بات تممارے پیفیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے (بخاری)

وضاحت : بیان کیا جا آ ہے کہ عجاج بن یوسف نے ایک لاکھ بیں ہزار انسان قمل کیئے سے تعداد ان کے علادہ

## ہے جو مختلف لڑا ئیوں میں مارے کئے (مرقاۃ جلد ا صفحہ اسلا) اَلْفُصُلُ التَّالِيٰ

٥٣٩٣ ـ (١٥) عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَاللهِ مَا اَدُرِىُ اَسَسِىَ اَصْحَابِىُ اَمُ تَنَاسَوُا؟ وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ يَنْظِيمُ مِنْ قَائِدٍ فِتُنَةٍ إِلَى اَنْ تَنْفَضِىَ الدُّنْيَا يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِالَةٍ فَصَاعِداً، إِلاَّ قَدُ سَمَّاهُ لَنَا بِاصْمِهِ وَاسْمِ إِبِيْهِ وَانِهُم ِ قَيْلَتِهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

# دوسری فصل

۱۳۹۳: تحذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قتم! مجھے معلوم نہیں کہ میرے رفقاء فراموش کر میں یا اللہ علیہ اللہ کا نواز اللہ اللہ علیہ وسلم نے افتقام دنیا تک کے کسی فتنہ پرواز قائد کا ذکر نہیں چھوڑا جس کے ساتھ اس کے پیروکار تین سو اور اس سے زائد تھے "آپ" نے ہمیں اس کے نام اس کے دار اس سے دائد تھے "آپ" نے ہمیں اس کے نام اس کے دار اس سے دائد تھے "آپ" نے ہمیں اس کے نام اس کے دار کے دار کے دار اس کے دار کے دار اس کے دار کے دار کے دار اس کے دار کے دار کے دار کہ کے دار کی دار کے دار کے دار کے دار کی دار کے دار کے دار کے دار کی دار کی دار کے دار کے دار کے دار کی دار کی دار کے دار کے دار کی دار کی دار کی دار کی دار کی دار کے دار کی دار کے دار کی دار

من سود المارية الله مديث كى سند مين عبدالله بن فروخ خراسانى ب، جس كى بيان كرده احاديث منكر بين (التاريخُ الكبير جلده صفحه ۵۳۷ الجرح والتقديل جلده صفحه ۱۳۲ ميزانُ الاعتدال جلد المسفحه ۱۵۳ تقريبُ التهذيب جلدا صفحه ۴ تنقيع الرواة جلد المسفحه ۵۵)

٥٣٩٤ ـ (١٦) **وَعَنْ** ثُوَبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنَّمَا اَخَافُ عَلَىٰ اُمَّتِیٰ الْاَئِمَّةَ الْمُضِلِّینَ، وَاِذَا وُضِعَ السَّیْفُ فِی اُمَّتِیْ لَمُ یُرُفَعْ عَنْهُمُ اِلَّی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ، وَالْتِرْمِذِیُّ .

سهه ۵۳ : ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا 'ابنی اُمّت کے بارے میں مجھے ان ائمہ سے خطرہ ہے جو (اُمّت کو) گراہ کرنے والے میں اور جب میری اُمّت میں تکوار لکل آئے گی تو قیامت کے دن تک نمیں رکے گی (ابوداوو 'ترندی)

٥٣٩٥ ـ (١٧) **وَعَنُ** سَفِيْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اَلْخِلَاقَةُ ثَلَاثُونُ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً». ثُمَّ يَقُولُ سَفِيْنَةُ: اَمْسِكُ: قَخِلَافَةَ اَبِى بَكُو سَتَتَيْنَ، وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشْرَةً، وَعُثْمَانَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةً، وَعَلِيّ سِتَّةً. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤُدَ

۵۳۹۵: سَفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' ظلافت (نبوت کے انداز پر) تعین (۳۰) سال تک ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ بعدازاں سَفینہ رضی اللہ عنہ نے

وضاحت کی کہ ابد بکڑی خلافت دو برس عرکی خلافت وس برس عنان کی خلافت بارہ برس اور علی کی خلافت چھ برس تھی (احمد 'تندی ابوداؤد)

مُذَا الْخَيْرِ شَرَّ، كَمَا كَانَ قَبُلَهُ شَرَّ؟ قَالَ: ونَعَمُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! آيَكُونُ بَعْلَمُ هُذَا الْخَيْرِ شَرَّ، كَمَا كَانَ قَبُلَهُ شَرَّ؟ قَالَ: ونَعَمُ، قُلُتُ: فَمَا الْعِضِمَةُ؟ قَالَ: وَالسَّيْفُ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْلَ الْفَيْفِ بَقِيْةٌ؟ قَالَ: ونَعَمُ، تَكُونُ إِمَارَةٌ عَلَى اَقْذَاهِ، وَهُلْ نَةٌ عَلَى دَحَنٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يَنْشَأَدُ مَا أُو الصَّلَالِ، فَإِنْ كَانَ يِشْوِفِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ، وَاخَذَ مَالُكَ، فَاطِعْهُ، وَإِلاَ فَمُتُ وَانْتَ عَاضَ عَلَى جَذَل شَجْرَةٍ، . قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يَخْدُ فَهُ وَخُطُّ اَجْرُهُ ". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يُنْتَجُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ ؟ وَجَبَ اَجْرُهُ ، وَحُطُّ وَزُرُهُ ، وَحُطَّ اَجْرُهُ ". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يُنْتَجُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ ؟ وَجَبَ اَجْرُهُ ، وَحُطُّ اجْرُهُ ". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يُنْتَجُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِه ؟ وَجَبَ اَجْرُهُ ، وَحُطُّ اجْرُهُ ". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يُنْتَبُ عَلَى الْدُونَ وَعَلَ الْمَاعَةُ " . وَفِي رَوَايَةِ: قَالَ: وهُدُنَة عَلَى دَخَنٍ ، وَجَمَاعُهُ عَلَى الْدُعْ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْوَامِ النَّارِ ، قَانُ مُتَ يَا حُذَيْفَةً ! وَانْتَ عَاضٌ عَلَى جَذَل إِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ انْ تَتَبِعَ احَدا اللّهَ عَلَى الْوَامِ النَّارِ ، فَإِنْ مُتَ يَا حُذَيْفَةً ! وَانْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْل إِخْرُ لَكَ مِنْ انْ تَتَبِعَ احَدا عَلْمَ الْمُوامِ النَّارِ ، فَإِنْ مُتَ يَا حُذَيْفَةً ! وَانْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْل إِخْرُولُ لَكَ مِنْ انْ تَتَبِع احَدا اللّهُ عَلْمَ عَلْى جَذْل إِخْرُولُ لَكَ مِنْ انْ تَتَبِع احَدا الْمُحْرَا اللّهُ عَلْى الْمُولُولُ اللّهُ عَلْى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

۱۳۹۸: کندیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کیا اس خیر کے بعد فتہ ہو گا؟ جیساکہ اس خیر ہے پہلے فتے کا دور تھا۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا' (اس ہے) تحفظ کیے ہو گا؟ آپ نے فرایا' کیا اس آلوار کے بعد (پکھ فتہ) باتی رہے گا؟ آپ نے فرایا' ہاں! امارت (کی بنیاد) فساد پر ہوگی اور مصالحت نفاق پر ہوگی۔ میں نے دریافت کیا' اس کے بعد کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' بعد ازاں گمرائی کی طرف بلانے دالے ردنما ہوں گے' اگر اس دور میں (اللہ اس کے بعد کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' بعد ازاں گمرائی کی طرف بلانے دالے ردنما ہوں گے' اگر اس دور میں (اللہ کی زمین پر کوئی فلیفہ موجود ہو تو خواہ وہ حمیس موت اس حالت میں آئی چاہیئے کہ تم کی درخت کے تنے کو تھاے کرنا اور اگر کوئی فلیفہ نمیں ہے تو حمیس موت اس حالت میں آئی چاہیئے کہ تم کی درخت کے تنے کو تھاے ہوئے ہو۔ میں نے دریافت کیا' بعد ازاں کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' پھر دَبّال نکلے گا اس کے ساتھ نمراور آگ ہو ہو گھنی اس کی آگ کے حوالے ہوا اس کا ثواب فیت ہو گیا اور اس کے (پہلے) گناہ دور ہو گئے اور جو مختی اس کی شرش کر گیا اس کا گناہ ہو بہت ہو گیا اور اس کا ثواب باطل ہو گیا۔ میں نے دریافت کیا' پھر کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' بعد ازاں (گھوڑی کے ہاں) پھیرا تولد ہو گا ابھی دہ سواری کے قابل نہ ہو گا کہ قیاست قائم ہو جائے گیا اور ایک روایت میں ہے کہ کہ ددرت کے ساتھ صلح ہو گی اور (مختف) خواہشات پر اجماع ہو گا۔ میں نے دریافت کیا' کوگوں کے دل اس صفائی کی اور ایک ان اند کے رسول! کدورت کے ساتھ صلح ہو گی اور (مختف) خواہشات پر اجماع ہو گا۔ میں نے دریافت کیا' اور اس کا گیا' اے اللہ کے رسول! کدورت کے ساتھ صلح ہو گیا مقصود ہے؟ آپ نے فرمایا' لوگوں کے دل اس صفائی کی

جانب نمیں جائیں مے جس پر وہ تھے۔ میں نے وریافت کیا کیا اس خیر کے بعد کمی اور فقنے کا اندیشہ ہے؟ آپ کے فرمایا ایسا فتنہ ہوگا جس میں (لوگ) اندھے ہو جائیں مے اور (کلمر حق سفنے ہے) بسرے ہو جائیں مے۔ اس فتنے کی جانب دوزخ کے وروازوں پر بلانے والے ہول مے۔ اے مُذیفہ! اگر تنہیں اس حالت میں موت آ جائے کہ تم کمی (درخت کے) سنے کو تھاہے ہوئے ہو تو یہ اس سے بستر ہے کہ تم (فتنہ پرور لوگوں میں سے) کمی کی اتباع کرد (ابوداؤد)

٥٣٩٧ - (١٩) وَهَنْ آبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيْهُا حَالْفُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا جَاوَزْنَا بُيُونَ الْمَلِيْنَةِ. قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِّ الْحَالَى بِالْمَلِيْنَةِ جُوعٌ تَقُومٌ عَنْ فِرَاشِكَ وَلَا تَبُلُغُ مَسْجِلَكَ حَتَى يُجْهِلَكَ الْجُوعُ؟ «قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ الْمَلِينَةِ مَوْتُ يَبُلُغُ الْبَيْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ . قَالَ: «تَصْبِرُينَا آبَا وَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتَلُ تَغْمُ اللهِ مَاءُ آخَمَا وَالرَّيْتِ ؟ » . قَالَ: وَلَكُنْ اللهِ مَاءُ آخَلَمُ . قَالَ: «تَصْبِرُينَا آبَا وَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتُلُ تَغْمُ اللّهِ مَاءُ آخَلَمُ . قَالَ: «تَصْبِرُينَا آبَا وَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتُلُ تَغْمُ اللّهِ مَاءُ آخَلَمُ . قَالَ: «تَصْبِرُينَا آبَا وَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتُلُ تَغْمُ اللّهِ مَاءُ آخَلَمُ . قَالَ: «قَلْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آخَلُمُ . قَالَ: «قَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَمَالُولُهُ آخَلُمُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

مناہوں کے ساتھ واپس ہو (ابوداؤد)

وضاحت : حدیث میں فرکور الفاظ کہ "قبری قیت غلام کی قیت کے برابر ہوگی" کی وضاحت یہ ہے کہ لوگ کھڑت کے ساتھ دستیاب نمیں کھڑت کے ساتھ دستیاب نمیں ہوگا۔ گور کن آسانی کے ساتھ دستیاب نمیں ہوگا۔ گور کن آسانی کے ساتھ دستیاب نمیں ہوگا۔ گور کن اس شرط پر دستیاب ہوگا کہ اسے قبر کھودنے کا معادضہ غلام کی قیت کے برابر دیا جائے اور "اَحْجَادُ الذَّیْت" میند متوّرہ کے قریب واقع ایک بستی کا نام ہے۔

اس مدیث کی سند میں مشعت بن ظریف رادی غیر معروف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ تنقیع الرواق جلد سو صفحہ مرقاق جلد واصفحہ ۱۲۷ مفکوق علامہ البانی جلد سو صفحہ ۱۳۸۵)

٥٣٩٨ - (٣٠) وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي قَالَ: وَكَيْفَ بِكَ إِذَا الْبَقِيْتَ فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ – مَرِجَتْ عَهُوْدُهُمْ وَامَانَاتَهُمْ ؟ — وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هُكَذَا؟، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ. قَالَ: فَبِمَ تَامُرُنى ؟ قَالَ: وَعَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا مُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَةٍ نَفُسِكَ، وَإَيَّاكَ وَعَوامُهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْزَمْ بَبْتَكَ، وَآمُلِكُ عَلَيْكَ لِمَانَكَ ؛ وَخُذُ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِالْمَرِ خَاصَةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ آمُرَ الْعَامَّةِ، وَوَالْهُ لِمَانَكَ ؛ وَخُذُ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِالْمَرِ خَاصَةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ آمُرَ الْعَامَّةِ، وَوَالْهُ البَرْمِذِيُّ ، وَصَحَمَعُهُ .

۱۹۳۹۸: عبد الله بن عَمو بن عاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تہمارا اس وقت کیا طال ہوگا جب تم ناکارہ لوگوں میں زندگی بسر کرد مے جن کے دعدے ادر امانتیں درست نہ ہوں گی اور ان میں اختلاف رونما ہوگا ہی وہ اس طرح ہو جائیں گے ادر آپ نے (مثال دیتے ہوئے) اپنی انگلیوں کو ایک دو سرے میں واخل کیا رفینی امانت وار کو خائن سے اور نیو کار کو بدکار سے الگ نہیں کیا جا سکے گا) عبدالله بن عرف بن العاص نے عرض کیا آپ (ان طالت میں) مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تمہیں اچھی باتوں کو اپنانا جا ہیئے اور بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہئے نیزتم اپنے کام سے غرض رکھو اور عوام الناس کے معاملات کو چھوڑ دو (تذی) امام تذی نے اس مدیث کو مجھ قرار دیا ہے۔

السَّاعَةِ فِتَنَا كَفِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُهَا مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُهَا وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُهَا وَيُهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي، وحَكَسِرُوا فِيهَا فَيْهَا خَيْرُ مِنَ الشَّاعِي، وَلَيْهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي، وحَكَسِرُوا فِيهَا فَيْكُمُ بِالْحِجَارَةِ، فَانُ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمُ فَلَيْكُمُ - ، وَقَطِّعُوا فِيهَا اوْتَارَكُمُ، وَاصْ بِهُوا سُيُوفَكُمُ بِالْحِجَارَةِ، فَانُ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمُ فَلَيْكُمُ - ، وَقَطِّعُوا فِيهَا اَوْتَارَكُمُ، وَاصْ بَوْا سُيُوفَكُمُ بِالْحِجَارَةِ، فَانُ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمُ فَلَيْكُمُ - ، وَقَطِّعُوا فِيهَا تَامُرُوا فِيهَا السَّاعِيُ . . وَفِي رِوايَةِ السَّرْمِذِي : النَّ رَمِنَ السَّاعِيُ . . وَفِي رِوايَةِ السَّرْمِذِي : اللَّهُ قَالُ اللهِ قَالَ فِي الْفِتُنَةِ : وكَسِّرُوا فِيهَا قِسِيكُمُ ، وَقَطِّعُوا فِيهَا اَوْتَارَكُمُ ، وَالْوَمُوا فِيهَا وَيُهَا اللَّهُ وَيُهِا اَوْتَارَكُمُ ، وَالْوَمُوا فِيهَا قِسِيكُمُ ، وَقَطِّعُوا فِيهَا اَوْتَارَكُمُ ، وَالْوَمُوا فِيهَا وَسِيكُمُ ، وَقَطِّعُوا فِيهَا اَوْتَارَكُمُ ، وَالْوَمُوا فِيهَا

اَجُوَافَ بُيُونَكِمُ، وَكُوْنُوا كَابُنِ آدَمَ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيُثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

8000 : ابو موئ (اَشْعُرِی) رضی اللہ عنہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا اور موت سے پہلے بہت سے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کے کلاوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتوں میں صح کے وقت آدمی مومن ہو گا اور صح کے وقت کافر ہو جائے گا شام کے وقت مومن ہو گا اور صح کے وقت کافر ہو جائے گا شام کے وقت مومن ہو گا اور صح کے دقت کافر ہو جائے گا۔ ان فتوں میں (الگ تھلک رہنے والا) جو مخص بیٹا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا اور چلے والا دوڑنے والے سے بہتر ہو گا اور اپنی تعواروں کو پھروں پر وے مارنا (ناکہ ان کی دھار ختم ہو جائے) اگر تم میں سے کسی مخص پر تملہ ہو جائے اور اپنی تعواروں کو پھروں پر وے مارنا (ناکہ ان کی دھار ختم ہو جائے) اگر تم میں سے کسی مخص پر تملہ ہو جائے صوبے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے لینی قتل ہو جائے (ابوداؤر) اور ایک روایت میں سے صوبے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے لینی قتل ہو جائے (ابوداؤر) اور ایک روایت میں سے محموط رہو اور ترزی اللہ علیہ و سلم نے فرایا 'فتوں (کے دور) میں تم اپنی محموط رہو اور ترزی کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا 'فتوں (کے دور) میں تم اپنی محموط رہو اور ترزی کے بیان کیا ہے کہ سے صوبے گھروں کے درمیان میں بیٹے رہو اور آدم کی بیٹے کی مانند ہو جاؤ ور اور ان کی تدیوں کو کاٹ دو اور اپنے گھروں کے درمیان میں بیٹے رہو اور آدم کی بیٹے کی مانند مو جاؤ – امام تذی نے بیان کیا ہے کہ سے صوبے صوبے خریب ہے۔

٠٤٠٠ - (٢٢) **وَصَنْ** أُمَّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرُّبَهَا . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا؟ قَالَ: «رَجُلُّ فِى مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّيُ حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلُّ آخِذُ بِرَاْسِ فَرَسِهِ يُخِيْفُ الْعُدُّوَّ وَيُخَوِّفُونَهُ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۵۳۰۰: أُمِّ مالک بنریہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئ اُسے مویٹ اُسے کرتے ہوئ اُسے قریب بتایا 'میں نے دریافت کیا ''اے اللہ کے رسول! اس فتنے میں سب سے بہتر کون فخص ہو گا؟ آپ نے فرمایا '(ایک) وہ مخض ہے جو اپنے مویٹیوں میں رہتا ہے 'اُن کی زلوۃ اوا کرتا ہے اور اپنے رب کی عباوت کرتا ہے اور (دوسرا) وہ مخض ہے جس نے اپنے محمورے کے سرکو تھا، ہوا ہے وہ دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہے اور وسمن اسے خوف زدہ کرتے ہیں (ترزی)

١ - ٥ ٤ • ١ - (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَسَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبِ -، قَتْلَاهَا فِى النَّارِ، اللِّسَانُ فِيْهُا اَشَدُّ مِنْ وَقُع ِ السَّيْفِ».
 رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَـةً.

۵۳۰۹: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عفریب ایک ایسا فتنه بن ایما فتنه ہو گا جو تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس میں قتل ہونے والے دوزخی ہوں سے اس فتنے میں زبان کھولنا تکوار چلانے سے زیادہ سخت ہو گا (ترزی) ابنِ ماجه) وضاحت: اس مدیث کی سند میں زیادہ بن سبنی رادی شکلم نیہ ہے (ضعیف ابنِ ماجہ صفحہ ۱۳۱۹) الاحادیث النعینہ ۳۲۲۹) ضعیف الجامع الصغیر ۲۳۷۵)

۱۹۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عفریب ایسا فتنہ رونما ہوگا جو گا اور اس میں زبان خبات حاصل نہ ہو سکے گی) جو محض اس کے قریب ہو گا فتنہ اس کو (اپنی جانب) تحییج لے گا اور اس میں زبان ہے گئے کہنا ای طرح ہو گا جے تلوار چلانا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبد الرحمان بن بیلمانی رادی ضعیف اور نا قابلِ مجت ب (میزانُ الاعتدال جلد استحدال منافِ الدورة جلد ۱۵ صفحه ۱۷ مناف الاعتدال منافع الرواة جلد ۱۵ صفحه ۱۷ منافع الرواة جلد ۱۵ منافع ۱۸ من

٥٠٠٥ - (٢٥) وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بِنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ : كُنَّا تَعُوْداَ عِنْدَ النَّبِي عَنَّهُ الاحكرس، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَا فِتَنَةٌ الْاحكرس؟ فَلَلَ: وَمَا فِتَنَةٌ الْاحكرس؟ فَلَلَ: وَمَا فِتَنَةٌ الْاحْكرس؟ فَلَلَ: وَمَا فِتَنَةٌ الْاحْكرس؟ فَلَلَ: وَمَا فِتَنَةٌ الْاحْكرس؟ فَلَلَ: وَهِي هَرَّبُ وَحُرْبٌ، ثُمَّ فِتَنَةُ المَّتَقُونَ، ثُمَّ يَصُطلِعُ النَّاسُ عَلَى وَجُلٍ كَورُكِ عَلَى اللهُ فَنِي وَلَيْسَ مِنْ فَي وَجُلٍ كَورُكِ عَلَى فَلَم فِي وَلَيْسَ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي، وَلَيْ عَلَى اللهُ فَي وَلَه اللهُ عَلَى المَّاتَةُ لَلْمَةً وَلَا قِيلَ اللهُ فَي وَلَه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَه وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

۵۳۰۳: عبداللہ بن عُررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے کشت کرتے ہیں ہم ہی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے کشت کے ساتھ فتوں کا تذکرہ فرمایا یمال تک کہ آپ نے فتنہ "اَلْاَعُلاَسُ" کا ذکر کیا (کمی) وریافت کرنے والے فضی نے کما کہ فتہ "اَلْاَعُلاَسُ" کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ ایما فتنہ ہوگا اس فتنے کو میرے المی ووسرے ہے) بھالیس کے اور (بال و اسباب) چھینیں کے اس کے بعد خوشحالی کا فتنہ ہوگا اس فتنے کو میرے المی ووسرے ہے ایک فخص میری طرف منسوب کرتا ہوتا ہوا بھڑکائے گا وہ میری جانب سے اظہار کرے گا لیکن وہ فخص بیت سے ایک فخص میری طرف منسوب کرتا ہوتا وار تو پربیزگار لوگ ہیں۔ اس کے بعد لوگ ایک فخص پر متفق ہو جائمیں گے جو گوشت کے اس لؤ تھڑے کی مانند ہوگا جو پہلی کی ہڑی پر ہے (جو اس پر طابت نہیں رہتا) بعد

ازاں بہت برا فتنہ ہوگا جو اس اُمت کے کمی فخص کو نہیں چھوڑے گا گراہے (زبردست) مصیبت میں جتلا کر وے گا جب (فانوں میں) یہ آواز آئے گی کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو گا لوگ اس فتے میں مجع کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہو جائیں گے یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک مردہ خالص ایمان والوں کا ہو گا جن میں نفاق نہیں ہوگا اور دو سرا گروہ واضح طور پر منافق لوگوں کا ہوگا جن میں ایمان نہ ہوگا جن میں اور یا دو سرے روز دنبال کا منظر رہنا (ابوداؤد)

َ عَامَى عَلَيْهُ قَالَ: «وَيْلُ لِلْعَرَبِ مُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، اَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ» . رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ.

۵۳۰۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' عرب کے لئے بربادی ہے اس (عظیم) برائی سے جو قریب آ چکی ہے وہ مخص کامیاب ہو گا جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا (ابوداور)

٥٤٠٥ ـ (٢٧) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ الْاَسْبَودِ رَضِيىَ اللهُ عَنْهُ ، قَدَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنَ؛ وَلَمَن ابْتُلِي فَصَبَرَ فَوَاهِاً» . وَوَاهُ آبُودَاؤُدَ.

۵۳۰۵: مِقْدَاد بن اسود رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' بلاشبہ وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا ' بلاشبہ وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا ' بلاشبہ وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا ' اور جو مخص نتوں میں جاتا کیا گیا اور اس نے صبر کیا (اور فتوں میں صبر کرنا) کتنی انچی بات ہے؟ (ابوداؤد)

٢٠٦ ٥ - (٢٨) وَعَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمُ يُرُفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى اللَّمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَى تَلْحَقُ كَذَّا بُونَ ثَلَاثُونَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمِّتِى كَذَّا بُونَ ثَلَاثُونَ ، وَأَنَّهُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاٰتِى آمَرُ اللهِ » . وَوَاهُ ابُودُ دَاوُدَ وَالتِرْمِيْدِي كُ . اللّحِقَ ظَاهِرِيْنَ ، لَا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاٰتِى آمَرُ اللهِ » . وَوَاهُ ابُودُ دَاوُدَ وَالتِرْمِيْدِي كُ .

۵۳۰۹: ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، جب میری اُمت کے (بعض لوگوں) میں تلوار میان سے باہر نکل آئے گی تو قیامت کے دن تک تلوار (قل و غارت کری ہے) باز نہیں آئے گی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اُمّت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں گے اور جب تک کہ میری اُمّت کے کچھ قبائل بنوں کی بوجا نہ شروع کر دیں گے نیزیہ بات بھی ہے کہ میری اُمّت کے کچھ قبائل بنوں کی بوجا نہ شروع کر دیں گے نیزیہ بات بھی ہے کہ میری اُمّت میں آئے ہے کہ وہ اللہ کا نی

ہے حالا تکہ میں آخری نی موں میرے بعد کوئی تیفیر نہیں ہے اور میری اُمّت میں سے ایک گروہ بیشہ حق پر رہے گا' وہ غالب مو گا اس جماعت کی خالفت کرنے والے اسے پچھ نقصان نہیں پنچا سکیں گے یمال تک کہ قیامت قائم مو جائے گی (ابوداؤد' ترفدی)

٧٩٥ - (٢٩) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِى ﷺ قَالَ: وتَدُورُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِى ﷺ قَالَ: وتَدُورُ رَضَى اللهُ عَنْهُ لِخَمْسِ وَثَلَا ثِينَ اَوْ سِبِّ وَثَلَا ثِينَ اَوْ سَبْعِ وَثَلَا ثِينَ، فَإِنْ يَهُلِكُوا فَسَبِيلُ مَنُ عَلَكَ، وَإِنْ يَقُمُ لَهُمُ مَنْهُم لَهُمُ سَبُعِينَ عَاماً هِ. قُلْتُ: أَمِمَّا بَقِى اَوْمِمَّا مَضَى ؟ قَالَ: ومِمَّا مَضْى ». رَوَاهُ اَبُودُ دُاوْدَ .

ے ۱۹۲۰: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' اسلام کی چکی ۳۹ '۳۹ ' یا ۳۷ برس تک نمیک چلتی رہے گی پس آگر لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو وہ اس راہ پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے جس پر چل کر ان سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اور آگر ان کا دین درست رہا تو ستر (۵۰) سال تک ورست رہے گا۔

(عبدالله بن مسعود كتے بير) ميں نے دريافت كيا كيا 2 سال سال سے بعد مقصود ہے يا ان كے سميت مراد بير؟ آپ نے فرمايا ان كے سميت 2 سال مراد بيل (ابوداؤد)

وضاحت : ` سَن ٣٦ه مِن جَكَثِ جمل من ٢٦ه مِن جَكَثِ منين اور من ٤٠ ه مِن بواُمية كا اقتدار متزلزل مو حميا تما اور دولتِ عبّاسيد كو اقتدار نعمل موا (والله اعلم)

### الْفَصَلُ الثَّالِثُ

### تيىرى ٺصل

۵۳۰۸: ابو داقد لیٹی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جگٹ حُنین کے لیے فکے فکین کے لیے فکے ورفت کو ایک درفت کو سے اس درفت کو ایک مشرکین کے ایک درفت کے باس سے گزرے جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے سے اس درفت کو سوات آواءً" کما جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو توحید پر پائٹ نہ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے مجی "ذاتِ اَنْوَاءً" ہے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں "ذاتِ اَنْوَاءً" ہے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے تجب کا اظمار کرتے ہوئے فرمایا ' سجان اللہ! یہ بات تو بالکل ایس ہے جو موئی علیہ السلام کی قوم نے کمی تھی کہ ''آپ ہمارے لیے ایک معبود متعین کر دیجئے جیسا کہ ان کافروں کے لیے معبود ہیں'' (پھر آپ نے سنیہہ فرمائی کہ) اس ذات کی تتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان لوگوں کے راسن پر چلنا شروع کر دو سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں (ترفدی)

٥٤٠٩ - (٣١) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: وَقَعَتِ الْفِتُنَ الْأَوْلَى - يَعْنِى مَقْتَلَ عُثْمَانَ - فَلَمُ يَبْقَ مِنُ أَصْحَابِ بَدُرِ اَحَدَّ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِيَّةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ - وَبِالنَّاسِ طَبَّاحُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . وَاهُ الْبُحَارِيُ .

٥٩٠٠٩: سعيد بن ميت بيان كرتے ہيں كه پهلا فتند لين عثان كى شمادت كا سانحه رونما ہوا تو اس وقت بدر كے شركاء ميں ہے كوئى بھى موجود نه تقا۔ اس كے بعد دوسرا فتنه لينى جنگ حَرَّة كا واقعه ہوا تو صُديبيہ لينى بيعتِ رضوان كے شركاء ميں ہے كوئى بھى موجود نه تھا۔ بعد ازاں تيسرا فتنه وقوع پذير ہوا تو وہ اس حالت ميں ختم موا كه لوگوں ميں مجمد تُوت باتى نه روى (بخارى)

وضاحت : عنان کی شادت کے ساتھ ہی اسلام میں بدعات رونما ہونے گیس اور اُمتِ مسلمہ میں اختلافات کی طبیح دسیع تر ہوتی چلی گئی یہ پہلا فقنہ تھا' اس کے بعد دو سرا فقنہ بزید بن معادید کے دور امارت میں واقع ہوا جب میند منورہ کے باہر جنگ حرقہ ہوئی' اس لفکر کا امیر مسلم بن عقبہ مری تھا۔ یہ داقعہ من ۱۲ جری میں پیش آیا اور تیرے فقنے سے مراد عبداللہ بن زبیر کا فقنہ ہے جس میں عبداللہ بن زبیر اور اہلی مکہ پر مجاج نے تیر برسائے اور حرم یاک کی حرمت کو پامال کیا' یہ واقعہ من ۲۴ جری میں پیش آیا۔

کی بن سعید انصاری بیان کرتے ہیں کہ مجد نبوی میں بھی یہ نوبت نہ آئی تھی کہ باجماعت نماز اوا نہ ہوئی ہو لکی تین مرحبہ ایسا ہوا کہ باجماعت نماز اوا نہ ہوئی ہو لکین تین مرحبہ ایسا ہوا کہ باجماعت نماز اوا نہ ہو سکی۔ پہلی مرحبہ جس روز عثمان شمید کئے گئے وسری مرحبہ جب ابوحزہ خارجی کا فتنہ خروج فاہر ہوا کیے فتنہ من ۱۳۰ مجری میں پیش جگئے تھا۔ تنصیل کے لئے ویکھیئے (مرقاۃ شرح مکلؤہ جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۵ تنظیع الرواۃ جلد ۲ صفحہ ۵۹)

# بَابُ الْمَلَاحِمِ (لرُاسُوں کے بارے میں پیش گوئیاں)

### الفضل الأوكار

### پہلی فصل

۱۹۲۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ، قیامت سے پہلے دو بدی جماعتیں لڑائی کریں گی ان کے درمیان زبردست معرکہ ہو گا۔ دونوں کا نعوہ ایک بی ہو گا نیز (۳۰) کے قریب و قبال کذاب رونما ہوں گے ان ہیں سے ہر ایک بید و عویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے یماں تک کہ علم ختم ہو جائے گا' زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ امام ممدی کا زمانہ قریب آ جائے گا' فتنے ظہور پذیر ہو تئے ' قل و عارت میں اضافہ ہو گا' مال و دولت کی فرادانی ہوگی' مالدار فخص کو غم لاحق ہو گا کہ کون اس سے صدقہ لے اور جب وہ اس پر مدقہ چیش کرے گا تو جس فخص پر صدقہ چیش کیا جائے گا دہ جواب دے گا کہ مجھے اس کی ضرورت بیس اور لوگ محلات کی نقیر میں فخر کریں گے اور ایک محف کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو آرزو کرے گا کہ ہیں اور لوگ محلات کی نقیر میں فخر کریں گے اور ایک محف کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو آرزو کرے گا کہ

اے کاٹر! میں اس کی جگہ ہو تا (ناکہ میں فتوں کو نہ دیکتا) اور سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو گا' جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا اور سب لوگ اے و کیے لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے (لیکن صورتِ حال اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق ہو گی) کہ اس وقت بھی مخض کو اس کا ایمان لانا فائدہ خمیں وے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا جس نے ایمان کے ماتھ اعمالِ صالح نہ کئے تھے" اور (جب) قیامت قائم ہوگی تو (اس وقت) دو انسانوں نے اپنے ورمیان کرڑا پھیلایا ہوا ہوگا ایمی خرید و فروخت طے نہ ہوگی اور نہ تی وہ کرڑے کو لپیٹ سیس کے۔ (جب) قیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) جب کہ ایک مخض اپنی اور نئی کے دودھ کو لے جا رہا ہوگا ایمی اس نے اس کو بیا نہ ہو گا (جب) قیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک مخفض اپنے حوض کو پلے ترکروا رہا ہو گا ایمی اس سے (اپنے جانوروں کو) پانی نہ پلا سکے گا (جب) قیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک شخض نے لگتہ منہ کی جانب اٹھایا ہو گا ایمی اس کو کھایا نہ ہو گا (جب) قیامت قائم

١١١ ٥ - (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْماً، نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ -، وَحَتَى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ، حُمَرَ الْوُجُوْهِ، ذَٰلَفَ الْاَنُوْفِ - كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ ، مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۳۱: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا قیامت قائم ہونے سے پہلے تم ایسے لوگوں سے جاو کرو گے جن کے جوتے بالوں والے (چڑے کے) ہوئے اور یمان تک کہ تم ترکوں (لیمنی یاجوج و ماجوج) سے جنگ کرو گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوگئ ان کے چرے سرخ ہوئے، ان کے ناک چئی ہوئے، گویا کہ ان کے چرے الی ڈھالوں کی طرح ہوں گے جو ایک دوسری کے اوپر رکمی گئ ہیں (بخاری، مسلم) وضاحت : ترکوں سے مراد وہ قوم ہے جنہیں مگول یا تا آر کہتے ہیں اور اس جنگ سے مراد وہ جنگ ہے جو چگیز خان نے لڑی جب اس نے بغداد کی عظمت اور شان و شوکت کو آخت و تاراج کر دیا۔ (مرقات شرح مفکوۃ جلیمونا صفحہ اللہ ماسید)

٤١٢ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا خَوْزا وَكِرْمَانَ مِنَ الْاَعْتِنِ، وَجُوهُهُمُ الْمُجَانُ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ». رَوَاهُ البُخَارِئُ.

۱۹۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ''خوز'' اور ''کرمان'' کے عجمی باشندوں سے لڑائی نہ کرد گے' ان کے چرے سرخ ہونگے' ٹاک چٹیے ہونگے' آنکھیں چھوٹی ہوگئی' ان کے چرے الیمی ڈھالوں کی طرح ہونگے جو ایک دوسرے کے اوپر رکمی گئی ہیں (اور) ان کے جوتے بالوں والے (چڑے) کے ہونگے (بخاری)

٥٤١٣ - (٤) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ وَعِرَاضَ الْوُجُوْهِ؟ .

۵۳۳۰: اور بخاری کی ایک روایت می عمرو بن تخلب سے مروی ہے کہ ان کے چرے چوڑے ہو گئے۔

السَّاعَةُ حَتَى يُفَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ، فَيَقُتُلُهُمُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخْتَبِى اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِيَّ مِنْ وَزَاءِ السَّاعَةُ حَتَى يَخْتَبِى الْمُسْلِمُونَ، خَتَى يَخْتَبِى الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَزَاءِ السَّاعَةُ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللهِ! هٰذَا يَهُوْدِي خَلْفِي، فَتَعَالَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللهِ! هٰذَا يَهُوْدِي خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاتَتُلُهُ، إِلَّا الْعَرْقَدَ – فَإِنَهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِي . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

عدد ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا واحت اس وقت تک وائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یمودیوں سے جنگ نہ کریں گے، مسلمان ان کو قل کر دیں گے یمال تک کہ یمودی پھر اور درخت کی ادث میں چپتا پھرے گا وہ پھریا ورخت کے گا اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ یمودی میرے پیچے چھیا ہوا ہے تو آکر اسے قل کر دے لیکن غرقد درخت ایبا نہیں کے گا کیونکہ وہ یمودیوں کا درخت ہے (مسلم)

٥٤١٥ ـ (٦) وَعَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّنَاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلُّ مِنُ قَحُطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۱۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' قیامت اس وقت تک قائم جمیں ہوگی جب تک کہ آیک مخض ''فحطان'' سے خروج نہ کرے گا' وہ لوگوں کو اپنی لا بھی کے ساتھ باکھ گا (معلم)

٥٤١٦ هـ (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْهَبُ الْاَيَّامُ وَاللَّيَالِىٰ حَتَى يُمُلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمَوَالِيٰ يُقَالُ لَهُ: رَجُلُ مِنَ الْمَوَالِيٰ يُقَالُ لَهُ: «الْجَهُجَاهُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

الان الله جریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ون اور رات اس تک وقت تک محم وقت تک محمم نہیں ہوئے جب تک که وہ فض مالک (بادشاہ) نہ بنے گا جے "جَهَجَه،" کما جائے گا اور ایک مواجت میں ہے کہا مواجت میں ہے یمال تک کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک فض مالک (بادشاہ) بنے گا ہے "جَهَجَه،" کما جائے گا (مسلم)

٥٤١٧ - (٨) وَهَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَلَتَفْتَحَنَّ وَصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنْزَ آل ِ كِسْرَى الَّذِي فِي الْاَبْيَضِ». رَوَاهُ مُسُلِمُ؟.

عامه: جابر بن سَمْرة رضى الله عنه بيان كرتے بين كه مين في رسولُ الله على الله عليه وسلم سے سنا آپ

نے فرہایا ایک جماعت کِری کے فرانوں کو اپنے تبغد میں لے گی جو سفید قلعد میں ہوں کے (مسلم) وضاحت: اس سے مقصود وہ قلعد ہے جے اہلِ فارس "سفید کوشک" کتے تھے۔ شریر مسلمانوں کے تبغہ کے بعد وہاں مجد تھیر کر دی گئے۔ یہ علاقہ عُمر رضی اللہ عنہ کے دورِ ظلافت میں فتح ہوا اور مسلمانوں نے اس قلعے سے ملئے والے فزانے پر قبغہ کیا (تنظیمُ الرواہ جلدم صفحہ ال

٥٤١٨ - (٩) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَهَلَكَ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى بَعُدَهُ، وَلَتُفْسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي فَلَا يَكُونُ يَكُونُ بَعُدَهُ، وَلَتُفْسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَسَمَّى وَالْحَرْبُ خُدْعَةً، . مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۱۸: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " و کسری " بلاک ہو گیا ا پر اس کے بعد کوئی کمری شیں ہوگا (بلکه قیامت سک اس کی بادشاہت مسلمانوں کے پاس رہے گی اور روم کا بادشاہ مجی ضرور بلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی " قیصر" نہ ہوگا اور ان دونوں کے فزانے الله تعالی کی راہ میں بانٹ دیے جائیں مے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو دھوکہ بازی کا نام دیا ( بخاری اسلم)

٥٤١٩ - (١٠) **وَعَنْ** نَابِعِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفُتَحُهَا اللهُ، ثُمُّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّـالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ، رَوَاهُ مُسُلِمٍ.

۱۹۲۸: ناخ بن نحتبہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم جزیرة العرب کمیلئے جگ کرو اللہ تعالی (تممارے ہمارے کمیلئے جگ کرو اللہ تعالی (تممارے ہمارے ہمارے کا اس کے بعد فارس کو اللہ تعالی (تممارے ہمارے کا ہمارے کا محمارے کا اس کے بعد تم رومیوں سے جنگ کرو کے اس کو بھی اللہ تعالی تممارے ہمارے ہمارے کا محمل کے بعد تم رومیوں سے جنگ کرو کے اس کو بھی اللہ تعالی تممارے ہمارے کا مسلم)

مَّوْكَ وَهُوَ فِي ثُبَّةٍ مِنُ أَدُم — فَقَالَ: وَآعُدِدُ سِتاً بَيْنَ يَدَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَثَيْتُ النَّبِي اللهُ فَيْتُ بَيْتِ تَبُوكَ وَهُو فِي ثُبَّةٍ مِنُ أَدُم — فَقَالَ: وآعُدِدُ سِتاً بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ: مَوْتِيْ، ثُمُّ فَتُحُ بَيْتِ النَّعَدِيسِ، ثُمُّ مُوْتَانَّ — يَأْخُذُ فِيْكُمُ كَقُعَاصِ الْعَنَم — ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِحَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَقْدِسِ، ثُمُّ مُوْتَانَّ سَاخِطاً، ثُمُّ فِتُنَةً لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ اللَّا دَحَلَتُهُ، ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونَ بَيْنَكُمُ مِانَةً وَيُنَا بَيْنَكُمُ وَيَعَلَى الرَّجُلُ وَيَعَلَى الرَّجُلُ وَيَعَلَى الرَّجُلُ مِنْ الْعَرَبِ اللَّا دَحَلَتُهُ، ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونَ بَيْنَكُمُ وَيَعَلَى الرَّعُلَى الرَّعُلَى مَا يُعْرَبِ اللهُ وَعَلَيْهُ الْمَالِحَتَى يُعْطَى الرَّبُولُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَرَبِ اللَّا دَحَلَتُهُ، ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونَ بَيْنَكُمُ وَيَعَلَى الرَّعُلَى الْمَعْرَبِ اللهِ وَعَلَيْهُ مُنْ الْمَعْرِبِ اللهُ وَعَلَيْهُ الْمُعْرَالُ مُنَاعَلَى الْمَعْمَلِ فَيَعَلَى مُعْلَى الْمُعَلَى مُنْ الْمُعْلَى الْمَعْمَالُ وَالْمُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُ مَنْ الْمُنْ مُنَالِقُولُ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ مُنْ الْمُعْمَلِ مَالَةً وَاللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُعَلَى مُنْ الْمُعْمَلِ مُنْ الْمُعْمَلِ مُ اللّهُ مُنْ الْمُعْمَلِ مُنْ الْمُعْمَالُولُ مُنْ الْمُعَلِى الْمُعْمَالُولُ مُنْ الْمُعْمَلِ مُنْ الْمُعْمَلِي الْمُعُلِّى الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالُ الْمُنْ الْمُعْمَلِ مُنْ الْمُعْمَالِ مُعْمَلِكُ اللّهُ مُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعْمَالِ مُعْلَى اللّهُ ا

و مل الله عليه وسلم كى الله عند بيان كرتے بين كه من جكفِ جوك من بى صلى الله عليه وسلم كى مدمت من عاضر بوا الله عليه وسلم كى خدمت من عاضر بوا الله عليه على الله عليه وسلم كى خدمت من عاضر بوا الله على ا

وفات پانا بیت المقدس کی فتح ، بے شار اموات کا ہونا جسے بمریاں اچانک مرجاتی ہیں ' مال کا زیادہ ہونا یہاں تک کہ ایک مخف کو سو ریٹار دیا جائے گا لیکن وہ ناراض ہو جائے گا ' ایک فتنہ رونما ہوگا وہ عرب کے جسمی گھروں میں داخل ہو جائے گا (چھٹی علامت یہ ہے کہ) پھر تممارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی لیکن وہ حمد فشخی کریں گے ' وہ تممارے پاس ۸۰ جھٹروں کے ساتھ مقابلہ کرنے آئیں گے ' ہر جھٹڑے کے بیچے بارہ ہزار (۲۰۰۰ فوجی) ہوئے (بخاری)

وضاحت : كثرت كے ساتھ اموات عُمر رضى الله عنه كے دورِ ظافت ميں ہوئيں جب "مَمُوَاسُ" مقام ميں طاعون كى وبا بھيلى، اس وبا سے صرف تين دنوں ميں ستر ہزار افراد انتقال كر گئے اور عثمان كے دورِ ظافت ميں مال و دولت كى بہتات ہوئى جب چمار سو دولت كى رہيں بيل تھى البشتر روميوں كا واقعہ ابھى تك وقوع پذير نہيں ہوا (تنقيحُ الرواة جلدم صفحہ ١٢)

ا ۱۳۲۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روی ''افغانُ '' یا ''دَائِنُ '' مقام میں نہ اتریں گے۔ ان کی جانب (دمضیّ) شمرے ایک لفکر کیلے گا ' یہ لوگ ان دنوں زمین پر آباد لوگوں میں ہے سب ہے بہتر ہو کئے جب وہ صف بری کریں گے تو روی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ہے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا (پین روی کہیں گے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے ہم ہے جنگ کی اور ہمارے ساتھی قیدی کی انہیں ہمارے سامنے لاؤ) ہم ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں اللہ کی قتم! ہم تہیں اور اپنے بھائیوں کو راکیلا) نہیں چھوڑ سکتے۔ پس وہ ان سے لڑائی کریں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا تیرا حقہ کست کھا کر بھاگ چائے گا اور مسلمانوں کے لشکر کا تیرا حقہ کس ہو جائے گا ' یہ لوگ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی قبہ قبول نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے لشکر کا تیرا حقہ کس ہو جائے گا ' یہ لوگ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی قبہ قبول نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے لشکر کا تیرا حقہ کس ہو جائے گا ' یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہی ان کی قبہ قبول نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے لشکر کا تیرا حقہ کس ہو جائے گا وہ بھی بھی کی آذائش میں نہیں تعالیٰ کے زدیک افضل شہید شار ہو کھے نیز لشکر کا تیرا حقہ کامیاب ہو جائے گا وہ بھی بھی کی آذائش میں نہیں

والے جائیں سے وہ قطاعانہ کو فتح کریں سے وہ مالِ غلیمت بان رہے ہوں سے انہوں نے اپی کواروں کو نتون کے درخت سے لئکایا ہوا ہوگا۔ اچانک ان میں شیطان بلند آواز میں منادی کرے گا کہ تممارے پیجے تممارے کمروں میں مسیح دجال داخل ہو چکا ہے وہ دجال کی جانب بلغار کریں کے لئین شیطان کی منادی باطل ہوگی۔ البقہ جب وہ شام میں پنچیں سے تو مسیح دجال کا خروج ہو چکا ہو گا۔ اس دوران دباں کے لوگ دجال سے لاائی کے لئے تیار ہو رہے ہونگ مفیں درست کر رہے ہو نئے کہ نمازی اقامت کی جائے گی تو عینی بن مریم کا نزول ہوگا دہ ان کے امام بنیں مے جب اللہ تعالی کا دشمن (مسیح وجال) عینی علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ کمرور ہوتا جائے گا جب اگرچہ عینی علیہ السلام وجال کو پچھ نہ کمیں مے پھر بھی وہ کمرور ہوتا جائے گا جائے گا جائے گا حتیٰ کہ اپی موت آپ مرجائے گا لیکن اللہ تعالی اس کا قتی عینی علیہ السلام کے ہاتھوں کرائیں میں اور عینی علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے میں لگا ہوا وکھائیں مے (مسلم)

كَتْنَى لَا يُشْتَمَ مِيْرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيْمَةِ، ثُمَّ قَالَ: عَدُوْيَجْمَعُونَ لِاَهْلِ الشَّامَ وَيَجْمَعُ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ - لَا تَرْجِعُ اللَّا عَالِبَةً، وَهُو الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ - لَا تَرْجِعُ اللَّهُ عَالِبَةً، وَيَقْتَلِوُنَ، جَتَى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِى الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ - لَا تَرْجِعُ اللَّهُ الشَّرْطَة، فَهُ يَتَشَرَطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ اللَّا عَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ، حَتَى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِى الشَّرْطَةُ، فَمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمْوَتِ لَا تَرْجِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفِي الشَّرُطَة، فَمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَة لِلْمَالِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّيْفِ مُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ا

۱۹۳۲ : عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس دفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ورافت کا مال (مقولین کی کثرت کی دجہ ہے) تقیم نہیں ہوگا اور کوئی فخص غنیمت کے مال پر خوش نہیں ہو گا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ (روی) دشن' شامیوں کے ساتھ (لڑائی کے لئے) جمع ہو نئے اور مسلمان بھی روموں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے جمع ہو جائمیں کے راینی شامی مسلمان ہوں گے) پس مسلمان ایک لشکر کو

موت (یعنی جنگ) کے لئے تیار کریں مے کہ وہ غالب آنے کے بعد می واپس آئیں۔ پس وہ ایک وو مرے کے ظاف اوسے رہیں کے یمال تک کہ ان کے ورمیان رات حاکل ہو جائے گی۔ یہ مجی اور وہ مجی (این دونول فرت واپس آجائیں مے کوئی بھی غالب نیس ہوگا اور متخب دستے مارے جائیں سے۔ اس کے بعد (دوسرے دن) مسلمان سچھ اور لوگوں کو اڑائی کے لئے فتخب کریں مے کہ وہ غالب آنے کے بعد بی واپس آئیں۔ پس وہ اڑتے رہی مے یماں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اس یہ اور وہ (دونوں فرن ) والی آ جائیں مے " كوتى بمي غالب نه موكا اور متحب دے موت كے كھاف اتر جائيں كے اس كے بعد (تيسرے دن) مسلمان كم اور لوگوں کو افرائی کے لیے متخب کریں مے کہ وہ غالب آنے کے بعد ہی واپس آئیں۔ وہ شام تک افرتے رہیں مے پس ب وستہ اور وہ وستہ مجمی واپس آ جائیں کے اکوئی بھی غالب نہ ہوگا اور منتخب دستے موت کے گھاٹ اثر جائیں گے۔ جب جوتن ون ہوگا تو مسلمانوں کی باتی فوج الزائی کے لئے جائے گی پس اللہ تعالی رومیوں پر ککست مقدر فرائیں مے لیکن اس روز ایس لوائی ہوگی کہ اس جیسی مجھی ویکھی نہ ہوگ۔ یمال تک کہ پرندے ان کے اطراف سے موریں مے ان سے آمے میں جائیں مے یہاں تک کہ مرکر جائیں مے۔ پس ایک باب کے بیٹے (یعنی خاندان کے مرد) جن کی تعداد ایک سو تھی ان کو شار کیا جائے گا تو ان میں سے صرف ایک مخض باتی ملے گا تو كس فنيمت ير خوش موا جائ يا كون سا ورث تنتيم كيا جائ؟ بسرمال مسلمان اى مالت مي عن مول مح كه اجاتک شدید جنگ کی آواز سنیں کے جو پہلے سے مجی بہت زیادہ ہوگی تو ان کے پاس لوگ چینے ہوئے آئیں گے کہ وقبال ان کی موجودگی میں ان کے بال بچوں میں پہنچ کیا ہے ، وہ اس مال و اسباب کو چھوڑ ویں مے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا' وہ پیش قدمی کریں مے اور وس بماوروں کو بطور جاسوس بھیجیں مے آکہ وہ طالت کے بارے میں معلومات بہم پنجائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے نام ان کے آباء کے نام اور ان کے محوروں کے رنگ کو بھی بچانا ہوں وہ اس وقت روے زمین پر بمترین شموار ہول مے (مسلم)

بِمَدِيْنَةٍ، جَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَرِّ، وَجَانِبُ مِنْهَا فِي اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَ عَلَا قَالَ: وهَلَ سَمِعْتُمُ يَعَدِيْنَةٍ، جَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَرِّ، وَجَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟، قَالُوٰا: نَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَغُرُوهَا سَبْعُونَ اللهَ إِلا اللهُ عَنْ إَسْحَاقَ، فَإِذَا جَاوُوهَا نَرَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ، وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهُم، قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلُوا اللهُ أَلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَلا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۵۳۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ دسلم نے (اپنے احباب سے) فرمایا کہ کیا تم نے ایس کے انہوں نے انہوں

### الفصل التكين

٥٤٢٤ - (١٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وعُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسُطُنُطِيْنِيَّةَ، وَفَتْحُ قُسُطُنُطِيْنِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ، . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ.

### دومری فصل

مہدد: مُعاذبن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'بیٹ المقدس کا آباد ہونا 'میند منوّرہ کے خراب ہونے کی علامت ہے اور میند منوّرہ کا خراب ہونا بدی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا اور عظیم جنگ کا پیش خیمہ ہوگا اور عظیم جنگ کا پیش خیمہ تسلطنیہ کی اور قسطنیہ کا فتح ہونا وجال کے ظاہر ہونے کا سبب ہوگا (ابوداؤد)

٥٤٢٥ ـ (١٦) وَصَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمَلُحَمَـةُ الْعُــظُمٰى وَفَتْحُ الْقُسُطُنُطِيْنِيَةَ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ اَشْهُرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوُ دَاؤْدَ.

۵۳۲۵: مُعاذ بن بجبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک عظیم جنگ '
قطعطنیہ کی فتح اور و قبال کے خروج جیسے واقعات سات ماہ کے عرصہ میں و قوع پذیر ہوں کے (ترفدی 'ابوداؤد)
وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو بکر بن ابی مربم ہے جس کی مرویات ناقائی مجت ہیں (الجرح والتحدیل محامد ما مدان الاعتدال جلد م صفحہ ۱۵۹۵ معنوف ابوداؤد صفحہ ۲۵۲۵ ضعیف ترفدی صفحہ ۲۵۲۵ تنقیح الرواق جلد م صفحہ ۲۵۲۵)

P\*\*\*

٥٤٢٦ ٥ ـ (١٧) **وَمَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ رَسُّوُلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ ؛ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَقَالَ: هٰذَا اَصَحَّهُ.

۵۳۲۹: عبدالله بن بُسَر رہنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عظیم جنگ اور میند منورہ کے فتح ہوئے کا المورہ کا فاصلہ ہوگا اور ساتویں برس میں دخال کا ظہور ہوگا (ابوداؤد) امام ابوداؤد نے اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں بقیة بن ولید راوی منتکم نیه ہے (الجرح والتّحدیل جلد ۲ صفحه ۱۷۲۸ میزانُ الاعتدال جلدا صفحه ۳۳۳ تقریبُ التّمذیب جلدا صفحه ۵۰۱ ضعیف ابنِ ماجه صفحه ۳۵۵ تنقیعُ الرواة جلد ۴ صفحه ۹۳)

٧٢٧ ٥ ـ (١٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوْشِكُ الْمُسُلِمُوْنَ اَنْ يُحَاصَرُ وَا اِلَى الْمَلِيْنَةِ، حَتَى يَكُونَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ — سَلَاحٌ — وَسَلَاحٌ: قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرٌ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۵۳۲۷: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عنقریب مسلمانوں کو مدینہ منوّرہ کی جانب دھکیل دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی آخری سرحد مُسلاَح ہوگی اور مَلاَح (سقام ؛ خیبر کے نزدیک ہے (ابوداؤد)

٥٤٢٨ - (١٩) وَعَنُ ذِي مِخْبَرِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: استَصَالِحُونَ الرَّوْمَ صَلْحاً آمِناً، فَتَعُزُونَ اللهُ عَدُواَ مِنْ وْرَائِكُمْ، فَتَنْصَرُونَ وَتَعُنْمُونَ وَتَعُنْمُونَ ، وَيَنْ مَرُومَ مِنْ وَرَائِكُمْ ، فَتَنْصَرُونَ وَتَعُنْمُونَ وَتَعُنْمُونَ ، مُعَنِّ مَنْ الْمُ النَّصْرَائِيةِ وَتَسُلَمُونَ ، ثُمَّ تَرْجِعُونَ ، حَتَى تَنُولُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ ، فَيَرْفَعُ رَجُنْ مِنْ الْمُلِ النَّصْرَائِيةِ الصَّلِيْبَ، فَيَعُونَ ، فَيَنْدَ ذَلِكَ تَغُدُرُ الصَّلِيْبَ، فَيَعُونُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ المُعْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ ، وَزَادَ بَعْضُهُمُ : « فَيَنْ وُرُدُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

نوسخررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ نے فرایا ' مستقبل میں تم رومیوں سے صلح کرو سے جو امن کے ساتھ موصوف ہوگی۔ پس تم ان کی معیت میں اپنے دشمنوں سے جنگ کرو سے جو تمہارے بیچھے ہوں سے جہیں غلبہ حاصل ہوگا' تم مالِ غنیمت جمح کرد سے اور امن میں رہو سے جنگ کرو سے بولیں آؤ سے یمال تک کہ تم بلند جگہ کی چراگاہ میں پڑاؤ ڈالو سے تو عیسائیوں میں سے ایک مخص صلیب بلند کرتے ہوئے نعرو لگائے گاکہ صلیب کو غلبہ حاصل ہوگیا ہے (اس کا یہ نعرو من کر) ایک مسلمان فضی غضے میں آکر اس کی صلیب کو توڑ ڈالے گا' اس وقت روی عمد شکنی کریں سے اور لڑائی کے لیے جمع ہو جائیں سے اور لجھن راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ مسلمان اپنے ہضیاروں کی جانب غضہ کی حالت میں جائیں سے اور اِلی شروع کر دیں سے تو اللہ تعالی اس جماعت کو شمادت کے اعزاز سے نوازے گا (ایوواؤد)

٥٤٢٩ ـ (٢٠) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أُتُرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوْكُمُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السَّوِيْقَتَيْنَ مِنَ الْحَبَشَةِ». رَوَاهُ اَبُؤُ دَاوْدَ.

۵۳۲۹: عبداللہ بن عَمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تک حبشہ کے لوگ حمیس کھ نہ کہو۔ بلاثبہ کعبہ کے خزانے کو ایک حبثی مخص ہی نکالے گا جس کی پندلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی (ابوداؤد)

و نساحت : بیر حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں زہیر بن محمد رادی سینی الحقظ ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۸۳ ننقیعُ الرواۃ جلد ۲ صفحہ ۲۲ مفکوٰۃ علاّمہ اکبانی جلد ۳ صفحہ۱۳۹۵)

٥٤٣٠ ـ (٢١) وَهَنْ رَجُلِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعُوا اَلْحَبَشَةُ مَا وَدَعُوكُمُ، وَاتْرُكُوا التَّرُكُ مَا تَرَكُوكُمُ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

۵۳۳۰: نبی صلی الله علیه وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کم اس وقت تک مبشوں سے چھیر چھاڑ نہ کرتے ہیں کم اس وقت تک مبشوں سے چھیر چھاڑ نہ کرد جب تک کہ وہ تنہیں کچھ نہ کمیں (ابوداؤو نسائی)

٥٣١ - ٥٤٣١) **وَعَنُ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَبِّيِ ﷺ فِىٰ حَدِيْثِ: ﴿يُقَاتِلُكُمُ قَوْمٌ صِغَارُ الْاَعْيُنِ، يَعْنِى التُّرُكَ. قَالَ: ﴿تَسُوقُونَهُمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى تَلْحَفُّوهُمْ بِجَزِيْرَةِ الْعَرْبِ، فَامَّا فِى السِّيَاقَةِ الْاُوْلِىٰ فَيَنْجُوْمَنْ هَرَبَ مِنْهُمُ، وَأَمَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضُ، وَأَمَّا فِى الثَّالِكَةِ فَيُصْطَلَمُونَ، . أَوْكَمَا قَالَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

۵۳۳۱: أربيده رضى الله عند ني صلى الله عليه وسلم بيان كرتے بين تمارے ساتھ ايسے لوگ بنگ كريں كے جن كى آئميں چھوٹى ہوں گى يعنى وہ ترك ہوں گے۔ آپ نے فرمایا عم انہيں تمن بار وهكيلو كے يمال تك كد انہيں جزيرة العرب كے ساتھ نا دو گے۔ پہلے حملہ ميں وہ لوگ نج جائميں كے جو ان ميں سے بھاگ كھڑے ہوں گے اور ود سرے حملہ ميں بھى كچھ لوگ نج جائميں كے اور كچھ بلاك ہو جائميں كے اور تيسرے حملہ ميں ان كا فاتمہ ہو جائميں گا واراد وارد وارد كا جيساك آپ نے ارشاد فرمايا (ابوداور)

وضاحت : اس عدیث کی سد ضعیف نے (ضعیف ابوداؤد صفیه۳۲۸) تنقیم الرواة جلد مصفحه ۱۵)

٥٣٢ - ٥٤٣١) وَهَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَيَنُولُ أَنَاسٌ مِنْ أَمُتَى بِغَائِطٍ - ، يُسَتَّوُنَهُ البَصَرة، عِنْدَ نَهُ رُيقَالُ لَهُ: دَجُلَةُ ، يَكُونُ عَلَيْهِ جَسُرُ ، يَكُثُرُ آهُلُهَا ، وَيَكُونُ مِنْ آمْصَارِ الْمُسُلِمِيْنَ ، وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنُطُورَاءَ - عِرَاضُ الْوَجُوهِ ، وَيَكُونُ مِنْ آمْصَارِ الْمُسُلِمِيْنَ ، وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنُطُورَاءَ - عِرَاضُ الْوَجُوهِ ، صِنَعَارُ الْاَعْيُنِ ، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَقِلِ النَّهُرِ ، قَيَتَفُرُّ قُ اَهُلُهَا ثَلَاثَ فِرْقِ ، فِرْقَة يَاخُذُونَ فِي مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور الله علیہ وسلم اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری اُت کے پچھ لوگ نشبی جگہ میں اترین میری اُت کے بچھ اور نشبی جگہ میں اترین میری اور) اس جگہ کا نام بھرہ رکھیں مے نیے جگہ ایک نمر کے قریب ہوگی جے وجلہ کما جائے گا۔ اس نمر پر ایک پل ہوگا، شرکی آبادی مخبان ہوگی اور وہ مسلمانوں کا ایک بڑا شہر شار ہوگا اور جب آثری زانہ ہوگا تو تندوراکی اولاد آئے گی جن کے چرے چوڑے ہوں مے انکھیں چھوٹی ہوں گی وہ نمر کے کارے اترین می اور جائیں مے۔ ایک کروہ میں وہ لوگ ہوں کے جو بیل کی وموں کو پکڑے جگل کا رخ کریں مے اور بڑاہ و براہ ہو جائیں مے وہ اس کو وہ ان لوگوں کا ہوگا جو تندوراکی اولاد سے امان طلب کریں مے وہ بھی ہلاک ہو جائیں مے اور تیمراکروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو تندوراکی اولاد سے امان طلب کریں مے وہ بھی ہلاک ہو جائیں مے اور تیمراکروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو تنہ بیٹی بیٹھوں کے پیچے کر دیں مے اور ان سے جنگ کریں مے نیے اور شہید ہوں مے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کا شار آپ کے معزات سے ہوتا ہے اس طرح کا دانعہ او صغر من ۱۵۲ھ میں پیش آیا نیز تنوراکی اولاد سے مراد ترک قوم ہے۔ ان کے جدِّاعلیٰ کا نام تنورا تما (تنقیحُ الرواة جلد م صفحہ ۲۵)

٥٤٣٣ مَصَرُونَ آمُصَارِ آ، فَإِنَّ مِصْرًا — مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ؛ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا، يُمَصَرُونَ آمُصَارِ آ، فَإِنَّ مِصْرًا — مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ؛ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا، فَإِنَّا وَمُعَارِقَهَا وَمُعُونَةً إِنَّا أَمُرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَا حَيْهِا، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا فَإِنَّا لَا وَكُلُ مَا وَنَحِيلَهَا وَمُوقَهَا وَبَابَ أَمَرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَا حَيْهِا، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا فَإِنَّا لَا مَعْدَدُ وَخَنَا ذِيْرَ، رَوَاهُ آبُو دَاؤُد. [عَنُ خَسُفٌ وَقَدُ فَرَدُ فَعُ مُوسَى بُنِ انسِ عَنُ آنسِ بُنِ طَرِيْقٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهَا الرَّاوِى بَلْ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بُنِ انَسِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ].

سام الله على الله عند ميان كرتے إلى رسول الله على الله عليه وسلم نے قربايا اے انس! اس جى كچھ شبہ نميس كه لوگ شر آباد كريں محر ان جى سے آبك شركو بعرہ كما جا آ ہو كا جب تم اس كے پاس سے كزرد يا اس جى داشل ہو جاؤ تو اس كى شور زدہ زجن سے دور رہنا۔ اى طرح اس كى چراگا، اس كى مجوروں اس كے بازاروں اور اس كے اُمراء كے وروا زوں سے خود كو بچانا اور اس شرك كناروں جى رہنا اس ليے كه اس شرجى بازاروں اور اس جا كا ور اس خود كو بجانا دا ور سے خود كو بجانا در سے خود كو بجانا در سے كناروں على رہنا اس ليے كه اس شرجى زمين جى وحد اور سخت زلزلوں كا عذاب نازل ہوگا اور كچھ لوگ رات كراريں كے اور جب وہ منح الحيں كے تو دہ بحروں اور خزروں كے ہم شكل بن جائيں كے (ابوداؤد)

ے اور بب رہ سی سی سے اور اس کے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ صدیث کس کتاب سے نقل کی مئی ہے جبکہ یہ صدیث ابدواؤد میں موجود ہے اور اس کے راوی بھی میچ ہیں (تنظیمُ الرواة جلدیم صفحہ ۱۵)

٥٣٤ - (٢٤) **وَمَنْ** صَالِح بُنِ دِرْهَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: انْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ، فَاذَا رَجُلُّ فَقَالَ لَنَا: الْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ، فَاذَا رَجُلُّ فَقَالَ لَنَا: اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

خَلِيُلِيُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: وإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرِ غَيْرُهُمْ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ وَقَالَ: هٰذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهُرَ.

وَسَنَدُكُرُ حَدِيْثَ آبِى الدَّرُدَاءِ: «إِنَّ فُسُطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ». فِي بَابِ «ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ»، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

ما کہ کہ اس اللہ اللہ علی اللہ کہ اللہ ہم ج کرنے کے لیے لکے قو دہاں ایک مخص نے کما کہ کیا مہارے کرد و نواح میں کوئی بہتی ہے جے "اُبلّہ" کما جاتا ہے؟ ہم نے کما ہاں! ہے۔ اس نے کما ہم میں سے کون مخص مجھے اس بات کی مناف دیتا ہے کہ وہ میرے لیے مجھ "عَظَار" میں دویا چار رکعت نماز پڑھے اور وہ کے کہ یہ رکھیں ابو بریرہ کے لیے بین میں نے اپنے دوست ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کنا وہ فراتے تھے کہ بلاشیہ اللہ عروجل قیامت کے دن مجھ "عظار" ہے شہداء کو اٹھائے گا۔ بدر کے شمداء کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا (ابوداؤد) امام ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ یہ مجھ نسرکے قریب ہے۔

مشکوٰۃ کے مؤلف کہتے ہیں کہ ہم عنقریب ابوالدّرداء سے مردی حدیث ''اِنِّ فُسُطَاطَ الْمُؤْمِنِیْن ............... کو یمن اور شام کے باب میں بیان کریں گے۔ (انشاء اللہ)

وضاحت: بیر مدیث ضعیف ب اس کی سند میں ابراہیم بن مالح رادی ضعیف ب (میزانُ الاعتدال جلدا صفحه ۳۵) معیف ابوداؤد صفحه ۴۸۸ تنقیع الرداة جلد مسفحه ۲۵)

### ٱلْفَصِّلُ الثَّالِثُ

آيُكُمُ يَحُفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَنِي حَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمّا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: اَيْكُمُ يَحُفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقُلْتُ: اَنَا اَحْفَظُ كَمَا قَالَ. قَالَ: هَاتِ، اللّهُ يَكُمُ يَحُولُ : وَفِتْنَةُ الرَّمُحُلِ فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ اللّهَ يَكُولُ : وَفِتْنَةُ الرَّمُحُلِ فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُحَفِّرِهَا الصِّيامُ وَالصَّلَةُ وُالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُنْكَرِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هٰذَا أُرِيْدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الصَّلَاةُ وَيَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَوْيُفَتَحُ ؟ قَالَ: فَلْتُ وَيَنَعَلَى وَيَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيْكُسَرُ الْبَابُ اوْيُفَتَحُ ؟ قَالَ: قُلْتُ وَيَهُمْ مَنِ الْبَابُ ؟ فَالَ: فَقُلْنَا لِحُدَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ فَلْكَ: فَلَا الْمُعْلَقُ مَنِ الْبَابُ ؟ فَالَ: فَقُلْنَا لِحُدَيْفَةً : هَلْ كَانَ عُمَرُ فَلَا اللّهُ عَلَى الْمُولِقِينَ الْمُولِقِ وَالْمَعْدُوقِ وَالْمَلُوقِ وَالْمَلُولُ وَيَعْمِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقَ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلَقَ مَنِ الْبَابُ ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ وَ سَلْهُ . فَقَالَ الْمُعَلَى عَمْرُ الْمُعْلَقَ الْمُعْلَقُ وَلَا اللّهُ فَقَالَ : عُمَرُ الْمُعْلَقِ مَنِ الْبَابُ ؟ فَقَالَ : عُمْرُ الْبَابُ ؟ فَقَلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ . فَسَالَهُ فَقَالَ : عُمْرُ . مُتَفَقَ عَلَى الْمُعْلَقِ مَنْ الْبَابُ ؟ فَقَالَ : عُمْرُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُولُولِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ

### تيسري فصل

٥٤٣٦ - (٢٦) **وَمَنْ** اَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَتْحُ الْقُسُطُنُطِيْنَةِ مَعَ قَيَامِ السَّاعَةِ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيِّ وْقَالَ: هُذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

۵۳۳۹: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ قطعطنیہ کا فتح ہونا قیامت قائم ہونے کے قریب ہو گا (تذی) امام ترزیؓ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

## بَابُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (قيامت كى علامات)

### الفصل الأول

٥٤٣٧ - (١) عَنْ آنَيِس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ آشِرَاطِ السَّاعَةِ آنُ يُرُفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرَ الْجَهُلُ. وَيَكُثُرَ الزِّنَا، وَيَكُثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، وَيَكُثُر النِّسَاءُ - ، حَتَى يَكُونُ لِخَمْرِيْنَ امْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ» - وَفِي دِوَايَةٍ: «يَقِلَّ الْمُجَالُ، وَيَظْهَرَ الْجَهُلُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. \*

### پېلى فصل

۵۳۳۷: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' ب شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ عِلم اٹھ جائے گا' جمالت عام ہو جائے گی' زنا کثرت سے ہو گا' شراب کثرت سے بی جائے گی' مرد کم ہوں گے اور عور تیس زیادہ ہوں گی یماں تک کہ پچاس (۵۰) عورتوں کا ذِتمہ دار ایک فخض ہو گا اور جمالت عام ہو جائے گی (بخاری' مسلم)

٥٤٣٨ - (٢) **وَهَنُ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدْيِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ، فَاحْذَرُوْهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۳۳۸: جابر بن مَمُرة رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، بلاشبہ قیامت سے پہلے جموٹے لوگ (کثرت سے) ہوں گے تم ان سے بچتے رہنا (مسلم)

و ٢٣٩ ٥- (٣) وَعَنْ آمِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ اعْرَابِيَّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: هَإِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: وإذَا وُسُّدَ الْاَمْرُ إلى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۵۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اچاک ایک بدوی (دیماتی) آیا اس نے دریافت کیا، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے دریافت کیا، امانت کے خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے

جواب دیا جب ظافت ایے لوگوں کے سروی جائے گی جو اس کے اہل نمیں تو قیامت کا انظار کرتا (بخاری) • ٤٤٠ ـ (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَفُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُنُو الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَى يُحُرِّجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ آحَداً يَفْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَى تَعُوْدَ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوّجاً وَانْهَاراً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «تَبُلُغَ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ اَوْ بِهَابَ».

۵۲۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت اس وقت تلک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال کی بہتات نہ ہو جائے گی۔ مال اس قدر زیادہ ہو جائے گاکہ ایک ہخص اپنے مال کی زکوۃ نکالے گا دہ کسی ہخص کو نہ پائے گا جو اس سے زکوۃ کا مال قبول کرے اور یمال تک کہ عرب کی ذہین میں باغات اور پانی کی نمریں بن جائیں گی (مسلم) اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ مدینہ متورہ کے مکانات اور پانی کی نمریں بن جائیں گی (مسلم) اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ مدینہ متورہ کے مکانات اور پانی کی نمریں بن جائیں گے۔

الزَّمَانِ خَلِيْفَة يَقْسِسُمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ ، وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَكُونُ فِى آخِرِ الرَّمَانِ خَلِيْفَة يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ » . وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ : «يَكُونُ فِى آخِرِ الْمَيْقَ خَلِيْفَة يُحْرِي . — الْمَالَ حَنْية ، وَلَا يَعُدُّهُ عَدَّاً » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۹۳۳: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقتیم کرے گا اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'میری اُتحت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو دونوں ہاتھوں سے مال بحر بحر کردے گا اور شار نہیں کرے گا (مسلم)

٥٤٤٢ - (٦) **وَمَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَنْحُسُرَ – عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَبْئًا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۳۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقریب دریائے فرات سونے کے خزانہ سے بہت جائے گا جو مخص وہاں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس خزانہ سے کچھ نہ لے (بخاری مسلم)

٥٤٤٣ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُحْسَرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ : لَعَلِّىْ أَكُوْنُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، رَوَاهُ مُسْلِمُ :

۵۳۳۳ م ابوجریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وریائے فرات سونے کے پہاڑ سے دور نہ ہو جائے گا۔ لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے ایک دو سرے کو قتل کریں گے چنانچہ سو (۱۰۰) افراد میں سے ننانوے (۹۹) قتل ہو جائیں گے اور ان میں

ے ہر مخص کا یہ خیال ہو گا کہ شاید میں ہی وہ انسان مول جو زندہ فی جازل (مسلم)

١٤٤٥ - (٨) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «تَقِىءُ الْاَرْضُ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا – اَمُثَالَ الْاسْطُوانَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، فَيَجِىءُ الْقَاتِلُ، فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِىءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِىءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قَطَعَتْ يَدِي، ثُمَّ فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قَطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ، فَلَا يُأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٥٤٤٥ ـ (٩) **وَصَنُهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفُسِيْ بِيَدِهِ، لَا تَذُهَبُ الدُّنُيَّا حَتَّىٰ يَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبَرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِىٰ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبَرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ اِلَّا الْبَلَاءُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۳۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس وات کی شم! جس کے ہاتھ جس میں میری جان ہے ونیا اس وقت تک فا نسیں ہوگی حتی کہ ایک فض کسی قبر کے پاس سے گزرے گا وہ اس پر اپنا جسم رکڑے گا اور کے گا' اے کاش! جس اس قبر میں ہو آ۔ یہ آرزو وینداری کے سبب نہیں ہوگی بلکہ فتوں کے سبب ہوگ۔ کوئی فحض زندہ رہنا پند نہیں کرے گا (مسلم)

٥٤٤٦ ـ (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ مِنْ الْحِجَازِ تُضِىءُ اعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصُرَى، . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگ جب تک کہ جازی زمین سے آئی نہ نظے گا۔ جس سے "بعری" شمر کے اونوں کی گرونیں روش مول کی (بخاری ، مسلم)

وضاحت: امام نوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ من ۱۵۳ھ میں مدید منورہ کے مشرقی کنارے سے نکلی میں۔ اس آگ کے بارے میں شام اور ویکر ممالک کے لوگ خوب علم رکھتے ہیں اور مدید منورہ کے جن احباب نے اس آگ کو دیکھا انہوں نے جھے اس کے بارے میں خبردی۔

علامہ تور بشت تحریر کرتے ہیں کہ اہل مدید اور ان کے گرددنواح میں رہنے دالوں نے اس کا مشاہرہ کیا۔ آگ کا بید سلسلہ بارہ روز تک مسلسل جاری رہا۔ آگ سے پرم ہونے والے پھروں کو زمین کی سطح اردگرد پھینک رہی تھی اور پھر جل کر کوئلہ ہو جاتے اس کے آثار موجودہ دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ ربُ العزّت کے فضل و کرم سے جب یہ آگ حرم مدینہ کے قریب پنجی تو یہ محصدی پڑگئی۔ (مرقات شرح مشکوۃ جلدوا صفحہ١٩٨)

٥٤٤٧ - (١١) **وَهَنُ** اَنُس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ - نَازُ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إلى الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۳۳۷: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و قیامت کی پہلی نشانی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی (بخاری)

### ألفَصُلُ الثَّالِيْ

٥٤٤٨ - (١٢) عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ، وَالشَّهْرُ كَالُجُمُعَةُ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالشَّهْرُ، وَالشَّهْرُ، وَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ، وَالشَّهْرَ، وَالسَّاعَةُ كَالْمَامَةُ كَالْضَرْمَةُ بِالنَّارِ» . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

### دو سری فصل

۵۳۳۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت قریب نہ ہو جائے گا (ایعنی دن رات چھوٹے ہو جائیں گے) سال ماہ کے برابر ، ماہ ہفتہ کے برابر اور گفتہ آگ کے شعلے کی ماند ہوگا (ترزی) ہفتہ کے برابر اور گفتہ آگ کے شعلے کی ماند ہوگا (ترزی) وضاحت : علامہ توریشی بیان کرتے ہیں ، اس سے مقصود یہ ہے کہ برکت کم ہو جائے گی اور لوگ برے بری وضاحت : مقانوں میں جٹا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں پید بی نہیں چلے گا کہ دن کیے گزر گیا (مرقات جلد اس فیدا)

9 ٤٤٩ - (١٣) وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ حَوَالَةَ رَضِيى اللهُ عَنُهُ ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ وَعَنَا مَا لَهُ عَلَى اَفْدَامِنَا ، فَرَجَعْنَا فَلَمُ نَعُنَمُ شَيْئًا ، وَعَرَفَ الْجُهُدَ فِي وَجُوْهِنَا ، فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ : وَاللّهُمُ لَا تَكِلْهُمْ إِلَى اَنْفُسُهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى اَنْفُسُهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى اَنْفُسُهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَنْ فِرُوا عَنْهَا ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَنْ فِرُوا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى ، ثُمَّ قَالَ: ويَا ابْنَ حَوَالَةً ! إِذَا رَايْتَ الْمُولِلَةِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْبَلَابِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْمَعْفَى وَالْمُولُ الْعِظَامُ ، الْخِلَافَةَ قَدُ نَوْلَتِ الْالْمُولُ اللّهُ مَنْ النَّاسِ مِنْ يَدِى هٰذِهِ إِلَى رَاسِكَ » . [رَوَاهُ اَبُودُواوَد وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ وَرَوَاهُ النَّعَاكِمُ فِي ضِعِيْجِهِ] .

جہرہ : عبداللہ بن خواکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (جماد کے لیے) بابیادہ بھیجا تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں۔ جب ہم دائیں لوٹے تو ہمارے پاس مالِ غنیمت نہ تھا۔ آپ نے ہمارے چہوں سے پریٹانی کو محسوس کیا۔ چنانچہ آپ ہماری دجہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ وُعاکی' اے اللہ! انہیں میرے سرو نہ کر میں ان کی سرواری قبول کرنے میں کزور ہوں اور انہیں ان کی (اپنی جانوں کی) طرف بھی سرو نہ کرنا تاکہ وہ اس سے عاجز نہ آ جائیں اور انہیں دو سرے لوگوں کے سرو بھی نہ کرنا کیونکہ لوگ خود کو ان پر ترجیح ویں گے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور فرمایا' اے ابن حوالہ! جب تو دیکھے کہ ظافت ارضِ مقدس لینی شام کی سرزمین میں قائم ہو چکی ہے تو (سمجے لینا کہ) زلزلوں' مصائب اور عظیم واقعات کا رونما ہونا قریب ہو چکا ہے اور قیامت اس روز لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر کے قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر

وضاحت : ملکوۃ کے مولف نے کتاب کے نام کی جگہ خال چھوڑی ہے شاید انہیں علم نہیں ہو سکا کہ بیہ حدیث کون می کتاب میں ہے۔ بسرحال بیہ حدیث ابوداؤد میں ہے۔ اس کی سند میں ابن ِ زغب عبدالله رادی مجمول ہے ۔ ملکوٰۃ علاّمہ البانی جلد۳ صفحہ ۱۵۰۰)

٥٤٥-(١٤) **وَعَنْ** آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اتَّخِذَ الْفَيْءُ دِرَلَاً ، وَالاَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ ، وَاطَاعَ الرَّجُلُ آمْرَاتَهُ ، وَعَقُّ أُمَّهُ ، وَادْنِى صَدِيْقَهُ ، وَاقُصلَى آبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبْلِلَةَ فَسَاسِقُهُمُ ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْفَوْمِ ازْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَـرِّهِ ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ فَاللهُ فَعَانَ وَعِيْمُ الْفَوْمِ ازْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَـرِّهِ ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مُورِقَ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَهُ وَلَالْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَعِيْمُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَوْلُولُوا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

مه ۱۵۳۵: ابوہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب مالِ غنیمت کو دولت' امانت کو مالِ غنیمت' ذکوۃ کو جرمانہ علم کو وین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا' خاوند اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی مال کی نافرانی کرے گا' آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دور کرے گا' مجدول میں شور و شغب ظاہر ہو گا' قبیلے کا سردار فاس انسان ہو گا اور قوم کا راہنما ذلیل ترین مخض ہو گا' ایک محض کی عزت اس کے شرے ڈرتے ہوئے کی جائے گی' گانے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جائمیں گے' جب شرامیں فی جانے گئیں گی اور اس اُست کے آخری لوگ آست کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں کے قواس دفت تم انظار کرنا۔ سرخ آندھی کا' زائر نے کا' زمین میں دھنس جانے کا' شکوں کے منح ہو جانے کا'

ٹوٹ جائے تو موتی کیے بعد دیگرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں (ترندی) وضاحت: اس حدیث کی سند میں حزامی رادی مجمول ہے (تنظیع الرواۃ جلدیم صفحہ۱۸ صعیف ترندی صفحہ۲۲۵)

١٥٥٥ - (١٥) وَعَنْ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا فَعَلَتُ أُمْتِى خَمْسَ عَشَرَةَ خِصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ». وَعَدَّ هٰذِهِ الْخِصَالَ وَلَمْ يَذُكُرُ: «تُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّيْنِ» قَالَ: ﴿ وَبَرُّ صَدِيْقَةُ ، وَجَفَا آبَاهُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَشُرِبَ الْخَمْرُ ، وَلُبِسَ الْحَرْيُرُ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۵۲۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب میری اُسّت پدرہ (فرموم) کام کرنے لگ جائے گی (جو سابقہ صدیث میں گزر کھے ہیں) تو ان پر اللہ تعالی کا عذاب اتر بڑے گا اور آپ نے ان عادتوں کا شار کیا اور علی نے ان میں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ علم کو دین کے علاوہ کی اور مقصد کے لیے عاصل کیا جائے گا۔ علی نے (سابقہ صدیث میں فذکور ان الفاظ کے بدل) یہ الفاظ کے کہ (جب میری اُسّت کے لوگ) اپنے دوست کے ساتھ اصان کریں گے اور اپنے باپ سے جفا کریں گے شراب فی جائے میں اور ریشم کا کیڑا بہنا جائے گا (ترفدی)

وضاحت : اس مدیث کی سدیں فرج بن نظالہ رادی ضعف ہے (میزانُ الاعتدال جلد مفرس معنف معنف تردی مغیف ارداۃ جلد م مفدلا)

وَلاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَىٰ يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلُّ مِنْ اَهْلِ بَنْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وَلاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَىٰ يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلُّ مِنْ اَهْلِ بَنْيَى، يُوَاطِّىءُ اِسْمُهُ اِسْمِى،. رَوَاهُ البَّرُمِذِيّ ، وَأَبُورُ وَابَوْدَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ اللهُ نَبْا إِلاَ يَوْمُ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَى يَبْعَثَ اللهُ فِيهُ وَجُلاً مِنْيَ - اَوْمِنُ اَهُلِ بَيْتِي - يُوَاطِىءُ اِسْمُهُ آسُمِى وَاسْمُ اَبِيهِ اِسْمَ اَبِي ، يَوَاطِىءُ السُمُهُ آسُمِى وَاسْمُ اَبِيهِ اِسْمَ اَبِي ، يَمُلَا الْاَرْضَ قِسْطا وَعَذَلًا، كَمَا مُلِقَتُ ظُلُما وَجَوْرًا».

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے قرایا وی اس معان اللہ علیہ وسلم نے قرایا وی اس عام وقت تک فا شیں ہوگی جب تک کہ میرے المل بیت میں سے ایک فض عرب کا بادشاہ نہیں بنے گا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہو گا (ترزی ابوداؤد) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے قرایا اگر ونیا فتم ہونے میں صرف ایک ون باتی ہوا تو اللہ تعالی اس ون کو لمبا کرویں کے یمال تک کہ اللہ تعالی اس ون ایک کال انسان کو میرے نسب میں سے یا میرے المل بیت میں سے متعین کرے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے بیال کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہو گا وہ زمین کو عدل و انساف سے بحر دے گا جیسا کہ زمین اس سے پہلے ظلم و جور سے بحری ہوئی تھی۔

وضاحت : اس مدیث میں الم تشیع کے اس مؤلف کا رة ہے جو کتے ہیں کہ مبدی موعود الم محمد بن حسن

عكرى بين جن كا اثظار كيا جا رباب (تنقيع الرواة جلدم صفيه)

٥٤٥٣ - (١٧) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَأَلْمَهُ دِئُ مِنْ عِنْرَتِيْ — مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةً». رَوَاهُ أَبُوُ دَاوْدَ.

۵۳۵۳: اُتِم سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا ' مهدی میری اولاد (بعنی) فاطمہ کی اولاد سے ہوگا (ابوداؤد)

٥٤٥٤ - (١٨) **وَمَنْ** آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمَهُدِيُّ مِنِّى، اَجْلَى الْجَبُهَةِ –، اَقْنَى الْاَنْفِ –، يَمَلَا الْاَرْضَ قِسُطاً وَعَدُلاً، كَمَا مُلِثَتْ ظُلُماً وَجَوْراً، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ.

۵۳۵۳: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ممدی میرے (الملِ بیت) سے ہوگا جو فراخ بیشانی (اور) ادنچ تاک والا ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی وہ سات سال ظلافت کرے گا (ابوداؤد)

٥٤٥٥ ـ (١٩) **وَمَنْهُ**، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قِصَّةِ الْمَهُدِيِّ قَالَ: «فَيَجِىْءُ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُكُ: يَا مَهْدِيُّ! اَعُطِنِىُ اَعُطِنِىُ . قَالَ: فَيَحُنِىُ لَهُ فِى ثَوْبِهِ مَا اسَتَطَاعَ اَنُ يَحْمِلَهُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ.

۵۳۵۵: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممدی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ امام ممدی کے پاس ایک فخض آئے گا وہ ان سے کے گا اے ممدی! مجھے عطا کریں، مجھے عطا کریں۔ آپ کے فرمایا، امام ممدی اس کے کپڑے کو بحرویں سے کہ وہ مخض اس کے اٹھانے کی بہت نہ کرپائے گا (ترزی) وضاحت : اس حدیث کی سند میں زید العی رادی ضعیف ہے (الجرح والتحدیل جلدس سفید۲۵۳۵، میزان الاعتدال جلدس سفید۲۵۳۵، تقریب التهذیب جلدا صفید۲۵۳۵، تنقیح الرواة جلدس سفید۲۵۳۵)

٢٠٥٦ - (٢٠) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْ، قَالَ: ويَكُونُ اخْتِلَافُكُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ ، فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبا إلى مَكَةً ، فَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنُ اَهُلِ مَكَةً فَيُحْرِجُوهُ وَهُوكَارِهٌ ، فَيَبُايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ ، وَيُبُعَثُ اللَّهِ بَعُثُ مِنَ الشَّامِ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِيْنَةِ ، فَإِذَا رَبَى النَّاسُ ذَلِكَ اَتَاهُ اَبْدَالُ الشَّامِ - ، وَعَصَائِبُ اَهُلِ الْمُيرَاقِ، فَيُنَابِعُونَهُ ، ثُمَّ يَنُشَأُ رَجُلٌ مِنُ قَرَيْشٍ - ، اَخْوَالُهُ كَلُبُ ، فَيَبُعَثُ النَّهِمْ بَعْثًا ، الشَّامِ بِسُنَة نَبِيهِمْ ، وَيُلْقِى الْإِسْلَامُ بِحِرَافِهِ فَيظَهُرُونَ عَلَيْهِمْ ، وَذَٰلِكَ بَعْثُ كَلُب ، وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَة نَبِيَهِمْ ، وَيُلْقِى الْإِسْلَامُ بِحِرَافِهِ

فِي الْأَرْضِ – ، فَيَلْبَتُ سَبُعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ يُتَـوَفَىٰ ، وَيُصَلِّىٰ عَلَيْهِ الْمُسُلِمُوْنَ ». رَوَاهُ أَبُوْ ا دَاوْدَ .

مدے ایل استان کے مسلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک ظیفہ کی وفات کے وقت اختلاف رونما ہوگا چنانچہ ایل مید میں سے ایک فخص (مدینہ منورہ سے) نکل کر ممہ محرمہ کی جانب بھاگ جائے گا۔ اس کے پاس اہل ممہ ماضر ہوں کے اور اسے اس کے گھر سے باہر نکالیں گے اور وہ فخص (امارت کو) پند نہیں کرے گا۔ پس لوگ ججرِ اسود اور متنام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گے اور اس کے مقابلہ کے لئے شام سے ایک لفکر بھیجا جائے گا تو اس لفکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان "بیداء" نامی جگہ پر وصنما دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ واقعہ دیکھیں گ تو اس کے پاس شام کے ابدال اور عراق کے بمترین لوگ آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ایک فخص قرایش سے خاہر ہوگا جس کے مامول کلب قبیلہ سے ہوں گے تو وہ ان کے ظاف لفکر بھیج گا تو بیعت کرنے طریقہ والے اس لفکر پر غالب آ جائیں گے اور یہ لفکر کلب قبیلے کا نشکر ہو گا اور وہ فخص لوگوں میں اپنے بیفیمرکے طریقہ کے مطابق عمل کرے گا اور اسلام ممل طور پر زمین پر قائم ہو جائے گا وہ فخص سات سال تک رہے گا' اس کے بعد وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث میں جس فخص کا ذکر کیا گیا ہے دہ امام مدی علیہ السلام ہیں ابدال کا ذکر ابدواؤد کی حدیث میں بھی ہے اس سے مقصود اُمتِ مسلمہ کے دیث میں بھی ہے اس سے مقصود اُمتِ مسلمہ کے بال ہیں بلکہ اس سے مقصود اُمتِ مسلمہ کے بہترین لوگ ہیں۔ لیکن اس مدیث سے زاہد اور عبادت گزار لوگ ہیں اور عصائب سے مقصود اُمتِ مسلمہ کے بہترین لوگ ہیں۔ لیکن اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابدال وفیرہ کا ذکر کرنا صبح نہیں اس لئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تابانِ استدلال نہیں ہے (مشکوۃ علامہ البانی جدس صفح ۱۵۰۰)

٧٤٥٧ - (٢١) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَبَلاَءً يُصِيْبُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ، حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأَ يَلْجَأُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَبَلاَءً يُصِيْبُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ، حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأَ يَلْجَأُ اللهُ عَنْهُ اللهُ أَرْجُلاً مِنْ عَنْهُ عَنْهُ اللهَ مُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوْراً، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءُ وَسَاكِنُ السَّمَاءُ مِنْ قَطَرِهَا - شَيْئًا اللَّا صَبَّتُهُ مِذْرَاراً، وَلَا تَدَعُ اللهَ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطَرِهَا - شَيْئًا اللَّا صَبِّعَ مُذَرَاراً، وَلا تَدَعُ اللهَ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

۵۳۵۷: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصیبت کا تذکرہ کیا جو اُسّتِ مسلمہ کو لاحق ہوگی یمال تک کہ کوئی فخص الی جائے پناہ نہیں پائے گا جمال وہ ظلم سے پناہ عاصل کر سکے (اس دوران) اللہ تعالی ایک فخص کو ظاہر کرے گا جو میری اولاد اور میرے اہلی بیت سے ہوگا اللہ تعالی اس کے سبب زمین کو عدل و انسان کے ساتھ بھردے گا جیسا کہ یہ جور و ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ آسانوں

اور زمین میں رہنے والے سبھی اس سے خوش ہوں گے آسان کھل کر موسلا وھار بارش برسائے گا اور زمین بھی پوری طرح سے روئیدگی کا منظر پیش کرے گی یماں تک کہ زندہ اشخاص فوت شدہ اشخاص کی زندگی کی آرزد کریں گے وہ مخض الی (قابلِ رشک) حالت میں سات یا آٹھ یا نوسال زندہ رہ گا ( )
وضاحت : محکوۃ کے تمام نسخوں میں خالی جگہ ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو "متدرک حاکم" جلدم صفحہ ۲۵ میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صبح قرار ریا ہے جبکہ املم فھبی نے حاکم کی تصبح کا رو کرتے ہوئے اس حدیث کی سند میں ممانی راوی ضعیف حدیث کی سند میں ممانی راوی ضعیف حدیث کی سند میں ممانی راوی ضعیف ہے نیز تلخیص الجئیر میں ہے کہ عمرو بن عبید اللہ راوی معروف نہیں ہے اور سے حدیث مند احم جلام صفحہ کا میں دوسری سند سے مختصر بیان ہوئی ہے اور اس میں علاء بن بشیر راوی مجمول ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد سمنی صفحہ ۲۵)

٥٤٥٨ - (٢٢) **وَعَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ رَجُلُّ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ، حَــرَّاتُ، عَلَىٰ مُقَدَّمَتِهِ – رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورُ، يُوَظِّلُ أَوْ يُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتُ قُرَيُشُ لِرَسُولِ اللهِ ، وَجَبَ عَلَىٰ كُلِّ مُؤُمِنٍ نَصْرُهُ - آوْ قَالَ: إِجَابَتُهُ - ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

۵۳۵۸: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وراء التر (شر) سے ایک مخص ظاہر ہوگا اس کو حارث حراث (کاشکار) کما جاتا ہوگا۔ اس کے لشکر کے اسکے حقد پر ایک مخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا وہ آلِ محمد کو اس طرح مساعدت سے نوازے گا جس طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی تقیء ہر مومن مخص کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے یا اس (کی باتوں) کو تسلیم کرے (ابوداؤد)

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں هلال بن عمرد رادی مجمول ہے (ضعیف ابوداور صفی ۱۳۳۳) تنقیح الرداة جلد م صفحہ ۷۰)

٥٤٥٩ - (٢٣) **وَعَن**َ اِبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتَى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَهُ سَوْطِهِ –، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا اَحْدَثَ اَهْلُهُ بَعْدَهُ». رَوَاهُ التِرْمِذِيّ

۵۳۵۹: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اس ذات کی قتم الله علیہ وسلم نے فرمایا' اس ذات کی قتم اللہ مسلم کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک که درندے انسانوں سے مفتلو نہ کریں گے اور انسان سے اس کی لاظمی کا کنارا اور اس کے جوتے کا قسمہ کلام نہ کرے گا اور اس کی ران بتائے گا کہ اس کے گھروالوں نے اس کے جانے کے بعد کیا ہے کام کیے ہیں (ترفی)

#### أُ الْفَصْلُ الثَّالثُ

٥٤٦٠ ـ (٢٤) عَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْآيَاتُ – بَعْدَ الْمِاثَتَيْنَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

### تيىرى فصل

۵۳۹۰: ابوقکادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'قیامت کی علامات وو سو سال کے بعد رونما ہوں گی (ابن ماجہ)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سد میں عون بن عمارہ قیس رادی ضعیف اور منکر الحدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلد سخد ۳۰۱ ضعیف ابنِ ماجہ سخد ۳۲۱ تنفیخ الرواة جلد مسخد ۲۰۰

١٦١ ٥ - (٢٥) وَعَنُ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَتُ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا فَإِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيهُ قِيَّ فِي «دَلَا بُلِ النَّبُوّةِ».

۵۳۹۱: ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تم خراسان کی جانب علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جمنڈے آتے وکھو تو ان کے پاس جاؤ ان میں الله تعالی کا خلیفہ امام مهدی ہو گا (احمد ، بیعتی ولاکل النبوہ)

وضاحت : بیر حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان رادی منظم نیہ ہے (الجرح و التّحدیل جلدا صغیر ۱۰۲ میزانُ الاعتدال جلد ۳ صغید ۱۲۷ تقریبُ التهذیب جلد ۲ صغید ۳۷ تنقیعُ الرواة جلد ۴ صغیر ۲۷)

٢٦٥ - (٢٦) **وَعَنْ** آبِىٰ اِسْحَاقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَلِى ۗ وَنَظَرَ اِلَى اَبْنِهِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلَّ يُسَمَّى بِاسْم نَيْتِكُمُ، يُشْبِهُهُ فِى الْحُلُقِ، وَلَا يُشْبِهُهُ فِى الْجَلْقِ، - ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً - يَمُلَا الْاَرْضَ عَذُلاً. رَوَاهُ آبُوُ دَاؤَدَ وَلَمْ يَذُكُرِ الْقِصَةَ

عدادا ابواسحات بیان کرتے ہیں کہ علی نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھ کر کما کہ بلاشبہ میرا سے بیٹا سروار کے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سروار کا لقب دیا اور اس کی نسل سے ایک فخص ظہور پذیر ہو گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام جیسا ہے وہ اظلاق میں نبی کے مشابہ ہو گا لیکن ظفت میں نہیں ہو گا بعدازاں ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے معمور کرے گا (ابوداؤد) وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (مکلؤة علامہ البانی جلد سا صفحہ ۱۵۰۳)

معنى عَمْرَ الَّذِى تُوْفِقَ فِيْهَا فَاهْتُمْ بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيْداً، فَبَعَثَ إِلَى الْمُحَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنُ مِينِي عُمْرَ الَّذِى تُوْفِقَ فِيْهَا فَاهْتُمْ بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيْداً، فَبَعَثَ إِلَى الْمَمَنِ رَاكِباً، وَرَاكِباً إِلَى الْعَرَاقِ، وَرَاكِبا إِلَى الشَّامِ، يَشَالُ عَنِ الْجَرَادِ، هَلْ آرَى مِنْهُ شَيْئاً، فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنُ قَبْلِ الْمُيمَنِ بِقَبْضَةٍ فَنَشَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَآهَا عُمَرُ كَبَّرَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشَا بَعُولُ: وَإِنَّ اللهَ عَزْوَجَلَ خَلَقَ اللهَ اللهِ عَلَيْ الْمَعْ فَيَالًا فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُا فِي الْبَحْدِ، وَارْبَعُمِاثَةٍ فِي الْبَرِّ، فَإِنَّ اللهِ تَشْرُهُا اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا فِي الْبَحْدِ، وَارْبَعُمِاثَةٍ فِي الْبَرِّ، فَإِنَّ اللهِ تَعْلَى اللهُ السَّلُكِ. وَوَاللهُ السَّلُكِ. وَوَالْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ السَّلُكِ. وَاللهُ السَّلْكِ. وَوَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

۵۳۹۳: جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عُمِرْ نے جس سال وفات پائی اس سال کا ذکر ہے کہ اس میں کڑی دیکھنے میں نہ آئی۔ عُمِرْ نے اس پر شدید غم کا اظہار کیا۔ چنانچہ (ایک) گھوڑ سوار یمن کی جانب ردو مرا) عراق کی جانب (بیم) شام کی جانب بھیجا۔ وہ کڑی کے بارہ میں دریافت کر رہا تھا کہ کیا کمی مختص نے کچھ کڑیاں دیکھی ہیں؟ چنانچہ یمن کی جانب جانے والا گھوڑ سوار آیا اور ایک مغی کڑیوں سے بھری ہوئی عُرْک سامنے بھیردی۔ جب عُرْ نے کڑی کا مشاہرہ کیا تو "اللہ آکر" کے کلمات کے اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی سامنے بھیروں۔ جب عُرْ نے فرایا 'اللہ عرّوجل نے ہزار شم کی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سے چھ سو سندر میں اور چار سو جنگل میں ہیں اور اس مخلوق میں سے سب سے پہلے کڑی فنا ہوگی اور جب کڑی ختم ہو جائے گی (بہتی شعب الائمان) جائے گی تو دو سری مخلوق اس کے بیچھے دھا کے کے موتوں کی طرح ختم ہوتی چلی جائے گی (بہتی شعب الائمان) وضاحت : حکیم ترذی کے "نواور "الاصول" میں ابو یکنی موصلی نے اپنی "مند" میں اور ابو الشیخ نے وضاحت : حکیم ترذی گیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (قنقیم الرواۃ جلد میں صفراک)

### بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ (قيامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دخبال) اَلْفَصُلُ اِنْوَالُ

378 - (1) عَنْ حُذَيْفَة بْنِ آسِيْدِ الْغِفَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَكُوا نَخُونُ وَلَكُوا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْدَابَة وَطُلُوع اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُولُ اللللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ىپلى فصل

ایک اور روایت میں وسویں علامت کے طور پر آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی (مسلم) وضاحت : وهوئیں سے مراد وہ وهواں ہے جس کا ذکر قرآنِ پاک کی سورٹ الدخان میں ہے (جس کا ترجمہ ہے) جس دن آسان پر نمایاں دهواں ظمور پذیر ہوگا۔ چنانچہ تعذیفہ سے مردی حدیث میں ہے کہ جالیس روز میں دھواں مشرق و مغرب کو بھر دے گا۔ ایماندار مخص کی کیفیت زکام والے مخص جیسی ہوگی اور کافر کی کیفیت نشر کرنے والے انبان جیسی ہوگی۔ حدیث میں ایک تیز آئد می کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں چھیکے گی۔ اس سے مقصود گفار ہیں جنہیں آگ سمندر میں دھیلے گی۔ کہا جا آگ اور آندھی دونوں مل کر تیز ہو جا کی گاک و حکیلے کا میں تیز رفاری سے ممل ہو (مرقات شرح مفکوٰۃ جلد اس فی ۱۸۵)

٥٤٦٥ - (٢) **وَعَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَـَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتَّا. اَلدُّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَدَابَّةَ الْاَرْضِ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبِهَا، وَامْسُرَ الْعَامَّةِ، وَخُوبِّصَةَ — اَحَدِكُمُ». رَوَاهُ مُسُلِمُ

۵۳۹۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ علامات (ظاہر موٹ) سے کہلے اعمال (طاہر موٹ) سے کہلے اعمال (صالحہ) میں پیش قدمی کرد۔ دھواں وجال وابقہ الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کو مقتد جو عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور خاص فتنہ جو ہر انسان کے لیے ہلاکت آفریں ہو گا (مسلم)

٥٤٦٦ - (٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْوَلُ: ﴿ وَانَّ اللهِ عَلَى النَّالِسِ مَثْوِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّالِسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّالِسِ مَنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّالِسِ صَحَى، وَايَهُمُنا مَا كَانَتُ قَبُلَ صَاحِبَتِهَا فَالْانْخُرْى عَلَى ٱثْرِهَا قَرِيْباً». رَوَاهُ مُسْلِمُ

۵۳۲۱: عبدالله بن مُررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ کے فرمایا علاماتِ قیامت میں سے بہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہوتا ہے یا دابتهُ الارض کا لوگوں کے سامنے چاشت کے وقت آنا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی علامت پہلے وقوع پذیر ہوگی قود مری (علامت) اس کے بعد جلد ہی واقع ہوگی (مسلم)

٥٤٦٧ - (٤) **وَصَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثُ اذَا خَرَجْنَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبُلُ اَوْكَسَبَتْ فِى إِيْمَانِهَا خَيْراً ﴾ : طُلُوُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْاَرْضِ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۳۹۷: ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تین علامات کا ظہور ہو گا تو کمی فخص کو ایمان لانے سے کچھ فاکدہ نہ ہو گا جب کہ وہ پہلے ایمان خمیں لایا یا جس نے ایمان (لانے) کے بعد نیک اعمال خمیں کئے۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ، دجال کا ظاہر ہونا اور دائشہ الارض کا ظہور پذیر ہونا (مسلم)

٥٤٦٨ - (٥) وَعَنْ آبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ غَرَبَتِ

الشَّمْسُ: وَاتَدُرِىٰ — آَيُنَ تَذُهِبُ هَذِهِ؟» — قُلُتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وَفَانِقَهَا تَذُهَبُ حَتَّى تَسُجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأَذِنُ فَيَوُذَنُ لَهَا، وَيَوْشِكُ آنُ تَسْجُد، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَيَسُتَأْذِنُ فَلَا يُعْزَلُهُ مِنْهَا، وَيَعْلَمُ مِنْ مَنْ عَرْشِكُ آنُ تَسْجُد، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَتَسْتَأَذِنُ فَلَا يُوْدُنُ لَهَا، وَيُقَالُ لَهَا اللهُ مَنْ حَرْثُ جِفْتِ، فَتَطْلُعَ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَذَلِكَ قُولُهُ مَا تَعْرَفُ مَعْرِبِهَا، فَذَلِكَ قُولُهُ مَا لَىٰ ﴿ وَوَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ﴾ قَالَ: ومُسْتَقَرُهَا تَحْتَ الْعَرْشِ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

٣٩٦٨ " ابوذر رضى الله عنه بيان كرتے بي رسول الله على الله عليه وسلم نے (بحص ہے) استفار كياكہ كيا كئے معلوم ہے كہ جب سورج ووب جاتا ہے تو كمال جاتا ہے؟ بيں نے جواب ديا الله اور اس كے رسول كو علم ہے۔ آپ نے بتايا كہ سورج عرش كے نيچ جاكر سجده كرتا ہے اور (طلوع ہونے كى) اجازت طلب كرتا ہوتو الله علم اسے اجازت مل جاتى ہے اور جنقريب (يہ ہوگا) كہ وہ سجده كرے گا تو اس كا سجده تبول نہ ہوگا وہ (طلوع ہونے كى) اجازت مل جاتى ہوئى وہ اجازت نسيل طے كى بلكه اس كو كما جائے گاكہ جدهرے تو آيا ہے اى كى) اجازت طلب كرے گا (ليكن) اس كو اجازت نسيل طے كى بلكه اس كو كما جائے گاكہ جدهرے تو آيا ہے اى طرف واليس لوث جا چائي سورج مغرب كى جانب سے طلوع ہوگا۔ يس يہ الله تعالى كے اس ارشاد كى تشرت ہے طرف واليہ ان كا تمكانہ عرش كے نيچ ديم كا ترجہ ہے) "اور سورج اپنے شكانے كى طرف چلا جاتا ہے۔" آپ نے فرايا اس كا تمكانہ عرش كے نيچ ہو (بخارى "مسلم)

وضاحت: عرش کول ہے اس نے تمام کا کتات کا اعالمہ کیا ہوا ہے ، عرش کے بیجے کی جگہ کے تعین کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ بعض احادث کے ظاہری منہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کول شکل والا ہے ، اس کے بائے ہیں اور فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہے ہیں ظہر کی نماز کا وقت اس وقت عرش کول شکل والا ہے ، اس کے بائے ہیں اور قرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہے ہیں ظہر کی نماز کا وقت اس وقت موتا ہے جب وہ عرش کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور آدھی رات کے وقت عرش سے بہت دور ہوتا ہے ، اس وقت مورج سجدہ کرتا ہے اور اجازت ملنے پر طلوع ہوتا ہے۔ حافظ ابن ججر کا قول ہے کہ استقرار سے مقصود سجدہ ہوراس کے بالقابل اس کا چانا ہے جو بیشہ سے ہے (تنقیع الرواۃ جلدس صفحہ سے)

٥٤٦٩ - (٦) وَمُنُ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

۱۳۹۹ : رعران بن خصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ اے فرمایا ، آدم کی خلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک وجال سے برا فقت کوئی نہیں ہے (مسلم)

٠٧٠ ٥ - (٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِلَغُورَ وَإِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعُورُ عَيْنِ الْيُمُنَى، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةَ عَلَيْكُمُ ، الْأَيْمُنَى، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةَ عَلَيْكُمُ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. طَافِقَةً ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

• ١٥٢٥: عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا باشبه الله (ك

ذات) تم پر مخفی نمیں ہے 'بلاشبہ اللہ تعالی کانا نمیں جبکہ مسے دخبال کی بائیں آگھ کانی ہوگی کویا اس کی آگھ خالی مُنقّہ ہے (بخاری مسلم)

٥٤٧١ - (٨) **وَعَنُ** آنْس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنُ نَبِي ۖ ٱنْذَرَ ٱمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ؛ اَلَا إِنَّهُ ٱعُّورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِٱعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْمِ: كَ فَ رَ». مُتَغَنِّ عَلَيْهِ.

۱۹۳۵: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہر پینیبر نے اپنی اُمت کو کا نے کہ کا کا نہیں کے کرایا ہوں کے کہ اس کی شک نہیں کہ وتبال کانا ہوں کا نہیں ہے وتبال کی دونوں ایکھوں کے درمیان 'کس ف ر'' لکھا ہوگا (بخاری' مسلم)

٩٧٢ - (٩) **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلَا اُحَدِّثُكُمُ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِىُّ قَوْمَهُ؟: إِنَّهُ آغُورُ؛ وَإِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمَثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِىٰ يَقُولُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ. هِمَ النَّارُ، وَإِنِّ اُنْذِرُكُمُ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۷۲: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، خروار اِ میں تہیں دجال کے بارے میں اپنی اُسّت کو نہیں بتایا۔ وہ کاتا ہو گا اور وہ اپنے مجال کے بارے میں اپنی اُسّت کو نہیں بتایا۔ وہ کاتا ہو گا اور وہ اپنے ساتھ جنّت اور دوزخ کے مشابہ (جنّت اور دوزخ) رکھے گا جس کو وہ جنّت کے گا وہ دوزخ ہوگی اور میں تہیں اس سے اس طرح ڈرا یا تھا (بخاری مسلم)

٣٧٣ - (١٠) **وَعَنُ** حُذَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَالَ يَخُرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً، فَامَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارُّ تُحُرِقُ، وَامَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً فَمَاءُ بَارِدُ عَذَبُ، فَمَنُ ادْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَاراً؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبُ طَيِّبٌ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ، عَذْبُ، فَمَنُ وَلَا ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَاراً؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبُ طَيِّبٌ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسُلِمٌ : «وَانَّ الدَّجَّالَ مَمْشُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَة تُغَلِيظَة أَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَئِهِ كَافِرُهُ، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، كَاتِبٌ وَغَيْرُكَاتِب».

صحاحه: تعذیف رضی اللہ عنہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا و بال (جب) لکے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہو گی جس کو لوگ پانی سمجھیں سے وہ (در حقیقت) جلانے والی آگ ہو گی اور جس کو لوگ آگ سمجھیں سے وہ خض اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گر لوگ آگ سمجھیں سے وہ فض اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گر اس کے لوگ آگ سمجھیں ہے وہ فض ای کو لوگ آگ ہوگاں ہوگا (بخاری مسلم) اور مسلم میں اضافہ ہے کہ بلاشبہ و تبال کی (ایک) آئے برابر سطح والی ہوگا اس کی دونوں آئھوں کے در میان "کا لفظ لکھا ہو گا' ہر مومن فض اسے برھے گا خواہ وہ لکھنا جاتا ہو گا' ہر مومن فض اسے بڑھے گا خواہ وہ لکھنا جاتا ہو گا نہیں۔

٥٤٧٤ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَللَّجَّالُ آغُورُ الْعَيْنِ اليُسْرَى، جُفَالُ الشَّعْرِ - ، مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ، وَنَارُهُ جَنَّتُهُ نَارُهُ . رَوَاهُ مُسُلِمُ .

سے سہد: محذیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و تجال کی ہائیں آگھ کانی ہوگی (اس کے جسم پر) کثرت کے ساتھ بال ہوں گے اس کے ہمراہ اس کی جنت اور اس کی دونرخ ہوگی لیکن اس کی دونرخ (درحقیقت) جنت ہوگی ادر جنت (دراصل) دونرخ ہوگی (مسلم)

٥٤٧٥ - (١٢) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْمُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ يَخْرُجُ وَانَا فِيكُمُ فَانَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمُ، وَاِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِلْكُمُ فَآسُرُوْ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ مَحَلِيْفَتِيْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌ قَطِطُ ۖ ، عَنِينَهُ طَافِيَةً، كَانِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبُدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ... ، فَمَنْ اَدُرَكَهُ مِنْكُمُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُؤرةِ الْكَهْفِ». وَفِي رِوَايَةٍ : وْفَلْيَقُرَأُ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، فَإِنَّهَا جَوَارُكُمْ مِنْ فِتُنتِهِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ، فَعَاتٍ يَجِينًا ، وَعَاتَ شِمَالًا ، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا ﴿ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَمَا لَبُثُهُ فِي الْاَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا، يَـوْمُ كَــُنَةٍ، وَيَـوْمُ كَشُهْرٍ، وَيَـُومُ كَجُمُعَةٍ، وَسَــايُرُ أَيْتَامِهُ كَايَّامِكُمْ \* . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفْيْنَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم ؟ قَالَ: ولا ، أُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْارْضِ! قَالَ: ﴿كَالْغَيْثِ إِسْتَدْبَرَتُهُ الرِّيْعُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوْهُمُ فَيَوْمِنُونَ بِهِ، فَيَأْمَرُ السَّمَاءَ فَتُمُطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرَوُّحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرىً – ، وَاسْبَغَهُ ضُرُوْعًا – ، وَامَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَاثِي الْقَوْمَ فَيَـدُعُوهُمْ، فَيَـرُدُّونَ عَلَيْهِ قَـنُولَهُ، فَيَنْصَــرفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحَلِيْنَ لَيُسَ بِٱيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ٱمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَـا: ٱخُرِجِيْ كُنُـوْزُكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُـوُزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحُلِ - ، ثُمَّ يَدُعُورَجُلاً مُمْتَلِثا شَبَاباً ، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزُلَتَيُنِ - رَمْيَةَ الغَرَضَ ﴾، ثُمَّ يَدْعُنُوهُ، فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَـذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمُتِينِّحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرُقَى دِمَشُقَ بَيْنَ مَهْرُ وُذَتَيْنِ،، وَاضِعاً كَفَيْمِ عَلَىٰ آجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَاطَا رُأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللَّوُلُوْ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيْحٍ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ - ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِىٰ حَيْثُ يَنْتَهِىٰ طَرَفَهُ، فَيَطْلُبُ - حَتَّىٰ يُدُرِكَةً بِبَابٍ لُدٍّ - فَيَفْتُلُهُ، ثُمَّ يَاٰتِي عِيسْنِ إلى قَوْمٍ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوُهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمُ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَّكَذَٰلِكَ اِذَا وَحَى اللهُ إِلَى عِيسَلَى: اِنِّي قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَاداً لِيْ لَا يَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ۖ ، فَحَرِّرُ ۚ عِبَادِيْ اِلْمَوْرِ، وَيَبْعَثُ اللهُ

يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ . ، فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةٍ طَبُريَّةٍ ، فَيَشُرَبُونَ مَا فِيُهَا، وَيَمُرُّ أَخِرُهُمْ وَيَقُولُ : لَقَدُ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءً، ثُمَّ يَسِيْرُونَ حَتَّى يَشَهُوا إلى جَبَلِ الْحُمَرِ، وَهُوَجَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُوْلُونَ لَقَدُ قَتَلْنَا مَنْ فِي اْلاَرْضِ، هَلْمَ فَلْنَقْتُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرُمُونَ بِنُشَابِهِمْ إلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُ اللهُ عَلَيْهِمُ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمَّا، ويُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ وَإَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونُ رَاسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرِاً مِنْ مِائَةٍ دِيْنَادٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ -، فَيَرُغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَاصْحَابُهُ -، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِ مِ النَّغَفَ - فِي رِقَابِهِمْ،فَيُصُبِحُونَ فَرُسَى -كِمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهُبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسْنِي وَأَصْحَـابُهُ الِيَ ٱلْاَرْضِ، فَلَا يَجِدُوُنَ فِي الَارَضِ مَوْضِعَ شِبْرِ الَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمُ – وَنَتَنَّهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسْني وَاصْحَابُهُ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيِّسُراً كُاعْنَىاقِ الْبُخْتِ — ، فَتَخْمِلُهُمْ فَتَطُرَّحُهُمُ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ﴾ . وَفِي رِوَايَةٍ وتَطْرَحُهُمُ بِالنَّهْبَلِ — ، وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مَنْ قِيسِيْهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُـرُمِيلُ اللهُ مُـطَراً لَا يَكُنُّ— مِنْـهُ بَيْتُ مَـدَرِ وَلَا وَبَـرِ—، فَيَغْسِـلُ الْاَرْضَ حَتَّى يَشُرُكَهَـا كَالزُّلَفَةَ – ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ : ۚ ٱنْبَتِىٰ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّىٰ بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَتَذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَـةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسۡتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَـا وَيُبَارَكُ فِي الـرَّسْـلِ – ، حَتَّى إِنَّ اللِّفَحَةَ مِنَ الْإبِل لَتَكْفِي الْفِئَامَ – مِنَ النَّاسِ، ۚ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكُفِى الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخِــذَ – مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَاهُمُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَـٰثَ اللهُ رِيْحاً طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمُ تَحْتَ آبَاطِهِمُ، فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَيَنْفَى شِرَارُ النَّاسِ يَنْهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُر، فَعَلَيْهِمْ تَقُوُمُ السَّاعَةُ» رُوَاهُ مُنْهِلِمُ إِلَّا الزِّوَايَةَ الثَّالِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ: «تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهَبُلِ إِلَى قَوْلِهِ: سَبُعَ سِنِيْنَ، رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ.

2012 : نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجال کا ذکر کیا آپ نے بتایا کہ آگر میری موجودگی ہیں اس کا خروج ہوا تو ہیں تمہاری جانب سے بھی اس پر ولیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا اور آگر اس کا خروج میری عدم موجودگی ہیں ہوا تو ہر مخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی میرا خلیفہ ہو گا بلاشہ دجائی بحوان محظریالے بالوں والا ہو گا۔ اس کی (ایک) آکھ پھولی ہوئی ہوگی ہوگی گویا کہ جس اس کو عبدالعزی بن قطن کے مشابہ سجھتا ہوں 'تم میں سے جس مخص سے اس کی بھولی ہو گا ہو جائے وہ اس پر صورتِ کف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر صورتِ کف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر صورتِ کف کی ابتدائی آیات کے سبب خمیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا وہ شام اور عراق کے درمیان ایک رائے پر نکلے گا وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو! تم ہوگا وہ ذمین پر کتنا عرصہ فھرے گا؟ آپ

نے جواب دیا' چالیس دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مینے کے برابر اور ایک دن ایک جعد کے برابر اور بقید دن تمهارے ولول کے برابر موں محمہ ہم نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ دن جو سال ك برابر مو كا كيا جميل اس من ايك دن كى نمازي كفايت كريل كى؟ آپ نے نفى من جواب ديے موئے فرمايا ، تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ نگانا ہو گا۔ ہم نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ زمین پر کس قدر تیز رفاری سے گھوے گا؟ آپ نے فرمایا' اس بارش کی مائند جس کو پیچھے سے تیز موا و تھیل رہی مو۔ وہ لوگول کے یاس جائے گا' انسیں اپنی جانب وعوت دے گا۔ لوگ اس کی وعوت پر لیک کمیں سے وہ باولوں کو بارش برسانے کا تحم وے کا تو بارش برنے لگ جائے گی اور زمین کو تھم وے گا تو وہ سبزہ اگائے گے۔ لوگوں کے جاریائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کمان پہلے سے کمیں زیادہ بدی ہوگی اور ان کے بیتان دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں مے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوئے ہوں مے' اس کے بعد دخال (پچھ) لوگوں کے پاس جائے گا انسیں دعوت دے گا' وہ اس کی بات (ماننے) سے انکار کر دیں گ۔ جب وہ دہاں سے جائے گا تو وہ خلک سال کا د کار ہو جائیں گے ایسال تک کہ ان کے ہاتھ مال و دوات سے خال ہو جائیں گے اور اس کے بعد و تبال بے آباد زمن کے پاس سے گزرے گا اور اسے تھم وے گاکہ وہ اپنے فرائے اگل وے چنانچہ زمین میں چھے ہوئے فرائے اس کے پیچے چلنے لگیں مے جیہا کہ شد کی کھیاں (اپنے امیر کے پیچے رواں دوال رہتی ہیں) اس کے بعد دہ وجال ایک مخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کراس کے دد کلڑے کر دے گا (دونول کلاول کے درمیان فاصلہ) تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہو گا۔ وجال پھراسے ملائے گا تو وہ (اس کی جانب) مسكراً ، بوا شملًا بوا آئ كا- وه وجال أس حالت مي بوكاكه الله تعالى مسيح بن مريم عليه السلام كو مبعوث فراكيل مے وہ ومشق (شر) کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں مے انہوں نے نے میرو رنگ کی وو چاوریں زیب تن کی موں گی اور دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پرول پر رکھے ہوں مے۔ سرینچ کرتے وقت ان کے سرے (یانی ك) قطرات كريں كے اور سربلند كرتے وقت موتوں كى مائد قطرات لا حكتے ہوئے وكھائى ويں مكے۔ يد مامكن ہو م کے کوئی کافر عیلی علیہ السلام کے سائس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ مرنہ جائے ان کے سائس کی ہوا ان کی مد نظرتک جائے گی چنانچہ عیلی علیہ السلام دقبال کو تلاش کریں مے یہاں تک کہ اسے "لُد" شرکے دروازے پر پائیں مے تو اسے قل کر دیں مے اس کے بعد دہ ان لوگوں کے پاس جائیں مے جن کو اللہ نے دخال سے تحفظ دیا تھا وہ ان کے چروں پر ہاتھ چھریں مے اور انہیں جت میں ان کے ورجات کے بارے میں بتائیں مے۔ عیلی علیہ السلام ابھی ایس حالت میں ہوں گے کہ اجا تک اللہ تعالی عینی علیہ السلام کی جانب وی کریں سے کہ میں نے ایسے میاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی مخص بھی ان کے ساتھ نبرد آزما نسیں موسکا۔ اس لئے آپ میرے بعدوں كو طور (بياز) مين محفوظ كرليس- اس وقت الله تعالى ياجوج اور ماجوج كو نكالے كا (وه الله تعالى ك اس قول ك حمداق دوڑتے ہوئے آئیں مے) اور "وہ اوٹی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں مے" ان کا پہلا وستہ بحیرہ "طَبْرِشْ" کے پاس سے گزرے گا' وہ اس میں موجود تمام پانی کو بی کر ختم کر دیں گے اور جب ان کا آخری وستہ گزرے گا تو وہ (اس خیال کا) اظہار کریں ہے کہ مجھی یمال پانی ہوا کرنا تھا، اس کے بعد دہ چلیں مے یمال تک کہ وہ جبلِ خَمْر

ک سیخ جائیں گے جو بیٹ المقرس کا ایک بہاڑ ہے اور وہ (بلند آواز ہے) کہیں گے کہ ہم نے زمین پر (آباد) مب علوق کو ختم کر دیا ہے ، چلو (اب) ہم آسان میں موجود مخلوق کو بھی موت سے ہمکنار کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے ہیں ہوں کو آسان کی جانب بھینکیں گے ، اللہ تعالی ان کی جانب سے بھینے گئے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے والی بھیمے گا اور اللہ کے بیٹیر عینی علیہ الملام اور ان کے رفتاء محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ (اسپی معیشت کی علیم کا مر ان کے نزدیک تمہارے آج کے سو دینار سے بہتر ہو گا۔ چنانچہ عینی علیہ الملام اور ان کے رفتاء اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا وافل کر دیں گئی وہ سب کے سب موت سے ہم کنار ہو جائیں گے جسے کوئی محض موت سے ہم کنار ہو آ ہے۔ اس کے بعد عینی علیہ الملام اور ان کے رفتاء میدانی علاقے میں اتریں گے نظیہ الملام اور ان کے رفتاء اللہ تعالی سے دعا کریں گے جب علیہ الملام اور ان کے رفتاء اللہ تعالی سے دعا کریں گے جب الملام اور ان کے رفتاء اللہ تعالی سے دعا کریں گے جب اللہ تعالی ایسے پر ندے آباریں گے جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونوں کی گردنوں کی مشل ہوں گی وہ ان (کی لاشوں) کو اٹھا کر دہاں پھینگ دیں گے جمال اللہ چاہے گا۔

اور ایک روابت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو آنہین (مقام) پر پھینک دیں گے اور مسلمان ان کی کمانوں' ان کے تیروں' ان کے ترکشوں کو سات سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی موسلا دھار بارش برسائے گا جو تمام گھروں پر برہے گی خواہ وہ اینیوں کے بنے ہوئے ہوں یا اونی خیصے ہوں اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی مائند شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم ریا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکات پخھاور کرے۔ ان ونوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کانی رہے گا اور وہ اس کے چھلے کے سائے میں آرام کر سیس کے اور وورھ میں برکت ہوگی یماں تک کہ ایک اور خش کا وورھ ایک جماعت کو کفایت سائے میں آرام کر سیس کے اور وورھ میں برکت ہوگی یماں تک کہ ایک اور خش کا وورھ ایک جماعت کو کفایت کی گا وہ اس مائے میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عمرہ قشم کی ہوا بھیج گا' وہ ان کی بظوں میں واض ہو جائے گی اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی (پھر) پر ترین لوگ باتی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی مائند نفسانی خواہشات کی شکیل کریں گے چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی (مسلم) البتہ روایت کے یہ الفاظ کہ مومنوں اور مسلمانوں کو مُوں موالے وی ترین کے "سات سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے" کو امام مسلم" نے ذکر نہیں کیا (ان وونوں رواجوں کو ترزی نے ذکر کیا ہے)

وضاحت : آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال آیا تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گاند اس وقت فرمایا جب آپ کے علم میں نہ تھا کہ وہ آپ کے زمانہ میں خوج نمیں کرئے گا' ای لئے آپ نے اس کی علامات ذکر کی ہیں کہ جب ایک دن سال کے برابر ہو گاتو اس دن کی نمازیں اندازے کے ساتھ ادا ہوں گی ہر دو نمازوں کے درمیان جس قدر عام طور پر دقت ہوتا ہے اتا وقت گزار نے کے بعد دو سری نماز کا وقت ہوجائے گا پھراسے ادا کیا جائے گاند ہرگز مقعود نمیں کہ اس دن میں صرف پانچ نمازیں ادا کی جائیں گ

وتبال کا زمین کو تھم وینا کہ وہ اپنا فزانہ نکالے اور وہ فزانہ نکال دے گی یا نوجوان کو قتل کرنے کے بعد زندہ

کنا' اس قتم کے واقعات شعبدہ بازی کی صورت کے ہیں۔ با اوقات اللہ پاک اس قتم کے لوگوں کو وُصِیل دے ویت ہوتا ویت ہوتا ویت ہوتا ہوتے ہیں نید سب کچھ اللہ تعالی کی مثبتت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وقبال دو سری بار اس انسان کو کل کرنا جاہے گا تو کل نہیں کر سکے گا اس لئے کہ اللہ تعالی کی مثبتت شامل طال نہ ہوگا۔

ومثن کے اس مینار کے بارے میں حافظ ابن کیڑ بیان کرتے ہیں کہ من ۲۸۱ جری میں سفید پھروں سے از سرنو یہ مینار بنایا گیا تھا جو عیسائیوں کے فنڈ سے تیار ہوا' انہوں نے ہی پہلے اسے آگ لگائی تھی۔ یہ مینار عیسائیوں کے فنڈ سے شاید اس لئے تیار کیا گیا کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا زول ہو گا۔ حدیث میں ذکور لفظ " مُنبَلْ" صحیح نہیں جب کہ رہم کے لفظ " مُنبَلْ" ہے جس کا معنی گڑھا ہے۔ جامع تذی میں اس طرح ہے (تنظیم الرواۃ جلدم صلحہ میں ممکنوۃ سعید اللّمام جلدم صلحہ میں

وَيَخُرُجُ الدَّجَالُ، فَيَتَوَجَّمُ فِيكُ آبِي سَعِيدٌ الْخُذرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَيَعُولُونَ لَهُ: اَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُولُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ – مَسَالِحُ الدَّجَّالِ. فَيَقُولُونَ لَهُ: اَوْمَا تُوْيِنُ وَيَقُولُونَ لَهُ: اَوْمَا تُوْيِنُ لَهُ: اَوْمَا تُوْيِنُ لَهُ: اَوْمَا تُوْيِنُ لَهُ: اَوْمَا تُوْيِنُ اللهِ عَنْهُ وَيَعُولُ اللهِ عَنْهُ وَيَقُولُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ وَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَيَقُولُ اللهِ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَيَعُولُ اللهُ عَنْهُ وَيَعُولُ اللهِ عَنْهُ وَيَعُولُ اللهِ عَنْهُ وَيَعُلُلُ اللهِ عَنْهُ وَيَعُلُلُ اللهِ عَنْهُ وَيَعُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَيَعُلُ اللهُ عَنْهُ وَيَعُلُ اللهُ عَنْهُ وَيَعُلُ اللهُ عَنْهُ وَيَعُلُلُ اللهُ عَنْهُ وَيَعُلُ اللهُ ا

۵۳۷۱: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا و تبال کا خردج ہو گا تو اور ہوگا تو اس کی جانب ایک ایماندار مخض روانہ ہو گا اس مخض سے و قبال کے مسلح محافظین طاقات کریں گے اور اس کی جانب کی طرف اس سے وریافت کریں گے کہ تو کمال (جانے) کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ (انسیں) بتائے گاکہ میں اس مخض کی طرف جا رہا ہوں جس نے (ایمی ایمی حق کے خلاف) خردج کیا ہے؟ آپ نے قربایا وہ اس سے وریافت کریں گے کہ جا رہا ہوں جس نے (ایمی ایمی حق کے خلاف) خروج کیا ہے؟ آپ نے قربایا وہ اس سے وریافت کریں گے کہ

کیا تو ہمارے رب بر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دے گا' ہمارا رب تو ظاہر ہے وہ (سب متنق ہو کر) کہیں مے ' اسے مل کر دو۔ پھروہ آپس میں اس خیال کا اظمار کریں سے کہ کیا تمارے خدا (دجال) نے تمہیں روکا نہیں ہے کہ تم نے اس کے علم کے بغیر کمی کو قل نہیں کرنا؟ چنانچہ وہ اسے دخال کے پاس لے جائیں مے۔ جب ایماندار مخص د قبال کو دیکھے گا تو کہے گااے لوگو! یہ وہی د قبال ہے جس کا تذکرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے كيا ہے۔ رادى بيان كرنا ہے و حبال اس مخص كے بارے ميں تقم دے كاكہ اسے پيك كے بل لنا ويا جائے اور کے گاکہ اسے پکڑہ اور اس کا سر کچل دو چنانچہ اس کی کمراور اس کا پیٹ ضربات سے متوزم ہو جائیں ہے۔ آپ نے فرمایا و جال (اس مخص سے) دریافت کرے گا کہ تو مجھ پر آب بھی ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دے گا تو میح کذاب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں (وقبال) تھم دے گاکہ اس کی (سرکی) مانگ پر آرا چلایا جائے یماں تک کہ اس کی دونوں ٹاگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (آپ نے فرمایا اس کے بعد) دجال دونوں کلڑوں کے درمیان چلے گا پھراس مخص کو کیے گاکہ کھڑا ہو چنانچہ وہ سیدها کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس سے کے گاکہ کیا تو بھے پر آب بھی ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب وے گاکہ میری بھیرت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے (کہ تو د جال کذاب ہے) آپ نے فرمایا' اس کے بعد وہ مخص اعلان کرے گا' اے لوگو! اب میرے بعد کسی مخص کے بارے میں (ب شعبرہ بازی) شیں دکھا سے گا۔ آپ نے فرایا' اس کے بعد وجال اس کو پکڑ کر ذریح کرنا جاہم گا لیکن اس کی مردن سے ہسلی تک کی جگہ نانبہ کی صورت افتیار کر جائے می دہ اس کو ممل کرنے کی طاقت نہ پائے گا پھروہ اس کو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں یاؤں سے پکڑ کر پھینک دے گا لوگوں کا خیال ہو گا کہ اس نے اس كو الله على بهينكا ہے جب كه اسے جنت ميں حرايا حميا ہو گا۔ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله رب العالمين ك زويك يه مخص تمام لوكول سے شمادت كے لحاظ سے برا عظمت والا موكا (مسلم) وضاحت : ایک روایت میں ہے کہ وجال اس مخص کو تکوار کے ساتھ قتل کرے گا جبکہ ووسری روایت میں

وضاحت : ایک روایت میں ہے کہ وجال اس فض کو تلوار کے ساتھ کل کرے گا جبکہ ووسری روایت میں آر ایک واقعہ آرا چلانے کا ذکر ہے ان وونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں آگر ایک واقعہ ہے تو پھر کمہ سکتے ہیں کہ تلوار الی ہوگی جو آرے کی مانڈ ہوگی' اس پر دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مقصوو یہ ہے کہ وجال اس فض کو تکلیف دینے کی صورت میں قتل کرے گا (تنقیع الرواة جلد م سفیلا)

١٤٧٥ - (١٤) وَمَنْ أُمِّ شَرِيُكِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيُفِرَّنَ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ حَتَى يَلْحَقُوا مِالْحِبَالِ ، قَالَتْ أُمَّ شَرِينُكِ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! فَآيُنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيْلٌ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.
 الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيْلٌ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۷۷: أَمِّ شريك رضى الله عنها بيان كرتى بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الوك وتبال (ك فتنه) سے بعالين مح يمال تك كه بها أول بين الله الله عمل الله عمل الله الله عمل الله الله عمل الله عمل عمل مول عمل الله عمل الله

٨٧٨ ٥ ـ (١٥) وَهَنْ آنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَثْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ

يَهُوْدِ اَصْفَهَانَ سَبِعُوْنَ الْفَا ، عَلَيْهِمُ الطِّيَالِسْنَهُ ». رَوَاهُ مُسُلِمُ .

۵۳۷۸: انس رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا 'امنمان کے ستر بزار یہودی وجال کے پیروکار بول مے انسول نے طیلسان (کپڑے کا) لباس پہن رکھا ہوگا (مسلم)

٧٧٩ - (١٦) وَمَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

التَّاتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ - فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيْنَةَ ، فَيَخُرُجُ النَّاسِ، اَوْمِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: اَشْهَدُ أَنْكَ الدَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّكِيْنَةُ ، هَلُ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّهُ وَهُو خَدِيْنَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ : اَرَائِتُمُ اِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَ اَخْيَيْتُهُ ، هَلُ اللَّجَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

۱۹۲۵ ابوسعید خُدُری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا و بیال نظے گا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس کا واضلہ ممنوع ہو گا وہ مدینہ منورہ کے قریب شور زدہ جگہ پر اترے گا۔ اس کے پاس ایک مخص جائے گا جو بہت نیکو کار ہو گا وہ اس کو (انخاطب کرکے) کے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ و بیال ہے جس کے بارے میں جسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروی ہے۔ وجال کے گا کہ ججھے بتاؤ اگر میں اس مخص کو قتل کرکے زندہ کرلوں تو کیا تم میری خدائی کے بارے میں شک کو مے؟ وہ نفی میں جواب ویں مے (اس کے بعد) وہ اسے قتل کر وے گا چھراس کو زندہ کرنے گا (زندہ ہونے کے بعد) وہ محض کے گا اللہ کی شم! مجھے تیرے بارے میں آج کے وال اس مخص کو قتل کرنے کا درارہ میں بارے میں آج کے وال اس مخص کو قتل کرنے کا درارہ کے بارے و کیا درارہ کے اور کا سال میں آج کے وال سے دیا وہ اس پر تسلط حاصل نہیں ہو گا (بخاری مسلم)

٥٤٨٠ - (١٧) وَهَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول اللهِ عَلَا قَالَ: وَيَأْتِى اللهِ عَلَمْ قَالَ: وَيَأْتِى اللهِ عَلَمْ قَالَ اللهِ عَلَمْ قَالَ: وَيَأْتِى الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ – الْمَدِيْنَةُ، حَتَى يَنْزِلَ دُبُرَ اُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجْهَهُ قِبْلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۸۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مسے وقال مشرق (کی جانب) سے خروج کرے گا اس کی منزل مقصود مدینہ متورہ ہوگ۔ وہ اُحد پہاڑ کے پیچے اُترے گا تو فرشتے اس کے چرے کو شام کی جانب چیرویں مے وہال وہ تباہ ہو جائے گا (بخاری مسلم)

٥٤٨١ - (١٨) **وَمَنْ** آبِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةُ رُعْبُ الْمَسِيْعِ الدَّجَّالِ. ﴿ لَهَا يَوْمَثِذِ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلْكَانِ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۵۳۸ : ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'مدینہ منورہ میں وتبال کا

خوف نمیں ہوگا' ان دنوں مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو (محافظ) فرشتے ہوں گے (بخاری)

٥٤٨٢ - (١٩) وَعَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَادِى رَمُسُول اللهِ ﷺ يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ؛ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوْ يَضْحَكُ؛ فَقَالَ: وَلِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ﴾ . ثُمَّ قَالَ: وهَلْ تَذَرُونَ لِمَ جَمَعُتُكُمُ ؟ ﴾ . قَالُوَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ . قَالَ: وإنَّى وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمُ لِرَغُبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنُ جَمَعْتُكُمُ لِاَنَّ تَمِيْماً الدَّارِيَ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِياً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَاسُلُمَ، وَحَدَّثَنِيْ حَدِيْنًا وَافَقَ الَّذِي كُنُتُ أَحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِبْعُ الدَّجَالِ، حَدَّثَنِي انَّهُ رَكِبَ فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخِم ٍ وَجُذَامٍ ، فَلَعِبَ بِهِيمُ الْمَوْجُ شَهْ ِراً فِي الْبَحْرِ، فَأَرْفَأُواْ - إِلَىٰ جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغْرُبُ -- الشَّمْسُ،فَجَلَسُوْا فِي ٱقْرُبِ السَّفِيْنَةِ،فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ، فَلَقِيَتُهُمُ دَابَّةٌ أَهْلَبُ - كَثِيْرُ الشُّعْرِ، لَا يَلْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، قَالُوا: وَيُلَكَ مَا آنْتَ؟ قَالَتُ: اَنَا الْحَسَّاسَةُ قَالُوَّا: وَمَا الْحَسَّاسَةُ؟ قَالَتُ: اَيُّهَا الْقَوْمُ اِنْطَلِقُوْا إِلَىٰ هِٰذَا الرَّجُلِ فِى الدِّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ حَبَرِكُمُ بِالْاَشْوَاقِ،قَالَ: لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا ۖ مِنْهَا اَنْ تَكُونَ شَيُطَانَةُ قَالَ: فَآنِطِلَقَنَا سِرَاعاً حَتَى دَخَلْنَا الدِّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ اعظمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خُلْقاً، وَاشَدُّهُ وَثَاقاً، مَجُمُوعَةٌ يَدَاهُ – إلى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ إلىٰ كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ. قُلْنَا: وَيُلَكَ مَا آنْتَ؟ قَالَ: قَدُ قَدَرْتُمُ عَلَى خَبَرِيْ ﴿ ، فَاخْبِرُ وَنِيْ مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوُا: نَحْنُ أَنَاشُ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْراً، فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَتَهُ أَهْلَبَ، فَقَالَتُ: أَنَّا الْجَسَّاسَةُ اِعْمَدُوا الى لهٰذَا فِي الدُّيْرِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً وَفَرْعْنَا مِنْهَا. وَلَمْ نَامَنُ آنُ تَكُوُنَ شَيْطَانَةً ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِيْ عَنُ نَخْلِ بَيْسَانَ – قُلْنَا: عِنْ آيَ شَأْنِهَا تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ: أَسْالُكُمْ عِنْ نِحْلِهَا هَلْ تُنْمِرُ؟ قُلْنَا: نَعَمُ. قَالَ: اَمَا إِنَّهَا تُؤْشِكُ اَنْ لِا تُثْمِرَ. قَالَ: أَخْبِرُوْنِي عَنْ بُحِيْرَةِ الطَّبْرِيَّةِ قُلْنَا: عَنْ آيَ شَانِهَا تَسْتَخْبَرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قُلْنَا هِي كَثِيْرَةُ الْمَاءَ قَالَ: آمَا إِنَّ مَاءَهَا يُؤُشِكُ اَنُ يَذُهَبُ . قَالَ: اَخْبِرُوْنِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ ــ . قَالُوا: وَعَنْ اَيِّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ آهَلُهَا بِمَاءَ الْعَيْنِ؟ قُلْيَا لِهُ: نَعَمُ، هِمَ كَثِيْرَةُ الْمِيَاءِ، وَاهْلُهَا يَزُرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَم ؟ قُلْنَا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَشُرِبَ. قَالَ: اَقَاتَلُهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَاخْبَرْنَاهُ اَنَّهُ قَذْ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيُهِ مِنَ الْعَرَبِ، وَاطَاعُوهُ. قَالَ لَهُمُ : قَدْ كَانَ ذٰلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمَ . قَالَ – اَمِا اِنْ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَهُمُ اَنْ يُطِيْعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمُ عَيْنَ : إِنِّي َانَا الْمَسِنِحُ [الدَّجَّالُ] — وَإِنِّي يُوشِكُ اَنْ يُؤُذَنَ لِنَ فِي الْخُرُوْجِ فَآخُرُجَ، فَآسِيْرَ فِي الْآرْضِ، فَلْا اَدَعَ قَرْبَةً إِلَّا هِبَطْتُهَافِي اَرْبَعِينَ لَيُلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً -، هُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَ وَاحِدَةً اَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا إِسْتَقَبَلَنِي مَلَكُ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلَتا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرِسُونَهَا». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ - وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ -: «هذِه طَيْبَةُ، هٰذِه طَيْبَةُ، هٰذِه طَيْبَةُ، هٰذِه طَيْبَةُ، هٰذِه طَيْبَةُ، هَذِه طَيْبَةُ، وَمَكَمَ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَة وَمَكَةً . اَلاَ إِنَّهُ وَعَنِ الْمُدِينَة وَمَكَةً . اَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ - اَوْبَحْرِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ. مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ. مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا مُو مَا مُو مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا هُو مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُو مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ اللّهِ اللّهُ الْمَعْمَ لِي الْمَسْرِقِ وَا وَمُ الْمَالِمَ الْمُؤْمَا لِيَتِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَا وَمُا مُسْلِمَ وَا وَالْمَا مِنْ قِبَلِ الْمَالِمُ وَالْمَالِقَ الْمُؤْمَ وَالْمَالِقَ الْمَالَقِ الْمُولِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقُ الْمَالِقِ وَالْمَالَقِ وَمَا هُو اللْمَالِقِ الْمَالِقِ وَالْمَالِقُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ الْمَالُولُ وَالْمَلْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ وَالْمَلْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

۵۴۸۲: فاطمه بنتِ قیس رضی الله عنها بیان کرتی میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جانب سے منادی کرنے والے کو یہ پکارتے ہوئے ساکہ (اس) نماز کے لیے (بالخصوص) جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ میں مجد میں می اور رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم كي اقتداء مين نماز اداكي جب آپ نماز سے فارغ ہو كر منبرير تشريف فرما ہوئے و آب مسكرا رب تھے۔ آپ نے فرمایا ' ہر مخص این این جگہ پر بیٹا رہے۔ اس كے بعد آپ نے دريافت كيا ' حہیں معلوم ہے کہ میں نے حہیں کیوں جمع کیا ہے؟ محابہ کرام نے جواب دیا 'اللہ اور اس کے رسول کو علم ہو گا۔ آپ نے فرمایا' اللہ کی فتم! میں نے حسیس نہ تو سمی مرغوب چیز کے لیے اور نہ ہی دعمن سے ورانے کے لیے جع كيا ہے البتہ ميں نے حميس اس ليے جمع كيا ہے كه متيم وارى جو عيسائى تعاوه آيا' اس نے بيعت كى اور اسلام میں واخل ہو گیا ہے اور اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا ہے جو مسے وتبال کے بارے میں اس واقعہ کے مطابق ہے جو میں نے تہیں بھایا تھا۔ اس نے مجھے بھایا کہ وہ ان تمیں رفقاء کے ساتھ پانی کی بدی کشتی میں سوار ہوا جن کا تعلق "لَغُوم" اور "جُدُ ام" قبل ك سات تها- ايك ماه كشى سندر من موجول ك تعجيرك كماتى رى (ايك ون موج نے) سورج غروب مونے کے قریب محتی کو ایک جزیرے کے قریب لکر انداز کر دیا چنانچہ سب چھوٹی محتی میں بیٹے کر جزیرے میں وافل ہوئے وہاں انہیں ایک ایبا جانور الما جس (کے جمم) پر مھنے اور سخت بال تھے الول ی کثرت کی وجہ سے انسیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا اگلا حقد کدهراور پچھلا حقد کدهر ہے؟ انہوں نے کما انتحد ير افسوس ب توكون ب؟ اس فے جواب ديا على جاسوس مول- انهول في دريافت كيا ، جاسوس سے كيا مقصود ہے؟ اس نے کما او کوا اس محض کے پاس چلوجو اس محل میں رہتا ہے وہ تساری باتیں سنے کا مشاق ہے۔ تھم واری نے بیان کیا کہ جب اس نے ایک مخص کا ذکر کیا تو جمیں جاسوس سے خوف ہوا کہ کمیں (انسانی صورت میں) شیطان نہ ہو۔ متیم داری نے بتایا کہ ہم تیز تیز چلے یمال تک کہ ہم محل میں داخل ہوئے او دہال ایک بہت بوا انسان تھا' ہم نے اتنی بوی ویل وول والا انسان پہلے مجھی نہ دیکھا تھا' وہ نمایت معبوط جکڑا ہوا تھا اس کے ودنوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھ اس کے دونوں مھنے مخول تک لوہ (کی زنجم) سے بعص ہوئے تھے۔ ہم نے دریافت کیا مجھ پر افسوس ہے او کون ہے؟ اس نے بواب دیا میرے بارے میں علم ہو چکا

ہے تم جھے اپنے بارے میں بناؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا' ہم عرب باشندے ہیں' ہم ایک پانی کی مشتی میں سوار ہوئے سندر کی موجوں نے ایک ماہ تک جمیں محمرے رکھا (جیے بی) ہم جزیرے میں وافل ہوئے تو اس مخص کے پاس چلو جو اس محل میں موجود ہے تو ہم سبک رفناری سے تیری جانب چل بڑے (کیکن جاسوس ے ہم گھرا مے اور ہم خوفردہ ہو مے کہ یہ تو شیطان ہے۔ اس نے کما ہم مجھے بینان (فلطین کے زدیک) بستی كى سمجوروں كے بارے ميں بتاؤ۔ ہم نے كما اس كے بارے ميں تم كيا دريافت كرنا جائے ہو؟ اس نے كما مين مم ے استفسار کر رہا ہوں کہ کیا وہ معجوریں بار آور ہو رہی ہیں؟ ہم نے کما' ہاں! اس نے بتایا' جان لو کہ مستقبل قریب میں وہ بار آور نہیں ہوا کریں گی۔ اس نے وریافت کیا ، مجھے بُکیرُہ " سکبرید" کے بارے میں خبردو؟ ہم نے استفسار کیا کہ بُخیرہ "طَبریة" کے بارے میں کس حیثیت سے تو دریافت کر رہا ہے؟ اس نے وضاحت کی کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس میں بے انتا پانی ہے۔ اس نے آگاہ کیا کہ عقریب اس کا پانی محم مو جائے گا۔ اس نے کما' تم مجھے زُغُر دشر، کے چٹے کے بارے میں بتاؤ؟ انہوں نے استفیار کیا' تو اس کی کس حیثیت کے بارے میں دریافت کر رہا ہے؟ اس نے وضاحت کی کد کیا اس چشمہ میں پانی موجود ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس یانی کے ساتھ زراعت کر رہے ہیں؟ ہم نے جایا ' ہاں! اس میں بے بما پانی ہے اور دہال کے باشندے اس کے پانی سے زراعت کر رہے ہیں۔ اس نے کما' تم مجھے اُمیوں لعنی الل عرب کے پیفیر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے كياكيا ہے؟ ہم نے بتايا وہ كم چھوڑ كرديے آميا ہے۔ اس نے دريافت كياكه كيا اس نے عرب كے لوگول كے ماتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب ریا۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ ان (کے مقابلہ) میں کیما رہا؟ ہم نے اے بتایا کہ وہ نی (ملی اللہ علیہ وسلم) عرب کی قریبی آبادیوں پر عالب آ چکا ہے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اس نے ان سے ٹاکیڈا استفسار کیا کہ ایا ہو چکا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا۔ اس نے کما ، خروار! بلاشبہ ایسا کرنا ان کے لیے بھتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور میں حمیس اپنے بارے میں بتا آ ہوں کہ میں مسیح وجال ہوں اور بھیتا بہت جلد مجھے نکلنے کی اجازت کے گ تو میں ظاہر موں گا۔ میں جالیس وان میں (ردیے) زمین پر پھر جاؤں گا مکمہ کرمہ اور مدینہ متورہ کے علاوہ ہر بہتی میں جاؤں گا' ان دونوں میں جانے کی جھے اجازت نہیں ہے۔ جب بھی میں ان میں سے کمی ایک میں وافل ہونا جابوں گا تو میرے سامنے فرشتہ (رکاوٹ) ہو گا۔ اس کے ہاتھ میں میان سے باہر ثکالی ہوئی تکوار ہوگی وہ مجھے اس میں جانے سے روکے گا اور بلاشیہ اس کے ہر بازار پر فرشتے اس کی حفاظت کریں ہے۔ (یہ واقع سننے کے بعد) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشرر ائي لا منى مارتے ہوئے فرمایا ' یہ طیبہ ب ' یہ طیبہ ب ' یہ طیبہ ب یعنی مدینہ ب- آگاہ رہوا کیا میں حمیس (یہ باتیں) مایا نہ کر ا تھا؟ سب لوگوں نے اثبات میں جواب دیا (آپ نے فرمایا) بلاشبہ مجھے جمیم واری کا (بیان کردہ) یہ واقعہ اچھا لگا ہے اور یہ اس واقعہ کے مین مطابق ہے جو میں منہیں دخال اور مدینے کے بارے میں بتایا کرنا تھا۔ خبروار! بلاشبہ وہ شام یا بمن کے سمندر میں ہے۔ نہیں! بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے ، وہ مشرق کی جانب ہے ، وہ مثرق کی جانب ہے اور آپ نے ہاتھ کے ساتھ مشن کی جانب اشارہ کیا (مسلم)

٥٤٨٣ - (٢٠) وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَرَايَتُنِى اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَمْبَةِ، فَرَايَتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الرّجَالِ، لَهُ لِمَّةً كَاخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الرّجَالِ، لَهُ لِمَةً كَاخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ قَدْ رَجُلَهَا - ، فَهِى تُقُطِرُ مَاءً، مُتَكِنًا عَلَىٰ عَوَاتِقَ رَجُلَيْنِ، يَطُونُ بِالْبَيْتِ، فَسَالُتُ : مَنُ هٰذَا؟ فَقَالُول: هٰذَا الْمَسْنِعُ ابْنُ مَرُيَمَ قَالَ: «ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدِ قَطِطِ الْعَيْنِ الْمُمْنَى، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةً ، كَاشَبِهِ مَنْ رَايْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنُ بَعْدُ اللّهُ مِنْ وَايْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنُ الْمَسْئِعُ الدَّجَالِة ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ فِي الدَّجَالِ: «رَجُلُ احْمَرُ جَسِيْمٌ ، جَعْدُ الرَّاسِ بِهِ شَبِها إِبْنُ قَطَنِ» .

وَذُكِرَ حَدِيثُ آبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهِ اللهِ فِي «بَابِ الْمَلَاحِم».

وَسَنَذُكُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فِي «بَابٍ قِصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ» إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

عبداللہ بن محراللہ بن محروض اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو آج کی رات خواب میں کعبہ کے پاس دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ گندی رنگ والے لوگوں میں سے ایک محدی رنگ والا مخفی نمایت خوبصورت دکھائی وے رہا تھا۔ اس کے (سرکے) بال کانوں کے نچلے کناروں سے شیح سے وہ اس طرح خوبصورت دکھائی دے رہے سے جی ہاں قتم کے بال رکھنے والوں میں سے کمی کو بہت زیادہ خوبصورت خیال کرتے ہو۔ اس نے بالوں میں کتامی کی ہوئی تھی اس کے بالوں سے پائی کے قطرات کر رہا تھا۔ میں نے وریافت کیا کہ یہ کون رہے تھے۔ وہ وہ انسانوں کے کندھوں پر نیک لگا کر بیٹ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے وریافت کیا کہ یہ کون مخص ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسیح بن مربم ہیں۔ آپ نے فرمایا 'بعدازاں میں ایک اور محض کے پاس تھا جس کے بال معمولی محکم کیا ہوئی تھی ہون کے بالے معمولی محکم کیا ہوئی تھی ہونے تھے ' وہ بیٹ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا ' یہ کون محض ہے؟ طواف کر دہا تھا۔ میں نے دریافت کیا ' یہ کون محض ہے؟ طواف کر دہا تھا۔ میں نے دریافت کیا ' یہ کون محض ہے؟ طواف کر دہا تھا۔ میں نے دریافت کیا' یہ کون محض ہے؟ طواف کر دہا تھا۔ میں نے دریافت کیا' یہ کون محض ہے؟ طواف کرنے والوں نے بتایا کہ یہ مسیح و بال ہے (بخاری 'مسلم)

اور ایک روایت میں ہے آپ نے وقبال کے بارے میں فربایا کہ وہ سرخ رکھت والا' بھاری بھرکم' کھنگھریالے بالوں والا ہوگا، اس کی دائیں آگھ کانی ہوگی۔ مشابت کے اعتبار سے لوگوں میں سے ابنِ تَطَن اس کے بت قریب ہے اور ابو ہریرہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ "قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا" بائب اُلمَلَاجِم میں ذکر کی گئی ہے اور ہم ابنِ عمر رضی اللہ عنما سے مروی حدیث

جس میں ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگول میں کھڑے ہوئے ابنِ متیاد کے واقعہ کے باب میں ذکر کریں اسے آر کریں ایک شاء اللہ تعالی)

#### الفصل الثانى

٥٨٤ ٥ - (٢١) عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْس رَضِى اللهُ عَنُهَا، فِيْ حَدِيْثِ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ: قَالَتُ قَالَ: ﴿فَإِذَا آنَا بِآمُرَآةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ: مَا آنُتِ؟ قَالَتُ: آنَا الْجَسَّاسَةُ، إِذْهَبُ إِلَى ذَٰلِكَ الْقَصُرِ، فَآتَيْتُهُ، فَإِذَا رَجُلُّ يَجُرُّ شَعْرَهُ، مُسَلِّسَلٌ فِي الْآغُلَالِ، يَنْزُو – فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، فَقُلْتُ مَنْ آنْتُ؟ قَالَ: آنَا الدَّجَالُ». رَوَاهُ آبُو ُدَاؤَدَ.

## دو سری فصل

۵۳۸۳: فاطمہ بنتِ قین رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بٹینم داری کی حدیث کے سلسلہ میں بیان کرتی ہیں کہ متیم واری نے ہیں کہ متیم واری نے بیان کرتی اوری نے بیان کیا اچا تک میرا گزر ایک عورت پر ہوا جو اپنے بالوں کو تھینج رہی تھی۔ تمیم داری نے استفسار کیا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں جاسوس ہوں۔ آپ اس محل کی جانب جائیں چنانچہ میں وہاں گیا تو وہاں ایک مخص اپنے بال تھینج رہا تھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آسان اور زمین کے درمیان الحین رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں د بتال ہوں (ابوداؤد)

٥٤٨٥ - (٢٢) **وَهَنُ** عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ قَالَ: «اَنِّى حَدَّثُتُكُمُ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيْتُ آنَ لَا تَعْقِلُوْا. إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ قَصِيْرُ، وَمُحَجُّ - ، جَعُدُّ، وَعُورُ، مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَتُ بِنَاتِثَةِ وَلَا حَجْرَاءَ - فَإِنْ الْبِسَ عَلَيْكُمُ فَاعُلُمُوا اَنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِاَعْوَرَ، رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ.

۵۳۸۵: مُجادہ بن صامِت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا ' میں نے تہیں دقبال کے بارے میں بتایا لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اسے سجھ نہیں سکے ہو۔ اس میں پچھ شک نہیں کہ مسیح دقبال بست قد ہے ' چلتے ہوئے اس کے دونوں قدموں کے درمیان آگے سے تعوڑا فاصلہ اور ایرایوں کی جانب سے زیادہ فاصلہ ہوگا' وہ کانا ہوگا' اس کی (ایک) آگھ جم کے ساتھ برابر ہوگی نہ اُبحری ہوئی اور نہ بی اندر دھنسی ہوئی ہوگی۔ اگر تم پر معالمہ بیچیدہ ہو جائے تو سمجھ لوکہ تمارا پروردگار تو کانا نہیں ہے (ابوداؤد)

٥٤٨٦ - (٢٣) وَمَنْ إِبِى عُبَيْدَةَ بِنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُولُ: ﴿ إِلَّا مَا لَكُ مَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ لَنَا اللهِ عَنْهُ لَنَا اللهِ عَنْهُ لَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ: «لَعَلَّهُ سَيُدُرِكُهُ بَعُضُ مَنْ رَآنِي أَوْسَمِعَ كَلَامِيْ». قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَيْذِ؟ قَالَ: ومِثْلُهَا» يَعْنِي الْيَوْمَ «اَوْ خَيُرٌ». رَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ، وَابُوُدَاوْدَ.

۵۳۸۹: ابو عبیدہ بن بَرَّاح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرمایا 'فوح علیہ السلام کے بعد کوئی بینبرایا نہیں جس نے اپن اُمّت کو دجال (کے فتنہ) سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی حہیں اس سے ڈرا تا ہوں۔ آپ نے ہمارے ساخ اس کا تعارف بیان کیا۔ آپ نے فرمایا 'شاید وہ لوگ جنوں نے ججھے دیکھا ہے یا جنوں نے میرا کلام سا ہے (ان میں سے) پچھ اس سے طاقات کریں۔ سحابہ کرام نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! ان ونوں ہمارے ولوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا 'آج کون کی طرح یا اس سے بھی بمتر ہوگی (ترفی) ابوداؤد)

وضاحت : یه روایت منقطع بے عبداللہ بن مُراقد نے ابوعبیدہ بن جَرَّاح سے نہیں سا (ضیف تندی صفحه۲۰ تنقیع الرواة جلدم صفحه۷۷)

٧٤٥ - (٢٤) **وَعَنُ** عَمْرِوبْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ آبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اَلدَّجَالُ يَخُرُجُ مِنْ اَرْضِ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَشْعُهُ اَقْوَامٌ كَانٌ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ – الْمُطُرَقَةُ، . رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ .

۵۳۸۷: عَمرو بن حرث ابوبكر صديق رضى الله عنه سے بيان كرتے ہيں كه جميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في بتاياكه وقبال مشرق كى ذيبن سے فيروج كرے كا جس كا نام فراسان مو كا كي لوگ اس كے بيجے چليس كے مان كے ان وُھالوں كى طرح ہيں جو ايك دو سرے كے اوپر ركھى گئى ہيں (تمذى)

٢٥٥ - (٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَنَأُ مِنْهُ -، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَاتِيهِ وَهُوْ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ، رَوَاهُ إَبُودَاؤد.

۵۳۸۸: عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جو مخفس و جائے کا جو خود کو دقال کے نظنے کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے۔ الله کی قسم! ایک مخص اس کے پاس جائے گا جو خود کو مومن سمجھتا ہو گا لیکن جن شبهات کے ساتھ وہ وجال جیہا گیا ہو گا ان کی دجہ سے وہ اس کی تابعداری کرے گا ، مومن سمجھتا ہو گا لیکن جن شبهات کے ساتھ وہ وجال جیہا گیا ہو گا ان کی دجہ سے وہ اس کی تابعداری کرے گا ،

٥٤٨٩ مـ (٢٦) وَهَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بُنِ السَّكَنِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّيَّ عَلَيْ: وَيَمْكُنُ الدَّجَّالُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، اَلسَّنَهُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُّعَةِ، وَالْجَمُّعَةُ وَلَا النَّادِ، ﴿ رَوَاهُ فِى «شَرُحِ السَّنَّةِ».

۵۳۸۹: اساء بنتِ بزید بن سکن رضی الله عنها بیان کرتی ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وجال روئے زمن پر چالیس سال رہے گا۔ (اس وقت) سال ماہ کے برابر اماہ جمعے کے برابر جمعہ دن کے برابر اور دن محجور کی خک شاخ کو آگ کیفنے کے برابر ہوگا (شرح اللّهُ )

وضاحت ! یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں شربن حوشب راوی منتکم نیہ ہے ایہ حدیث منہوم کے لحظ سے نواس بن سمعان کی حدیث منہوم کے لحظ سے نواس بن سمعان کی حدیث میں مطابقت کی صورت یوں بھی ہو عتی ہے کہ اس حدیث میں ذکور چالیس برس سے مراد وہ کل مرت ہے جو دجال روئے زمین پر گزارے گا اور سمعان کی حدیث نمبر ۵۳۵۵ سے مراد وہ مرت ہے جس میں دجال روئے زمین پر فتنہ و فعاد کی بیائے گا اور لوگوں کو محراہ کرے گا (میزان الاعتدال جلد معلی منہ ۱۸۵۳ تنظیم الرواۃ جلد معلی صفحہ میں

٤٩٠ (٢٧) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٌ الحُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ﴿يَتَبَّعُ الدَّجَالَ مِنْ اُمَّتِىٰ سَنِعُونَ اَلْفاً عَلَيْهِم السِّيْحَانُ ﴾ . رَوَاهُ فِي ﴿شَرْحِ السُّنَّةِ ﴾ .

۵۳۹۰: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری اُمّت میں عن دخال کی اطاعت کرنے والے ستر ہزار (افراد) ہوں کے جنوں نے سبر رنگ کا بینحان کیڑا پہنا ہوگا۔ (شرح الله آ)

وضاحت: سیخان بھی کیکسان کی طرح سبزیا سیاہ کپڑے کو کہتے ہیں (منگلؤة سعید اللحام جلد السخد ۱۸۳) بیز اس حدیث کی سند میں ابو ہارون عبدی راوی متروک الحدیث ہے (ا تنعفاء الصغیر ۲۸۲) الجرح والتحدیل جلد اسفید۲۰۰۵ میزان الاعتدال جلد السفید ۱۵ تقریب اقتمنیب جلد السفید ۲۵

وَى بَيْنِى، فَذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثٌ عِنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ فَيْنِيْنَ: سَنَةٌ تُمْسِكُ السّمَاءُ فِيهَا ثُلُثَ قَطْرِهَا، وَالْأَرْضُ ثُلُغَى نَبَاتِهَا، وَالْقَائِيَةُ تُمْسِكُ السّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا، وَالْأَرْضُ ثُلُغَى نَبَاتِهَا. وَالْقَائِيةُ تُمْسِكُ السّمَاءُ ثُلُفَى فَالَّرَضُ ثُلُغَى نَبَاتِها. وَالْقَائِيةُ تُمُسِكُ السّمَاءُ فَلَا يَبْفَى ذَاتُ ظِلْهِ وَلَا ذَاتُ وَالنَّائِيةُ تُمُسِكُ السّمَاءُ ثُلُقَى فَالَ ظِلْهِ وَلَا ذَاتُ وَالنَّائِيةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ فَلَا يَبْفَى ذَاتُ ظِلْهِ وَلاَ ذَاتُ وَالنَّائِيةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ فَطُرَهَا كُلَّهُ، وَالْأَرْضُ نَبَاتِهَا كُلُهُ. فَلا يَبْفَى ذَاتُ ظِلْهِ وَلاَ ذَاتُ وَلَا فَاللَّهُ وَالْفَوْمُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ السَّمَاءُ وَالْفَوْمُ وَمَاتَ الْمُولُ اللهِ وَيَعُولُ اللهِ وَيَعْلَى الرَّهُ وَالْفَوْمُ وَمَاتَ الْمُولُ اللهِ وَيَعْولُ اللهِ وَيَعُولُ اللهِ وَيَعُولُ اللهِ وَيَعْلُ لَكُولُ اللهِ وَيَعْولُ اللهِ وَيَعْولُ اللهِ وَيَعُولُ اللهِ وَيَعْمُ اللهِ وَيَعْمُ اللهِ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّى خَلِيُفَتِى ، عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَاللهِ إِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِيْنَنَا فَمَا نَخْبِزُهُ حَتَى نَجُوعَ ، فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمِيْدٍ ؟ قَالَ: ﴿ يُجْزِئُهُمْ مَا يُجْزِى مُ آهُلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسُبِيْحِ وَالتَّقُدِيْسِ ٤ . رَوَاهُ [اَحُمَدُ عَنُ عَبُدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ خَوْشَبِ عَنْهَا وَرَوَاهُ مُحْيِى السُّنَةِ فِي مَعَالِمِ التَّنْزُيْلِ] .

٥٣٩١: اساء بنت يزيد رضى الله عنها بيان كرتى بين كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميرك كريس تنفي آپ نے وتبال کا تذکرہ کیا کہ اس (کے خردج) کے پہلے تین سالوں کے دوران پہلا سال ایسا ہو گا کہ آسان اس سال ابی بارش کا تیرا حمتہ روک لے گا اور زمین ایل پداوار سے تیرا حمتہ روک لے گی اور دوسرے سال میں آسان دو تمائی بارش کو روک لے گا اور زمین دو تمائی پیداوار کو روک لے گی اور تیسرے سال آسان اپنی تمام بارش کو روک لے گا اور زمن اپن تمام پیداوار کو روک لے گی چنانچہ کوئی جانور اور کوئی درندہ باتی شیں رہے گا، سب مرجائیں مے اور وجال کا خطرناک فتنہ یہ ہو گاکہ وہ ایک ویماتی کے ہاں جائے گا' اس سے استضار کرے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو پھر تیرا کیا خیال ہے اکیا تھے یقین نسیں ہو گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ اثات میں جواب دے گا۔ دقبال اس کے اونوں کے ہم شکل اونٹ بنا کر پیش کرے گا جن کے تھن ان سے بمتر اور ان کی کمانیں ان سے بری موں گی۔ آپ نے فرمایا وہ ایک مخص کے پاس جائے گا جس کا بھائی اور والد فوت ہو چکا ہو گا' دجال اے کے گاکہ اگر میں تیرے والداور بھائی کو زندہ کرووں تو پھر تیراکیا خیال ہے 'کیا تھے یقین سیس ہو گاکہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ مخص جواب دے گا، ہاں! (میں مجھے اپنا رب مان لوں گا) چنانچہ دہ اس کے والداور بھائی کے مشابہ شیاطین کی شکلیں پیش کرے گا۔ راوی نے بیان کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی مرورت سے باہر ملے محے۔ والی آئے تو لوگ آپ کی باتوں سے پریثان اور ممکین تھے۔ اساع بیان كرتى يوس كر آپ نے دروازے كى دونوں دليزوں كو پكرا اور آپ نے فرمايا اساء اكيا بات ہے؟ ميس نے عرض كيا اے اللہ کے رسول! وتبال کا تذکرہ من کر ہارے دل لکل مے ہیں۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ آگر اس کا خردج میری زندگی میں ہوا تو میں اس سے جھڑا کروں گا وکرنہ میرا پروردگار ہرمومن کے لیے میرا فلیفہ ہو گا۔ میں نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! اللہ کی فتم! ہم آٹا گوند حتی ہیں' ابھی روٹیاں نکا کرفارغ بھی نہیں ہوتیں کہ ہم 'بھوک محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو ان ونوں ایمانداروں کا کیا حال ہو گا؟ آپ نے فرمایا' ''سَبُحانَ اللہ'' اور "سُبَعَانَ الْمُلِكِ الْقُدُوس" ك كلمات كفايت كريس مع جيساك آسان مي رب وال (فرشتون) كو كفايت كرت بي

وضاحت : اس حدیث کی سند میں شهربن حوشب رادی ضعیف ہے (مککوۃ علامہ البانی جلد۳ متحہ۱۵۲۱ البَّاریخ الکبیر جلد۳ متحہ۲۵۳۰ میزانُ الاعتدال جلد۲ متحہ۲۵۳۰ تقریبُ التّهذیب جلدا متحہ۳۵۵)

#### ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

٧٩٦ - (٢٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَالَ اَحَدُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّجَالِ اكْرَمِمًا سَالَتُهُ، وَانَّهُ قَالَ لِى: ﴿مَا يَضُرُّكَ؟ ۚ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلُ خُبُرِ وَنَهُرُ مَاءٍ. قَالَ: هُوَ اَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### تيىرى فصل

۱۹۳۹: مُغِیّرہ بن شُعُبَد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ (رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے) وقبال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کمی دو سرے فخص نے دریافت نہیں کیا۔ بلاشبہ آپ نے مجھے فرمایا کہ تجھے دقبال تکلیف نہیں پنچا سکے گا۔ میں نے (آپ کو) تبایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ردیُوں کا پہاڑ اور پانی کی نسر ہوگ۔ آپ کے جواب دیا وہ اللہ کے نزدیک ان (اشیاء کی وجہ سے) سے زیادہ ذلیل ہوگا کیونکہ (یہ سب پچھ فریب کاری اور شعبدہ بازی ہوگی) (بخاری مسلم)

٣٠٥ ٥ - (٣٠) **وَعَنْ** أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَىٰ حِمَارٍ اَقُمَرَ ــ، مَا بَيْنَ اُذُنَيْهِ سَبُعُونَ بَاعاً». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىٰ «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

۵۳۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا و تبال اپنے گذھے پر (سوار ہو کر) نکلے گا جس کا رنگ بہت سفید ہو گا اور اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ دونوں ہاتھوں کے ستر پھیلاؤ کے بقدر ہو گا (بیمنی کتاب البعث و الشور)

وضاحت: اس مدیث کی سند معلوم شین بو سکی (تنقیعُ الرواة جلد مسخد ۸۰)

# باب قِصَّةِ ابُنِ صَیَّادٍ (ابنِ صیاد کے بارے میں چند معلومات) اَلْفَضْلُ الْآوَلُ

٤ ٩٤ ٥ - (١) قَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِنْطَلَقَ مَعْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، فِي رَهُطٍ مِنْ اَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ الصَّيَّادِ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي أَطُم \_ بَنِي مَغَالَةً، وَقَدُ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَثِذٍ الْحُلْمَ، فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ رَبِيعَ ظَهَرَهُ بِيَدِهِ، ثُمُّ قَالَ: ﴿ اَتَشْهَدُ آنِي رَسُولُ اللهِ؟ ﴾ فَنَظَرَ اللَّهِ، فَقَالَ: ٱشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِّيمُنَ . ثُمُّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : ٱتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَصُّهُ ــ النَّبِيُّ عِيْرُتُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِمِ» ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرْى؟ • قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُۥَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي خَبَّاتُ لَكَ خَبِيْنَا ۗ وَخَبًّا لَهُ: ﴿ يَوْمَ قَانِتِي السَّمَاءُ بِذُخَانٍ مُبِيْنَ ﴾ . فَقَالَ: هُوَ الدُّخّ . فَقَالَ: والْحُسَأُ ْفَلَنُ تَعْـٰدُوَ قَدْرَكَ». قَـالَ عُمَرُّ: يَـّا رَسُـوُلَ اللهُ! اَتُـاذَنُ لِيْ فِينْءِ اَنُ اَضْرَبَ عُنُفَهُ؟ قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ هُوَلَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: آِنْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاُبَيُّ بِنُ كَعُبِ الْاَنْصَادِئُ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِئ فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِىٰ بِجُذُوعِ النَّخُلِ ــ وَهُوَ يَخْتِلُ ــاَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلُ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضُطِّجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ، لَهُ فِيهُا زَمْزَمَةٌ ۖ -، فَرَأَتْ أُمُّ ابُن صَيَّادٍ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخُلِ . فَقَالَتْ: أَيْ صَافُ ـ وَهُـ وَاشْمُهُ ـ هٰـذَا مُحَمَّدُ؟ فَتَنَاهِي - ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْتَرَكِنُهُ بَيِّنَ ۗ . قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاشِ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي ٱنُذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقُلْدُ ٱنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدُ ٱنْذَرَ نَوْحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمُ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعُورُ، وَآنَ اللهَ لَيْسَ بِأَعُورِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

پہلی فصل مہیں: عبداللہ بن مُررمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرجبہ مُررمنی اللہ عنہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی معیت میں چد محابہ کرام کی جرائی میں ابن متاد (کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس) کے پاس مکتے تو انہوں نے اسے بنو مغالہ (قبیلے) کے قلعہ کے پاس بجوں کے ساتھ کھیلاً ہوا پایا۔ ان دنوں وہ بلوغت کے قریب تھا' اے (آپ کے آنے کا) علم نہ ہو سکا جب تک کد آپ نے اپنا ہاتھ اس کی محرر نہ مارا۔ بعدازاں آپ نے (اس سے) وریافت کیا کہ کیا تو اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول مول؟ اس نے آپ کی جانب غضے سے دیکھا ادر کما کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو ناخواندہ لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔ بعد ازال ابن صیاد نے (آپ سے) دریافت کیا کہ کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ (اس پر) آپ نے اس کو نور سے دبایا اور آپ نے فرمایا میں تو اللہ اور اس کے پیفبروں پر ایمان رکھتا موں بعدازاں آپ نے ابنِ متیاد ے استغمار کیا کہ مخصے کیا و کھائی دیتا ہے؟ اس نے ہتایا کہ مبھی میرے پاس کچی خبر آتی ہے ادر مبھی جھوٹی۔ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عبر معامله مشتبه ب- رسول الله صلى الله عليه وسلم في (بطور المتحان) اس س وریافت کیا میں نے تیرے پلئے (اپنے ول میں) ایک بات چھپائی ہے جبکہ آپ نے اس کے لیے یہ آیت چھپائی متنی رجس کا ترجمہ ہے) "جس روز آسان پر وهوان نمایاں ہو گا" اس نے بتایا ' وہ وهواں ہے۔ آپ نے راس کو وانٹ پلاتے ہوئے) فرمایا ' دور ہٹ! تو اپن او قات سے آگے ہرگز ند بردھ سکے گا۔ عُمر نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! مجھے اس کی کرون یہ تیج کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر (ابنِ میاد) وہی وقبال ہے (جس کے آخری زمانہ میں ظاہر ہونے کی خبروی گئی ہے) تو تھجے اس پر گرفت حاصل نہیں ہو گی اور اگر یہ مخص دجال نمیں ہے تو تخفے اس کے قتل کرنے میں کھے فائدہ نمیں ہے۔ ابن عرف نیان کیا بعد ازال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور الي بن كعب انسارى (وبال سے) چل ديئے ان كا اراوه اس باغيج بيس جانے كا تھا جس میں ابن متیاد سکونت پذیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم (خود کو) تھبور کی جھاڑیوں سے چھپا رہے تھے اکد ابن صیاد آپ کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ آپ کا مقصد سے تھا کہ آپ ابنِ متیاد (کی زبان) سے پچھ سنتا چاہجے تھے اور اس وقت ابنِ متاد اپنے بستر پر جادر میں لیٹا ہوا لیٹا تھا' وہ خفیف آواز میں کچھ منگا رہا تھا۔ اس دوران ابن صیّاد کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ محبور کی جھاڑیوں (کی اوٹ) میں خود کو چھیا رہے ہیں تو اس نے ابنِ میّاد کو پکارا' اے صاف! یہ ابنِ میّاد کا نام تھا۔ (دیکھ) یہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کھڑے ہیں (خبروار ہو جا) ابن متیاد منگانے سے رک میا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اگر اس کی والدہ اس خبردار نه کرتی تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ عبداللہ بن عُمرٌ بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم عوام الناس من كمرے موعد آپ نے اللہ تعالى كى تعريف ميان كى جس كا دو اہل ہے۔ بعد ازاں آپ نے وجال كا ذكر كرتے ہوئے واضح كياكہ ميں حميس اس سے ورايا موں اور كوئى نى ايبا نيس مزرا جس فے اپنى قوم كواس وجال سے نہ ڈرایا ہو۔ بلاشہ نوح علیہ السلام نے مجی اچی قوم کو (اس سے) ڈرایا تھا میں حمیس اس کے بارے میں ایک ایس بات سے مطلع کرنا ہوں جس سے کسی پنمبرنے اپنی قوم کو مطلع نہیں کیا ہے۔ تم یقین محمد کہ دخال کانا ہے اور یقینا اللہ تو کانا نس ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : ابن ميّاد يودي النسل تفا بين على وه كاحنول سے ملا جلا تفا اس كى باتي بھى تجى اور مجى

جھوٹ ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بار بر بی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دخال ہے، جب وہ بالغ ہوا تو مسلمان ہو کیا۔
اس نے ج کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جماد میں بھی شامل ہوتا رہا بعد ازاں اس کی پچھ باتوں اور واقعات سے شبہ مزرنے نگا کہ وہ دخال ہے۔ کما جاتا ہے کہ جنگ حمہ کے موقع پر وہ ملم ہو کیا اس کے بعد اس کا علم نہ ہو سکا۔
جمیم داری کے بیان کروہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابنِ صیّاد دجال نہ تھا البتہ ابنِ میّاد کا دجود آزائش سے کم نہ تھا۔ اللہ پاک نے اس کے شرعے مسلمانوں کو محفوظ کیا۔

اس مدیث کے منہوم نے پتا چاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن میاد کو قتل نہیں کیا تھا اس مدیث کے نبوت کا وعوی کیا تھا اسے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نابالغ تھا اور نابالغ شریعت کا ملقت خمیں ہوتا یا ان ونوں یمودیوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اور ذی کافر کو قتل کرنا جائز نہیں اور پھراس نے صراحتًا نبوت کا وعوی بھی نہیں کیا تھا۔

امام نودی مجے مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابن صیاد کا واقعہ خاصا مشکل ہے اور اس کا معالمہ مشتبہ ہے کہ وہ مسج دجال تھا یا نہیں البتہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ دجالوں کی فرست میں سے ہے اور دجال کے بارے میں آپ کی وضاحتیں اس حالت پر محمول ہیں کہ جب وہ طاہر ہوگا تاہم ابن صیاد کا کابن ہونا اظهر میں القمس ہے اور عبداللہ بن عمرے مروی حدیث کا یہ حصہ کہ "آپ" نے دجال سے ڈرایا" یہ مستقل دوسری حدیث ہے

#### (مرقات شرح مفكوة جلدم منحد ٢٢٢

٥٤٩٥ - (٢) وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَبُورُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنا، - يَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ - فِى بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنا، - يَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ - فِى بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَقَالَ هَمُو: اَتَشْهَدُ آنِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مَرُولُ اللهِ عَقَالَ اللهِ عَقْلَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَرُسُلِه، مَاذَا تَرَى؟». قَالَ: اَرَى عَرْشَا عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ وَصَادِقًا، وَتَرَى عَرْشَ ابْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى؟» قَالَ: اَرَى صَادِقَيْنِ وَصَادِقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : وَلَئِسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى؟» قَالَ: اَرَى صَادِقَيْنِ وَصَادِقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : وَلَئِسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى؟» فَاكَ : اَرَى صَادِقَيْنِ وَصَادِقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : وَلَئِسَ عَلَيْهِ، فَلَعُوهُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۴۹۵: ابوسعید خُدْری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابوبر اور عُرِّ مینہ منورہ کے کمی بازار ہیں ابن صیّاد سے سلے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے کما کہ کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں؟ اس نے (جوابا) دریافت کیا کہ کیا آپ گوائی دیتے ہیں کہ میں الله کا رسول ہوں؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں الله تعالی اس کی تمابوں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں (اس کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا) تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ہتایا کہ جھے پانی پر تخت نظر آتا ہے اور آپ نے دریافت کیا کہ بھے بانی پر دریافت کیا کہ خور اور) کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں دو سے اور ایک جموٹے مخص کویا دو جموٹے دریافت کیا کہ بھوٹے مندر پر الجیس کا تخت نظر آتا ہے اور آپ کے دریافت کیا کہ بھوٹے مندر پر الجیس کا تخت نظر آتا ہے اور آپ کے دریافت کیا کہ بھوٹے موس کویا دو جموٹے

اور ایک سی مخص کو دیک بول- رسول الله صلی الله علید وسلم نے فرمایا (اس کا معامل) اس پر خلط طط ہو چکا ہے اس سے کنارہ کش رہو (مسلم)

٣٩٦ ٥ - (٣) وَصَنْهُ، أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «دَرْمَكَةُ - بَيْضَاءُ، مِسْكُ خَالِصٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ:

منی اللہ علیہ وسلم سے جنّت کی منی کے بین اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابنِ میّاد نے بی سلی اللہ علیہ وسلم سے جنّت کی منی کے بارے میں وریافت کیا؟ آپ کے فرمایا '(جنّت کی منی) سفید میدے جین خاص کستوری کی خوشبو کی مانند ہے (مسلم)

٧٩٥ ٥ ـ (٤) وَقَنْ نَافِع، قَالَ: لَقِى ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ بنى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا الْمَصَاءَ وَقَدُ بَلَعَهَا لَهُ عَمَلَ اللهُ عُمَرَ عَلَى حَمْصَةَ وَقَدُ بَلَعَهَا - ، فَقَالَتُ لَهُ وَحَمْكَ اللهُ مَا اَرْدُتَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ؟ اَمَا عَلِمُتَ اَنَّ رَسُولَ الله يَشِيَّةٌ قَالَ: «اِنْمَا يَخُرُجُ مِنَ غَضَبَهَا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۹۷: نافع بیان کرتے ہیں کہ ابنِ عرقی ابنِ صیاد سے طاقات مرینہ مؤرہ کے کمی بازار ہیں ہوئی۔ انہوں نے اس کو کوئی کلمہ کما جس سے وہ ناراض ہو گیا یماں تک کہ اس کی رکیس پھول گئیں' اس نے راستہ روک لیا۔ اس کے بعد ابنِ عرق (اپی بس) حفہ کے پاس گئے' انہیں اس واقعہ کی خبر ال چکی تھی۔ انہوں نے ابنِ عمق سے کما' اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے۔ تیرا ابنِ صیاد سے کیا واسطہ (کہ تو نے اس کو ناراض کر دیا) کیا تھے معلوم نمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کا خروج (اس وقت) ہوگا جب وہ (کمی بات پر) ناراض ہوگا (مسلم)

٥٤٩٨ - (٥) وَهَنَ آبِئَ سَعِيْدُ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَبَّادٍ اللهُ مَكُة، فَقَالَ لِئَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَبَّادٍ اللهُ مَكُة، فَقَالَ لِئَ: مَا لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ؟! - يَنْ عَمُونَ آبِي الدَّجَّالُ، اَلسَّ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: وَإِنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ ؟. وَقَدُ وَلِذَ لِئَ النِسَ قَدُ قَالَ: وهُوكَافِرُ ؟ وَإِنَا مُسُلِم ، وَلَيْسَ قَدُ قَالَ: وهُوكَافِرُ ؟ وَإِنَا مُسُلِم ، وَلَيْسَ قَدُ قَالَ: وهُوكَافِرُ ؟ وَإِنَا مُسُلِم ، وَلَيْسَ قَدُ قَالَ: وَلَا يَذَخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةً ؟ وَقَدُ اقْبَلُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَإِنَا أُرِيدُ مَكَةً . ثُمَّ قَالَ لِي فَعْلَ أَوْلَهُ إِنِّي لَا عَلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَآيُنَ هُو، وَآغُرِفُ آبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ: فَعْلَ لَهُ : آيَسُرُكَ آنَكَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ - فَلَا: فَقَالَ: فَقَالَ اللَّهُ مِنْ مُ مَوْلِدَهُ وَمُكَانَهُ وَاللَا لَا يَعْلَى لَهُ وَلَا مَنْ فَقَالَ: فَقَالَ الْعَلَمُ مُوسَلِهُ مُنْ مِنْ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ الْعُرْضَ عَلَى مُنْ الْمَدِينَ الْمُؤْلِنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُهُ مُنْ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِ الْعُرْضَ الْمُؤْلِدُهُ اللْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللْفُولُ اللللللْفُولُ الللْفُولُ الل

۵۳۹۸: ابوسعید فُذری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں (مدینه منورہ سے) ملم کرمہ تک ابن متیاد کے ماجھ رہا' اس نے مجھ سے کما کہ میں لوگوں سے (کس قدر بری باتوں سے) ہم کنار ہوا ہوں جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ

میں و قبال ہوں۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ و قبال کے ہاں اولاد نہ ہوگی جبکہ میری اولاد ہے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ و قبال کا فر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ مینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور میں مگہ سیں فرمایا تھا کہ وہ مینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور میں مگہ کرمہ (جانے) کا اراوہ رکھتا ہوں۔ بعد ازاں اس نے آخر میں کما خروار! اللہ کی فتم! میں وقبال کے پیدا ہونے اور اس کے مقام کو جانتا ہوں (کہ وہ کماں پیدا ہوگا) نیز (یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت) وہ کماں ہو اور میں اس کے ماں باپ کو بھی پہچانا ہوں۔ ابوسعید کھے جی کہ اس نے جھے (اپنے بارے میں) شک میں جانا کر وا۔ وہ کتے ہیں کہ ابنِ صیاد سے بوچھا گیا کہ جی نہیں کہ ابنِ صیاد سے بوچھا گیا کہ کی تو بی وقبال ہو؟ اس نے جواب دیا اگر جھ میں (اس کے اوصاف کو) و دیوت کر ویا جائے تو میں (وقبال ہونے کو) برا نہ سمجھوں گا (مسلم)

٥٩٩ - (٦) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقِیْتُهُ وَقَدُ نَفَرَتُ - عَیْنُهُ فَقُلُتُ: مَتَى فَعَلَتُ عَیْنُكَ مَا اَرٰی؟ قَالَ: لَا اَدْرِیْ. قُلْتُ: لَا تَدْرِیُ وَهِیَ فِی رَاْسِكَ؟ قَالَ: اِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِیْ عَصَاكَ - . قَالَ: فَنَخَرَ - كَاشَدٍ نَخِیْرِ حِمَارٍ سَمِعْت. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۹۹: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں ابنِ سیاد سے ملا جبکہ اس کی آکھ متوزم تھی۔ میں نے (اس سے) دریافت کیا کہ تیری آکھ کو کیا ہوا' میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کما' جھے معلوم نسیں۔ میں نے دریافت کیا کہ تجھے معلوم نسیں جبکہ آکھ تیرے سر میں ہے؟ اس نے جواب دیا' اگر اللہ جاہے تو آکھ کو تیرے عصا میں پیدا کر دے۔ ابنِ عمر کتے ہیں کہ ابنِ صیاد خوفاک گدھے کے سیکنے کی ماند آواز کے ساتھ چیخے لگا جس کو میں نے سا (مسلم)

٥٥٠٠(٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَايْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَحُلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عِلْهُ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ . مُتَفَقُّ عَلَيُهِ.
 عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ النَّبِيُ ﷺ . مُتَفَقُّ عَلَيُهِ.

مدد: محمد بن مُمُكُدِرٌ بيان كرتے بين كه بين كے جابر بن عبدالله كو ديكھا كه وہ الله كى قتم أُنَّها كركتے سے كه ابن صاد وقال ہے۔ بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين عناوه ابن صاد وقال ہے۔ بين كياكه بين كياك الله كا الكار نميں الله عليه وسلم نے ان كى بات كا الكار نميں كيا (بخارى مسلم)

#### الفَصُلُ الثَّانِيُ

١ - ٥٥ - (٨) صَنُ نَافِع ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَاللهِ مَا اَشُكُّ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ رَوَّاهُ اَبُوُدَاؤُدَ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى وَكِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ.

## دو سری قصل

۵۵۹ : نافع بیان کرتے ہیں کہ مُمر اللہ کی قتم اٹھا کر کما کرتے تھے ' مجھے اس بات، میں پچھ شک نہیں کہ ابن صیاد ہی وجال ہے (ابوداؤو ' بہمی کتاب البعث والشور)

٩) - ٥٥ - (٩) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ - ، يَوْمَ الْحَرَّةِ - .
 رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ.

٥٥٠٢: جابر رضى الله عنه بيان كرت بي كه بم في جنك حرة ك دن ابن متياد كو مم پايا (ابوداؤد)

١٠٥٥ - (١٠) وَعَنُ إِنِى بَكُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ويَمْكُتُ آبُوَا اللّهَ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ». ثُمَّ نَعَتَ لَنَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ آبَويُهِ فَقَالَ: وَآبُوهُ طِوالُ ضَرْبُ اللّهِمِ اللّهِ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ الْمَوالُ فَرَضَاخِيَةٌ - طَوِيلَةُ الْيَدَيُنِ». فَقَالَ آبُوبَكُرة : فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِى كَانَّ آبَقَهُ مِنْقَالٌ، وَأَمُّهُ آمْرَاةٌ فَرْضَاخِيَةٌ - طَوِيلَةُ الْيَدَيُنِ». فَقَالَ آبُوبُكُرة : فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِى النَّهُودِ بِالْمَدِينَةِ - ، فَذَهَبْتُ آنَا وَالزُّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّامِ، حَتَى دَخَلْنَا عَلَى آبَويُهِ، فَاذَا نَعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَيُهِمَا، فَقَلْنَا: هَلُ لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالًا: مَكَثَنَا ثَلَاثِينَ عَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ لَنَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ اللّهُ وَلَا لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالًا: مَكَثَنَا ثَلَاثِينَ عَلَى آبَويُهِ ، فَالَّذَا عَلَى السَويْهِ ، فَاللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَلْ لَنَا عَلَا اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ . قَالَ: فَعَرَجُخَا مِنُ وَلِلْهُ اللّهُ مُنْ مُ مُنْ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ . وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَنَامُ قَلْمُ اللّهُ وَلَا يَنَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَنَامُ عَلَى اللّهُ مَا مَا مُنَامً عَلَى اللّهُ مَا مَا عَنَامَ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاكَ وَلَا يَنَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ ، قَنَامُ عَيْنَاكَ وَلَا يَنَامُ قَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سم ۱۵۵۰: ابو بم ومن الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فرایا ، و قال کے والدین تنیں (۳۰) سال تک (بغیر اولاد کے) رہیں گے ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ بعد ازاں ان کے ہاں ایک کانا لڑکا پیدا ہوگا جو بوے بوے وائوں والا ہوگا اور وہ بہت کم فاکدے والا ہوگا اس کی آئیس سوجاتی ہوں گی (کین) اس کا ول نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول الله علیہ وسلم نے ہمیں اس کے والدین کے بارے بیل فرایا کہ اس کا ول نہیں ہوئے کی طرح ہوگی اور اس کی مال بھاری بحرکم ، بوے بیت نوں والا ہوگا کویا کہ اس کی ناک (پرندے کی) چوٹج کی طرح ہوگی اور اس کی مال بھاری بحرکم ، بوے بوٹ بیتانوں والی (اور) لیے ہاتھوں والی ہوگی۔ ابو بھٹ نے بیان کیا کہ ہم نے مصنہ مؤدہ میں بودیوں کے ہاں ایک بیچ کے بارے ہیں سا۔ ہیں اور زبیڑ بن عوام اس کے ماں باپ کے پاس مجھ تو وہ دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے (بیان کرہ) وصف کے مطابق تھے۔ ہم نے دریافت کیا کہ کیا تممارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ تنمیں (۴۰) سال بحک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اس کے بعد ہمارے ہاں بور بیٹ کے فائدہ بہنچانے والا ہے اس کی آئیس سوجا تیں کیا کہ ہماں بی برے بوے والا ہے اس کی آئیس سوجا تیں کیا کہ ہم ان کے باس سے باہر آئے تو دہ لؤکا چرے کے بل دھوپ بیں اس کا دل نہیں سوتا تھا۔ ابو بکر ق نے بیان کیا کہ ہم ان کے باس سے باہر آئے تو دہ لؤکا چرے کے بل دھوپ بیل

چادر اوڑھے لینا ہوا تھا اور اس سے منگنانے کی آواز آربی تھی جس سے پچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے سرسے (کپڑا) آبارا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے دریافت کیا کہ کیا تو نے ہماری بات سی ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری آبھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا (ترفدی) وضاحت: اس حدیث کی سند میں علی بن زید بن جدعان راوی منظم فیہ ہے (الجرح والتحدیل جلدا صفحہ ۱۰۲ میران الاعتدال جلدا صفحہ ۲۵۱ معیون شعیف ترفدی صفحہ ۲۵۱)

٥٥٠٤ (١١) ﴿ وَمَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَاةً مِنَ الْيَهُوُدِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلَاماً مَمْسُوَحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ. قَاشَفْقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ يَكُونَ الدَّجَالُ، فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيْفَةٍ يُهَمُهِم . فَاذَنْتُهُ أَتُّهُ فَقَالَتُ: يَا عَبُدُ اللهِ! هِلْذَا أَبُو الْقَاسِمِ فَخَرَجَ مِنَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَا لَهُ عَنَى حَدِيثِ ابْنِ عَمَر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وإنْ يَكُنُ هُو فَلْيُسَ لَكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مه ١٥٥٠: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عدید منورہ ہیں بیودیوں کی ایک عورت نے ایک کچہ جنم وط جس کی (ایک) آگھ منی ہوئی تھی (اور) اس کی کچلیاں باہر نکل ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون زدہ ہو گئے کہ کمیں بیہ دجال نہ ہو۔ آپ نے اسے دیکھا کہ وہ ایک چادر میں لیٹا ہوا آہستہ آہستہ کچھ کہ رہا تھا جس کا منہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی باں نے اسے متنبہ کرتے ہوئے کما کہ اس اللہ کے بھے! بیہ ابوالقاسم بیں۔ (خیال کر) اس پر وہ چادر سے باہر نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس عورت کو کھا ہوا؟ اللہ تعالی اس بو جانا۔ (اس کے بعد) جابڑنے ابن عمر اللہ تعالی اس بو جانا۔ (اس کے بعد) جابڑنے ابن عمر سے مردی مدیث کے ہم معنی مدیث بیان کی چنانچہ عمر بن خطاب نے عرض کیا اس اللہ کے رسول! بھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ آگر یہ وہ دقبال نہیں تو تم اسے قتل میں کرنے والے تو عینی بن مریم (علیہ اللہ علیہ وسلم ہیشہ خوف زدہ رہے کہ کمیں ابن جائز نہیں کہ تم ایک ذِق فرش کو قتل کردے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیشہ خوف زدہ رہے کہ کمیں ابن جازی بی دقبال نہ ہو (شرح النہ)

و فیاحت : اس مدیث کی سند میں ابو زبیر راوی جابڑ بن عبداللہ سے لفظ عَنْ کے ساتھ بیان کرتا ہے جبکہ ابو زبیرراوی مرتس ہے (تنقیعے الرواۃ جلدم صفحہ ۸۲)

> [وَهٰذَا الْبَابُ خُل عَنِ الْفَصْلِ الثَّلَاثِ] يه باب تيسوى فصل سے خال بے -

# بَابُ نُزُولِ عِنسلى عَلَيْهِ السَّلامُ (عيلى عَلَيْهِ السَّلامُ (عيلى عليه السلام كالآسان سے اترنا) الفَضْلُ الأوَّلُ

٥٠٥٠ (١) قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِى يَبِدِهِ لَيُوْشِكُنُ أَنْ يَنُولَ فِينَكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ، حَكَما عَدُلًا، فَيَكُسِرُ الصَّلِيُبَ، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرُ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدُ، حَتَى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الشَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الشَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ اللَّهُ فَيَا وَمَا فِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ آبُوهُ هُرَيْرَةَ: فَاقْرَأُوا إِنْ شِنْتُمُ: ﴿ وَإِنْ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُومِنَنَ بِهِ اللهَ عَنْ عَلَيْهِ. وَاللهُ مَوْتِهِ ﴾ . الآية. مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

۵۰۵ : ابو جررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عنقریب عینی بن مریم (علیہ السلام) تم میں عادل حکمران (کی حثیت میں آسان ہے) اتریں ہے وہ صلیب کو قر ڈوالیں ہے ، فزیر کو مار دیں ہے ، جزیہ کو فتم کر دیں ہے ، مال کی بہتات ہو جائے گی کوئی معنی مال لینے کیلئے تیار نہ ہو گا یمال تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہو گا۔ اس کے بعد ابو جریرۃ نے بیان کیا اگر تم (دلیل) چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کو (جس کا ترجمہ ہے) کہ "کوئی اہل کتاب الیا باتی نہیں رہے گا جو عینی علیہ السلام کی دفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا" (بخاری مسلم) وضاحت : عینی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا قیامت کی علامات سے ہو اور یہ مسلم کتاب و شخت اور اجماع اُترے کی اطادیث تواتر کے ساتھ ثابت ہیں (تنقیع الرواۃ جلد مسلم المحد) کا

٢٠٥٥-(٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَيَنْزِلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَادِلاً، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْحِنْزِيْرَ، وَلَيَضْعَنَّ الْحِزْيَةَ، وَلَيَثْرُكُنَّ الْقِلَاصَ –، فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا –، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُونُ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ آحَدُهُ. وَلَيْدَعُونُ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ آحَدُهُ. وَوَانَهُ مِنْ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيْدَعُونُ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ آحَدُهُ. وَوَانَهُ لِللهُ مَنْ يَهُمُ اللهِ وَاللهِ لَكُمْ ، وَإِمَامُكُمْ وَاللهِ مَنْ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ آحَدُهُ ،

الد ملى الله عادل عمران كى حيثيت من آسان سے اترین کے وہ صلیب كو تو ژوالیں کے خزر كو مار دیں گے نكی طیہ الله عادل عمران كى حيثيت من آسان سے اترین کے وہ صلیب كو تو ژوالیں گے خزر كو مار دیں گے نكیس ختم كر دیں گے اور اونٹيوں كو چھو ژویں گے ان سے كام نمیں لیا جائے گا عدادت بخض اور حد ختم ہو جائے گا اور مال كى طرف (لوگوں كو) بلایا جائے گا ليكن كوئى فض مال لينے كيلئے رضامند نميں ہو گا (مسلم) اور بخارى مسلم كى ايك ردايت ميں ہے كہ آپ نے فرایا تماراكیا حال ہو گا جب عینى بن مريم (عليه السلام) تم ميں مسلم كى ايك ردايت ميں ہے كہ آپ نے فرایا تماراكیا حال ہو گا جب عینى بن مريم (عليه السلام) تم ميں (آسان) سے اترین گے اور تمارے امام تم بى ميں سے ہوں گے۔

وضاحت: معلوم ہوا کہ عینی علیہ السلام محد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے نہیں ہوں گے۔ عینی علیہ السلام محد صادن ہوں مے جبکہ مدی علیہ السلام امام ہوں مے اور عینی علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز اوا کریں ہے۔ (مرقاۃ جلد م صفحہ ۲۳۲)

٥٠٠٧ - ٥٥٠ (٣) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اللهُ عَنْهُ ، فَالَ : فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، فَيَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

2002: جار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری اُتت ہے بیشہ ایک جماعت حق (کے غلب) کیلئے لڑائی کرتی رہے گی۔ قیامت کے قریب تک (دشنوں پر) غالب رہے گی۔ آپ نے فرایا عینی بن مریم (آسان سے) اتریں محے۔ مسلمانوں کے امیر اہام مدی علیہ السلام کمیں محے کہ آپ آئیں ہمیں نماز کی امات کرائیں۔ عینی علیہ السلام فرائیں محے کہ میں امات نمیں کرون گا۔ بے شک تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ اللہ تعالی نے اس اُمت کو عرقت عطاکی ہے (کہ ان کا امیر انمی میں سے ہو) (مسلم)

وضاحت: آگرچہ عینی علیہ السلام بوجہ پنیبر ہونے کے افضل ہیں لیکن امات غیرافضل کو بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ اس واقعہ میں ممدی علیہ السلام کو امامت کا اہل قرار دیا ممیا ہے (مرقاۃ جلد اسفیہ ۲۳۳۳)

> وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ: الْفَصْلِ الثَّلَيْ یہ باب دو سری فصل سے خال ہے۔ اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

٨٠٥٥ ـ (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وَيَنْزِلُ عِيسْتِي ابْنُ مَرْيَمَ الِّي الْأَرْضِ، فَيَتَزَوَّجُ، وَيُؤلَدُلَهُ، وَيَمْكُثُ خَمْساً وَارْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمُّ يَمُونَ ، فَيُلْفَنُ مَعِيَ فِي قَبَرِي ، فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبَرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرًا . رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي وَكِتَابِ الْوَفَاهِ، ` ٥٥٠٨ : عبدالله بن عُمو رضى الله عنما بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عيلى بن مريم آسان سے زمین پر اتریں مے افکار کریں مے ان کی اولاد ہوگی اور وہ پیٹالیس (۳۵) برس تک (زندہ) رہیں مے پھر فوت ہو جائیں سے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں سے۔ میں اور عینی بن مریم ابو بھڑ اور عمر کے ورمیان میں ایک قبرسے اٹھیں مے (اس مدیث کو ابن جوزی سے کاب الوفاء میں بیان کیا) وضاحت : اس مدید میں میری قبرسے مراد مقبرہ ہے۔ عینی علیہ السلام نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وفن ہوں مے چنانچہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عینی علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ ے ابو بڑاور عرامے ورمیان سے اسمیں مے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کے روضہ اقدی میں ایک

قبری جکد خال ہے جمال عینی علید السلام وفن موں مے (والله اعلم)

# بَابُ قُرُبِ السَّاعَةِ وَإِنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ قُربِ قيامت كابيان اوراس بات كابيان كه جوشخص فوت ہوگيااس پر قيامت قائم ہوگئ الفضلُ الآولُ

٥٥٠٩ ـ (١) عَنْ شُعَبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَسَالَ: قَسَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَسَالَ: قَسَالَ رَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَبُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينَ ﴿، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِي قِصَصِهِ: كَفَضُلَ لِللهِ الْمُعَدِّدُهُ عَنْ اَنَس اَوْ قَالَهُ قَتَادَةً؟ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . كَفَضُلَ لِللهِ الْمُعَدَّدُهُ ؟ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

## ىپلى فصل

موده: شعبه و فَاوه سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ علیہ ان دو انگلیوں کی طرح بھیج سے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے فادہ سے سنا وہ اپنے بیان میں کما کرتے سے جیسا کہ ان دونوں میں سے ایک کو (لمبائی کے لحاظ سے) دوسری پر برتری حاصل ہے (شعبہ کہتے ہیں کرتے سے جیسا کہ ان دونوں میں کہ فادہ نے اس کو انس سے بیان کیا یا یہ فادہ کے اللہ کا قول ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : دونول الكليول سے مقصود درمياني اور الكشتِ شادت سے اور يعني جس طرح ان دونول مي دوري حسير اي طرح ان دونول مي دوري حسير اي طرح مجه ميں اور قيامت ميں كچه دوري حسير دونول ايك دوسرے كے ساتھ ميں (والله اعلم)

٠١٥ ـ (٢) **وَصَ** جَايِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى ﷺ يَقُولُ قَبُلَ اَنْ يَمُوْتَ بِشَهْرٍ: وتَسْاَلُونِيْ عَنِ السَّاعَةِ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَاْثِنْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِىَ حَيَّة يَوْمَئِذٍ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۵۱۰: جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے ایک ماہ پہلے سے فرمات ہوئے ہے فرماتے ہوئے سنا کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہو جبکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی متم اٹھا تا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی لنس نہیں جس پر سو سال کا عرصہ گزرے اور وہ بحربمی زندہ رہے (مسلم) ١١٥٥-(٣) **وَعَنُ** آيِيُ سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَأْتِيْ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ» . رَوَاهُ مُسُلِمٌّ.

ا۵۵: ابوسعید خُدُرِی رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کے کے دن جو لوگ بقید ِ حیات ہیں ان میں سے کوئی بھی مخص سو (۱۰۰) سال کے بعد روئے زمین پر موجود نبیس رہے گا (مسلم)

١٥٥١٢ - (٤) **وَمَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ يَأْتُوُنَ النَّيِّيِّ ﷺ فَيَسُالُوْنَهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَكَانَ يَنْظُرُ إلىٰ اَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ: «إِنْ يَعِشْ لهٰذَا لَا يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ» . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

المورد الله علی الله عنها بیان كرتی بین دیمات كے کچھ لوگ نبی صلی الله علیه وسلم كے پاس آئے انبول في آئے انبول اور قربایا' اگر یہ مخص زندہ رہا' تو اس پر بربعایا طاری نہ ہو گاكہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی (بخاری' مسلم) وضاحت: یمان قیامت سے مقصود موت ہے اس لیے كہ جو مخص فوت ہو كیا اس كے لیے قیامت قائم ہو گئ ویز اس مدیث میں مخاطب وہ سائلین ہیں جنہوں نے نبی آرم مسلی الله علیه وسلم سے سوال كیا تھا۔ (مكافرة سعید الله ام جلد مع صوال كیا تھا۔ (مكافرة سعید الله ام جلد مع موجد)

#### الغضل التآني

مَا ٥٥ - (٥) عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ شَدَّادِ رَضِى اللهُ عَنْ أَلْبَي عَنِي النَّبِي عَلَى ، وَالْمَشْتُ ف فِي نَنْسِ السَّاعَةِ ، فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتُ هٰذِه هٰذِه ، واَشَارَ بِإصْبِعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

## دومری قصل

۱۵۵۱ : مُنتَوْرِوْ بِن شَدَّاو رضى الله عنه ني صلى الله طبيه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے قرمايا مجھے قيامت كے ساتھ مبدوث كيا كيا ہے (بين آپ كا مبدوث ہو : قيامت كى علامات سے ہے) پس ميں قيامت سے اتنا بى آگے ہيا ہوں جس قدر يه انگل اس انگل في آگے ہے اور آپ نے اپنى دونوں انگليوں يعنى شادت كى انگلى اور درميانى انگلى كى طرف اشاره كيا (ترذى)

وضاحت: يه حديث ضيف ب' أس كى سدين مجابر بن سعيد راوى متكلّم فيه ب (النعفاء وَ المتروكين ٥٥٢) المجدومين جلدا صلحه ٢٢٩، تنقيعُ الرواة جلدا صلحه ١٤٥٠ ضعيف تذى صلحه ٢٢٩) تنقيعُ الرواة جلدا صلحه ١٨٥٠ ضعيف تذى صلحه ٢٥٥)

٥١٤ - (٦) **وَقَنْ** سَغْدِ بْنِ اَبِیْ وَقَاصِ رَضِسَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «انِّـیْ لَارُجُـُو اَنُ لَا تَعْجَزَ اُمَّتِـیْ عِنْدَ رَبِّهَا اَنْ یُوَخِّرُهُمْ نِصْفَ یَوْمٍ ». قِیْلَ لِسَعْدٍ: وَکُمْ نِصْفُ یَوْمٍ ؟ قَالَ: خَمْشُمِائَةِ سَنَةٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد.

ما ما ما الله وقاص رضى الله عند بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم في فرايا ، مجمع أميد به كه ميرى أمّت الله وسلم عند نبيل عاجز نه موكى كه الله تعالى اس كو نصف دن كى مهلت بهى عطا نه كرے۔ معد سے دريافت كياكياكه به نصف دن كتا به انهوں نے بناياكه نصف دن يا هج سو سال كے برابر به (ابوداؤد)

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥١٥ - (٧) عَنْ اَنِس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ اَوْلِهِ اِلَىٰ آخِرِهِ، فَبَقِى مُتَعَلِّقاً بِخَيْطٍ فِىٰ آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذَٰلِكَ الْخَيُطُ اَنْ يَنْقَطِعَ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِىٰ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

#### تبيرى فصل

۵۵۱۵: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا' اس دنیا کی مثال اس کرئے۔ کی می ہے جو شروع سے آخر تک مجاڑ ریا گیا ہے اور پھٹا ہوا کپڑلا آخر میں ایک دھاگے سے لنگ رہا ہے' قریب ہے کہ وہ دھاکہ بھی ٹوٹ جائے (اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے) (بہتی شعب الایمان)

# بَابٌ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ (قيامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی)

#### اَلْفَصْلُ الْأَوْلُ

١٦ ٥٥ - (١) **عَنْ** اَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ : اَللهُ اللهُ ﴾ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى اَحَدٍ يَقُولُ: اَللهُ ُ اَللهُ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

# پہلی فصل

۵۵۱: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زشن پر اللہ اللہ کی آواز آنا ختم نہ ہو جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کمی ایسے مختص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کئے والا ہوگا (مسلم)

٧١٥٥-(٢) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَادِ الْخَلْقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عادے: حبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت تو صرف ان لوگوں پر قائم ہوگ جو تمام محلوق سے بدتر ہوں مے (مسلم)

٥٥١٨ - (٣) وَهَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُطَرِبَ ٱلْيَاتُ نِسَآءِ دُوسِ حَوْلَ ذِى الْحَلَصَةِ. وَذُو الْخَلَصَةِ: ظَاغِيَةُ دُوسِ النِّيَ كَانُوا يَعْبُدُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ .. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۵۱۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم جمیں ہوگی جب سک کہ دوس فلیلہ کی عور تیں اپنے کو لیے "نوا لخلمہ" مای بت کے گرد نه سکا کیں گی۔ "نوا لخلمہ" فلیلہ دوس کے ایک بت کا نام ہے جس کی وہ زمانہ جاہمیت جس عبادت کیا کرتے تتے (بخاری مسلم)

١٩ ٥٥ - (٤) وَمَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ولا

يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ - حَتَىٰ يُعْبَدُ اللَّاتُ وَالْعُزَى، . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَاظُنُ عِينَ اَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُو اللَّذِينِ كُلِّهِ وَلَوْكُونَ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُوهَ عِيْنَ اَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنَاكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ رِيْحَا الْمُشْرِكُونَ ﴾ . أَنَّ ذَلِكَ تَامَّا فَالَ: ﴿إِنَّهُ مَنِكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ رِيْحَا اللهُ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَبُعْلَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِيْنِ آبَائِهِمُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2019: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا '
رات اور ون اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ لات و عزی کی عبادت نہ ہونے لگ جائے گی (عائشہ 
کہتی ہیں) میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! میں سجھتی تھی کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرائی جس
کا ترجہ ہے "اللہ تو ایسی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سپا وین دے کر ہمیجا ناکہ اسے تمام اویان
پر غلبہ عطا کرے 'اگرچہ مشرکین اسے ناپند جانیں" پھر بھی یہ دین کمل ہوگا آپ نے فرایا 'باشبہ اللہ تعالی جب
تک جاہے گا دین کمل رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی ایک لطیف ہوا جسیج گا جس سے ہروہ محض فوت ہو جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور دہ لوگ باتی رہ جائیں گے جن میں کوئی تیکی نہیں ہوگا۔ پس وہ لوگ اپنی رہ جائیں گے جن میں کوئی تیکی نہیں ہوگا۔ پس وہ لوگ اپنی کو اور دہ لوگ باتی رہ جائیں گے جن میں کوئی تیکی نہیں ہوگا۔ پس وہ لوگ اپنی رہ جائیں گے (مسلم)

٥٥ ٢٠ (٥) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَخْرْجُ الدُّجَّالُ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ» لَا اَذْرِيُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اُوْشَهُرًا اَوْعَامًا . «فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُمْ كَأَنَّهُ عُرُوَّةً بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ \_ فَيُهْلِكُهُ \_، ثُمَّ يَمْكُثُ فِي النَّاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنَ عَدَاوَةٌ، ثُمُّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ۚ فَلا يَبْقَىٰ عَلى وَجَّهِ الْأَرْضِ ٱحَدَّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرِ أَوُ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتُهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ آخَذَكُمُ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَل لَدَخَلَتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ» قَالَ: ﴿ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطِّيْرُ وَأَخْلَام البِّسَبَاعِ ... ﴿ لَأَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكُرًا، فَيَتَمَشُّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَشُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تُأْمُونُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمُ بِعِبَادَةِ الْأَوْتَانِ، وَهُمُ فِي ذَٰلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمُّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدُّالِاً أَصْعَلَى لِيْتًا، وَرَفَعَ لِيْتًا» قَالَ: «وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْظُ حِحُوضَ إِبِلِهِ ، فَيَصْغَقُ وَيَصْغَقُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًّا كَانَّهُ الطَّلُّ - ، فَيَنْبُتُ -مِنْهُ الجُسَادُ النَّاسَ ِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ انْخُرَى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ اِلِي رَبِّكُمْ، ﴿ وَقِفُونُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ . فَيْقَالُ: ٱخْرَجُوْا بَعْثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ اللَّهِ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، قَالَ: «فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا، وَذَٰئِكَ يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِه . وَوَاهُ مُسُلِمٌ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاوِيَةً: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ» فِي «بَابِ التَّوْبَةِ».

-۵۵۰: عبدالله بن عَمرو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا و رجال طاہر ہونے کے بعد جالیں ..... تک رہے گا۔ عبداللہ بن عُمرة کہتے ہیں کہ میں نہیں جانیا کہ آپ کا مقصود جالیس 🔻 دن ؑ چالیس ماہ یا چالیس سال تھا۔ پھرانلہ تعالیٰ عینی بن مریم کو آسان سے آباریں مے محویا کہ وہ عروہ بن مسعود 🕆 ير ساتھ مثابہ موں كے وہ وتبال كو علاش كريں كے اور اسے بلاك كرويں كے۔ اس كے بعد عيلى عليه السلام ونیا میں سات برس تک رہیں مے (اس عرصہ میں) ہر وہ انسانوں کے درمیان کوئی و شمنی نہ ہوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے معندی ہوا بیمج کا اور زمین پر کوئی ایبا مخص باتی نه رہے کا جس کے ول میں ذرہ برابر ایمان ہو گا مگردہ اسے موت سے بمکنار کرے گی یہاں تک کہ اگر کوئی فض کس بہاڑ کے اندر بھی واخل ہوا تو ہوا وہاں مجی اس کے پاس پنج جائے گی یہاں تک کہ اس کی جان تبض کرے گی۔ آپ نے فرمایا' اس کے بعد (ردے زمین پر) بدترین لوگ باتی رہ جائیں مے جو پرندوں کی طرح تیز طرار بے وزن ہوں مے اور ورندوں کی مانند سخت مول کے وہ نہ معلائی سے واقف موں کے اور نہ برائی سے اجتناب کریں گے۔ شیطان ان کے یاس انسانی شکل میں جائے گا اور کے گاکہ کیا تم کو شرم و حیا نہیں آتی؟ وہ کہیں مے 'تم ہمیں کیا تھم دیتے ہو؟ پس شیطان انہیں بتول کو پوجنے کا تھم دے گا اور اس حالت میں بھی انہیں فراوانی سے رزق مل رہا ہو گا اور ان کی زندگی عیش و عشرت والی ہوگی بعدازاں صور پھونکا جائے گا جو مخص بھی اس کی آواز سے گا وہ اپنے سرکے ایک کنارے کو جمکا لے گا اور دوسرے کو اونچا رکھے گا۔ آپ نے فرمایا ، پہلا مخض جو صور کی آواز کو سنے گا ، وہ مخض ہو گا جو اپنے اونوں کے لیے حوض لیپ رہا ہو گا وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا اور لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں سے۔ پھراللہ تعالی بارش جیجیں مے جو تعینم کی مانند ہوگی اس سے لوگوں کے جم نمودار ہوں مے پھر دوبارہ صور پھوتکا جائے گا تو تمام لوگ (قبول سے) کھڑے ہو کر و کھنے لگیں ہے۔ پھر منادی کی جائے گی کہ اے لوگو! اپنے رب کے پاس جلدی چنجو (فرشتون سے کما جائے گا) "انسیں روک لو' ان سے سوالات کیے جائیں ہے۔" (فرشتوں سے) کما جائے گاکہ جنتم کی طرف بھیجے والوں کو نکالو۔ کما جائے گاکہ کتوں میں سے کتنے جنتی ہیں؟ کما جائے گاکہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جنتمی ہیں۔ آپ نے فرمایا 'ریہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہوگا) "یہ ایسا دن ہو گا جو بچوں کو بو ڑھا کروے گا" "اور بد ایا دن ہو گا جس دن پندل سے کیڑا اتارا جائے گا" لین سخت مشکل دن ہو گا (مسلم)

اور معاویة سے مروی صدیث جس میں ہے کہ "بجرت منقطع نمیں ہوگی" کا ذکر باب التوب میں ہو چکا ہے۔

# كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ قيامت كے احوال اور جنّت اور دوزخ كاذكر (صُور پھونكنے كابيان)

#### الْفَصْلُ الْاَوْلُ

١٥٥٦ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: هَمَا بَيْنَ النَّفَخَيَنِ آرْبَعُوْنَ، قَالُوا: يَا آبَا هُرَيْرَةَ الرَبَعُوْنَ يَوْمًا؟ قَالَ: آبَيْتُ . قَالُوا: آرْبَعُوْنَ شَهُرًا . قَالُوا: آرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: آبَيْتُ . «ثُمَّ يُثْرِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، قَالُ: ﴿ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شِيئَ ﴾ لا يَبُلَى الله مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، قَالَ: ﴿ وَلَيْ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا اللَّهُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُونَ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ وَلِيهِ يُرَكِّبُ ﴾ وفي وقايةٍ لِمُسُلِمٍ ، قَالَ: ﴿ كُلُّ الْمُنْ الْمُوالِ اللهُ مَحَبَ الذَّنَبِ ، مِنْهُ خُلِقَ ، وَفِيهُ يُرَكِّبُ ﴾ .

# پېلی فصل

ا ۱۵۵۱: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'پہلی بار اور دو سری بار مور پھو گئے کا درمیانی عرصہ چالیس ........ ہو گا۔ ابو بریرۃ ہے ان کے شاگردوں نے دریافت کیا کہ کیا چالیس دن مراو ہیں؟ انہوں نے بواب دیا 'مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے (پھر) دریافت کیا 'کیا چالیس ماہ مراد ہیں؟ انہوں نے کما ' بواب دیا ' میں پچھے نہیں کمہ سکا۔ انہوں نے (پھر) دریافت کیا کہ کیا چالیس سال مراد ہیں؟ انہوں نے کما میں نہیں جات اس کے بعد اللہ تعالی بادلوں سے بارش نازل فرائے گا تو (محلوق کے اجمام) یوں آئیں گے جیسا کہ انگوری آئی ہے۔ آپ نے فرایا ' انسان (کے جم) کا ہر حمد سوائے ریڑھ کی ہڑی کے فیلے صے کے بوسیدہ ہو جائے گا (بخاری مسلم) اور مسلم کی ایک روایت ہیں ہو جائے گا (بخاری مسلم) اور مسلم کی ایک روایت ہیں ہو جائے گا (بخاری مسلم) اور مسلم کی ایک روایت ہیں ہو سے زانسان دوبارہ) پیدا ہو گا اور اس سے جو ڈر ا جائے گا گئین ریڑھ کی ہڑی کے فیلے حقد کو نہیں کھائے گی ' ای

وضاحت : اسرائل عليه السلام جب بلى بار صُور بهو تكين كے تو مخلوق بے ہوش ہو جائے گی' اس كے جاليس سال بعد دوبارہ صُور بهو تكين كے تو مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ عدیث میں اگرچہ ابهام ہے كہ چاليس سے مخصود دن

میں مینے ہیں یا سال ہیں لیکن ایک ووسری مدیث میں وضاحت ہے کہ چالیس سال مراد ہیں۔ خیال رہے کہ تمام لوگوں کے جسم بوسیدہ میں ہول می البت انبیاء علیم الساؤة والسلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہول می مشی کے لیے ان کے اجسام کو کھانا حرام ہے (مرقات شرح ملکوة جلد اصلحہ ۲۳۲)

٢٧ ٥ ٥ ـ (٢) وَمَـنُـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْبِضُ اللهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، آيْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ؟». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

الله على الله عند بيان كرتے ميں رسولُ الله على الله عليه وسلم في فرمايا و قيامت كے ون الله على الله على وسلم في فرمايا و قيامت كے ون الله تعالى اعلان و منى ميں في من بي كا اور آسانوں كو ليب كرائے وائيں ہاتھ ميں في كا۔ اس كے بعد الله تعالى اعلان فرمائے كاكه ميں مى بادشاہ مول زمين كے بادشاہ كمال ميں؟ (بخارى مسلم)

٣٥٥ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَة:
 ويَطْوِى اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَاْخُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقْنُولُ: أَنَا الْمَلِكُ آيَنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: يَالْخُذُهُنَّ بِيتِدِهِ الْاَرْضِيْنَ بِشِمَالِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَالْخُذُهُنَّ بِيتِدِهِ الْاَحْرَاي - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، آيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ﴿
 الْاخْراى - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، آيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ﴿

صدد: عبدالله بن عُمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ویامت کے دن الله تعالی آسانوں کو لیب لے گا پر انہیں اپنے واکیں ہاتھ میں کرے گا اور اعلان فرائے گا کہ میں تی باوشاہ ہوں جار کمال ہیں؟ مسلم کی بعد زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیب لے گااور ایک روایت میں ہے انہیں اپنے دو سرے ہاتھ میں کرے گا اور اعلان فرائے گا کہ میں باوشاہ موں جار کمال ہیں؟ مسلم کرے اور اعلان فرائے گا کہ میں باوشاہ موں جار کمال ہیں؟ مسلم کرے گا اور اعلان فرائے گا کہ میں باوشاہ موں جار کمال ہیں؟ مسلم کرے گا اور اعلان فرائے گا کہ میں باوشاہ موں جار کمال ہیں؟ مسلم کی دو سرے ہاتھ میں کردے گا اور اعلان فرائے گا کہ میں باوشاہ موں کا دو سرے ہاتھ میں کردے گا اور اعلان فرائے گا کہ میں باوشاہ موں کا جار کمال ہیں؟

٢٤ ٥٥-(٤) وَمَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رُضِسَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ يَتَنَ الْيَهُوْدِ

إِلَى النَّيِيِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَع، وَالْاَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ والثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْحَلْقِ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْحَلْقِ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْحَلْقِ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهَ عَلَى إِصْبَع، مُنَمَّ تَعَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهُ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ اللهُ عَلَى إِصْبَع، مُنْ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّه

۵۵۲۳: حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک یمودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کما اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نے آسانوں کو ایک انگلی پر ایس کے دین اللہ تعالی نے آسانوں کو ایک انگلی پر کھا ہوا دمینوں کو ایک انگلی پر کھا ہوا

ہو گا پھر اللہ تعالی انہیں حرکت دے گا اور اعلان فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں اللہ ہول (یہودی عالم کی ان باتوں پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعب کرتے ہوئے مسکرائے (اور) اس کی تصدیق کرتے ہوئے آپ نے یہ آیت طلاحت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "انہوں کئے اللہ تعالی کو صبح طور پر نہ پچانا حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اس کی مشمی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے دائمیں ہاتھ میں لیسٹے ہوئے ہوں سے اللہ ان سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اللہ کا شریک فھراتے ہیں" (بخاری مسلم)

وضاحت : اس مضمون کی احادیث کی تشریح ممکن نہیں جیسا کہ سلف صالحین کا مسلک ہے بلکہ الی احادیث پر بلا بحث تحیص کے ایمان لانا ضروری ہے (واللہ اعلم)

٥٥٢٥ ـ (٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى عَنْ قَوْلِهِ:

﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ ، فَايَنَ يَكُوُّنُ النَّاسُ يَوْمَثِذٍ ؟ قَالَ: ﴿ عَلَى الصِّرَاطِ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

محدد: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بارے میں دریافت کیا (جس کا ترجمہ ہے) دجس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اور آسان لیب دیتے جائیں گے اس روز لوگ کمال ہوں گے؟ آپ نے فرایا (اس وقت لوگ) پل مِراط پر ہوں مے (مسلم)

رَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّسَّمْسُ وَالْفَعَمُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ﴿ رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

الم الله عليه وسلم في الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، قيامت ك ون سورج اور چاند قيامت ك ون سورج اور چاند قيامت ك ون الله جائدى كرودن بين أوال ويت جائين كرودن بين أوال ويت كيل ووزخ بين نمين والا جائع كا بلكه ايدا كرتے سے مقعود ان

وضاحت : '' سورج اور چاند کو عذاب وینے سیلنے دوزح میں نہیں ڈالا جائے کا بلکہ ایسا کرتے سے منظود ان لوگوں کی سرزنش ہو گی جو اللہ تعالیٰ کے سوا سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔

(مككوة علآمه ألباني جلدس منحماسه)

## الفضل الثاني

٧٧ ٥٥ - (٧) عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ: وَكَيْفَ آنْعُمُ - وَصَاحِبُ الصَّوْرِ قَدِ الْتَقَمَّةَ وَآصْعَى سَمْعَهُ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَشُخِرُ مَنْ يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ ؟، . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: وَقُولُوا: حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ».
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

#### دوسری فصل

2012: ابوسعید خُدْرِی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں کیے خوش رہوں جبکہ صور (پھو تکنے والے فرشتے نے) صور کو منہ میں تھاما ہوا ہے ' اپنے کانوں کو جھکا رکھا ہے ' اپنی بیشانی کو یعیج کیا ہوا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اے صور (پھو تکنے) کا تھم ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! (اس حالت میں) آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' تم کمو' ہمیں اللہ کانی ہے اور وہ بمیں اللہ کانی ہے اور وہ بمیں اللہ کانی ہے اور وہ بمیں اللہ کانی ہے اور

٨٥ ٥٨ - (٨) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اَلصَّوْرُ قَرْنُ يُنْفَخُ فِيْهِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابَوُدَاوُدٌ، وَالدَّارَمِيُّ.

۵۵۲۸: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے میں آپ نے فرایا 'صُور ایک سینگ ہے جس میں چھوٹکا جائے گا (ترندی 'ابوداؤد' دارمی)

#### ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

١٩ ٥٥ - (٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ ﴾ : اَلتَّافُخَةُ الْأَوْلَىٰ، وَ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ : اَلتَّانِيَةُ.
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِى تَرْجَمَةِ بَابٍ.

#### تبيرى نصل

۵۵۲۹: ابنِ عباس رضی الله عنما الله تعالی کے اس ارشاد که "جب صُور میں پھونکا جائے گا" کی تغیر بیان کرتے ہوئے ا کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ "الرَّا بِف" سے مقصود پہلی بار صور پھونکنا ہے اور "الرَّاوف،" سے مقصود دوسری بار صور پھونکنا ہے (امام بخاریؓ نے اس حدیث کو ترجمہُ الباب میں بیان کیا)

٥٣٠ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاحِبَ الصَّوْرِ، وَقَالَ: دَعَنْ يَمِيْنِهِ جِبْرَئِيْلُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِيْكَائِيْلُ.

۵۵۳۰: ابوسعید خدری رضی الله تحنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صور (پھو تکنے) والے فرشتے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے دائیں جانب جرائیل اور بائیں جانب میکائیل موں مے (رزین)

٥٣١ - (١١) **وَعَنْ** اَبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُعِيْدُ اللهُ الْخَلْقَ؟ وَمَا آيَةُ ذَٰلِكَ فِيْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: وَامَا مَرَّرُتَ بِوَادِي قَوْمِكَ جَذَبْ اثْمُ مَرَرْتَ بِهِ يَهْتَزُّ خُضْرًا؟، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وفَتِلْكَ آيَةُ اللهِ فِيْ خَلْقِهِ، ﴿كَـٰذَٰلِـكَ يُخْيِـى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْزِينَ ﴾. رَوَاهُمَا رَزِينَ ؟.

ا الم الله الله الله الله عنه بيان كرتے بي مي في عرض كيا الله ك رسول! الله تعالى كلوق كو كيے دوبارہ بيدا فرمائ الله عدالى كا اور كيا الله تعالى كا كوق ميں اس كى كوئى علامت ہے؟ آپ في فرمايا كيا تم بمى خك سالى ك ذائه ميں اپنى قوم كى وادى ك قريب سے كزرے ہو؟ كير (بارش كے بعد) تم اس وادى سے كزرے ہو؟ كير (بارش كے بعد) تم اس وادى سے كزرے ہو كي تو دہ سرسز لها ربى ہوكى (ابو رزين كتے بير) ميں نے عرض كيا بال! (ابيا ہو تا ہے) آپ في فريا يا بيد الله تعالى كى محلوق ميں اس كى علامت ہے "واس طرح الله تعالى عروں كو زنده كرے كا" (رزين)

# بَابُ الْحَشْرِ (قیامت کے روز مخلوق کو جمع کرنے کا ذکر) اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

١٥٥٣٢ م ٥٥٣٢) عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَلَىٰ آرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءً -، كَفُرْضَةِ النَّقِيَ -، لَيْسَ فِيْهَا عَلَمْ لِآحَدِ ١ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

۵۵۳۷: سل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تیامت کے دن اوگوں کو سفید سرفی ماکل زمین پر جمع کیا جائے گا از مین میدے کی روثی کی مانند ہوگ زمین پر ممی (قوم یا شمر) کا نشان نہ ہوگا (بخاری مسلم)

٥٦٣٣ - (٢) وَعَنُ آبِنَ سَعِيْدٌ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُهُ الْكَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةُ وَاجِدَةً ، يَتَكَفَّوُ مَا الْجَبَّالُ بِيَدِم كَمَا يَتَكَفّأُ - أَجَدُكُمْ خُبُرْنَهُ فِي السَّفَرِ نُولًا لِآخُلِ الْجَنَّةِ ». فَآتِي رَجُلَّ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحُمْنُ عَلَيْكَ يَا آبَ الْقَاسِمِ! أَلَا الْجَبُرُكُ بِنُول الْجَنَّةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟ ، قَالَ: وَبَلَى ». قَالَ: تَكُونُ الْاَرْضُ خُبُرَةً وَاجِدَةً ، كَمَا قَالَ النَّبِينُ عَلَيْ . فَنَظَرَ النَّبِي قَلْتُ إِلَيْهُا لَمْ صَبِيكَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ وَاجْدُهُ ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ الْجَبُولُ بِإِذَامِهِمْ؟ بَالْامُ - وَالنُّونُ . قَالُوا: وَمَا هٰذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونَ ، يَاكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبُدِهِمَا - سَمْعُونُ الْفَا . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

مردد ایوسید فدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تیاست کے دن زمین ایک مدی کے دن زمین ایک مدی کے جیسا کہ تم میں سے دن زمین ایک مدی کی بائد میں الله سیدها کریں کے جیسا کہ تم میں سے کہا مختص سٹر کے دوران اللی سیدهی روٹی نگا آ ہے اور بیہ روثی جنسے والوں کی مسمانی ہوگ (آپ کے فرائے کے فرائے کے بعد) ایک یہودی آیا اس نے کما الله تعالی آپ پر برکت فرائے۔ اے ایوالقاسم ایکا میں آپ کو قیاست کے دن جنتیوں کی مسمانی کے بارے میں نہ ہاؤں؟ آپ کے فرایا صرور! اس نے بیان کیا کہ زمین ایک روٹی کی بائد

ہوگی بیباکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا۔ (اس کی بیہ بات س کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری جانب (تجب سے) دیکھا۔ پھر آپ بس ویئے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرایا کیا بس مجھے ان کے سالن کے بارے بیں فرنہ دوں؟ وہ "بالام" اور "نُون" ہے۔ صحابہ نے وریافت کیا ہے؟ یہودی نے جواب ویا اس سے مقصود بیل اور چھلی ہے جس کے جگر کے محارے کو ستر بڑار افراد کھائیں گے (بخاری مسلم)

وضاحت : معرانی زبان میں "بَالاًم" بیل کو کہتے ہیں جبکہ "نُون" عربی زبان میں مجھلی کو کہتے ہیں۔ (مشکوۃ سعید اللمام جلد المصفہ ۱۹۸۸)

٥٣٤ - (٣) **وَمَنْ** آيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ويُحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِيْنَ، رَاهِبِيْنَ، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيْرٍ، وَثَلَالُهُ عَلَى بَعِيْرٍ، وَارْبَعَةُ عَلَى بَعِيْرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَتَحْشُرُ — بَقِيْتَهُمُ النَّارُ. تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيْثُ مَعَهُمُ حَيْثُ بَاتُوْا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوا، وَتُمْسِىٰ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْاه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

2000 کو تین قیموں میں جمع کیا جائے گا۔ ایک قیم کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت کی خواہی گامت کے دن لوگوں کو تین قیموں میں جمع کیا جائے گا۔ ایک قیم کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت کی خواہش کریں گے اور دو مری فتم میں دونرخ سے ڈرنے والے ہوں گے (ان وو قیموں کے لوگوں کی سواری کی صورت سے ہوگی کہ) دو مختص ایک اونٹ پر اور تین مختص ایک اونٹ پر اور جار مختص ایک اونٹ پر اور وس مختص ایک اونٹ پر سوار ہوں گے (یعنی جو اعلی مرتبے کا حاصل ہوگا وہ نمایت اطمینان کے ساتھ کشادہ سواری پر بیٹھے گا) تیمری قیم میں باتی ماندہ لوگ ہوں گے جن کو آگ دھکیلے گی وہ ان کے ساتھ قبلولہ کرے گی جمال وہ قبلولہ کریں گے اور ان کے ساتھ رات گزارے گی جمال انہوں نے دات گزاری ہوگی اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جمال انہوں نے مبح کی ہوگی اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ شام کرے گی جمال انہوں نے دات گزاری ہوگی (بخاری مسلم)

وضاحت: جع کرنے سے مرادیہ ہے کہ جب قیامت کے روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں ملے تو لوگ تین اقسام پر مشمل ہوں مے جیسا کہ قرآنِ پاک میں ذکور ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے "وَکُنتُمْ أَذُوَاجًا ثَلْفَ" کہ تمہاری تین قشمیں ہوں گ۔ کہلی دو قتم کے لوگ جتّی ہوں کے اور تیمری قتم کے لوگ جتّی ہوں کے اور تیمری قتم کے لوگ وہ جنمی ہوں کے جنہیں آگ د تعلیل کر میدانِ حشر میں لے جائے گی (مرقاۃ جلد ۱۰ صفحہ ۲۵۰) تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۸۸)

٥٣٥ - (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَّا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِنَّكُمُ مَحْشُورُوْنَ جُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» ﴿ ثُمَّ قَرَاً: ﴿ كَمَّا بَدَانَ اوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ وَعُدَاً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾ – «وَاوَلَ مَنْ يُكُسِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ، وَاِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِىٰ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّهَالِ – ، فَاقُولُ: أُصَيْحَابِي اُصَيْحَابِي ! فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُواْ مُرْتَدِيْنَ عَلَى آغَقَابِهِمْ مُذُ فَارَقْتَهُمْ . فَاقَوُلُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

مات کے روز اس طرح اٹھایا جائے گا کہ تم نظے پاؤں نظے بدن اور بغیر ختنہ کے ہو گے۔ اس کے بعد (بطور اٹھاں) آپ نے یہ آپ نے بدن اور بغیر ختنہ کے ہو گے۔ اس کے بعد (بطور دلیل) آپ نے یہ آپ نے یہ آب خلات فرائی (جس کا ترجہ ہے) "جس طرح ہم نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ای طرح ہم اُن کو ووبارہ لوٹائیں گے ، یہ وعدہ ہم پر لازم ہے بے شک ہم اس طرح کرنے والے ہیں" (پھر آپ نے فرایا) قیامت کے روز جس مخص کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور میرے پھی ماتھیوں کو بائیں جانب یعنی ووزخ کی جانب نے جایا جائے گا۔ ہیں کموں گا کہ یہ میرے محالی ہیں 'یہ میرے محالی ہیں۔ اللہ تعالی فرائے گا' بے شک (یہ آپ کے محالی ہیں) جب سے آپ اِن سے جدا ہوئے یہ وین سے پھر میرے اُنٹہ کے کیا۔ اُنٹہ نیا کی بندے نے کما تھا کہ "جب تک ہیں ان کے مرمیان رہا ہیں ان پر گران تھا" سے اس قول تک کہ "اللہ تعالی غالب عکمت والا ہے" (بخاری' مسلم)

٥٣٦ - ٥٥) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعاً

يَنْظُرُ بِعُضُهُمُ الِنْ بَعْضٍ ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ الِنْ بَعْضٍ ه .

مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

محاط، عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' لوگ قیامت کے دن نظے پاؤں ' نظے بدن ' بلاختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ (عائشہ کہتی ہیں) میں نے کما ' اے اللہ کے رسول! کیا مرد اور عورتیں اسمنے ہوں گے ' وہ ایک ووسرے کی جانب ویکھیں گے؟ آپ نے فرایا ' (قیامت کا) معالمہ اس سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی جانب نگاہ اٹھا کرویکھے (بخاری مسلم)

٥٣٧ه - (٦) وَهَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَيْ اوَجْهِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالْيُسَ الَّذِي آمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى آنُ يُمْشِيَهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ( . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

اس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کافر قیامت کے دن منہ کے بل چل کر کیے میدانِ حشر کی جاجب جائیں ہے؟ آپ نے جواب دیا' کیا ہے بات نہیں کہ جس ذات نے ان کو دنیا میں پاؤں پر چلنے کی طاقت دی وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائے (بخاری' مسلم)

٥٣٨ - (٧) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ آبَاهُ آزَرَ يَوْمَ آبِهُ وَخِهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ - فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: آلَمْ آقُلُ لَكَ: لَا تَعْصِينِ؟ وَيَقُولُ لَهُ آبُوهُ اللهُ آبُوهُ اللهُ وَعَدْتَنِى آنْ لَا تُخْرِينِيْ يَوْمَ فَيَقُولُ لَهُ آبُوهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنِّى حَوَّمْتُ الْجَنَّةُ عَلَى يُغَمُّ لَا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنِّى حَوَّمْتُ الْجَنَّةُ عَلَى يُغَمُّ لَا أَنْ لَا تُحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُورُ فَإِذَا هُو بِذِيبُحْ مِ مُتَلَطِّحٍ - ، مُتَلَطِّحٍ - ، فَتَلَطَّحٍ - ، فَتَلَطَحِ - ، فَيَنْظُورُ فَإِذَا هُو بِذِيبُحْ مِ - مُتَلَطَّحٍ - ، فَيَنْظُورُ فَإِذَا هُو بِذِيبُحْ مِ - مُتَلَطِّحٍ - ، فَيَنْظُورُ فَإِذَا هُو بِذِيبُحْ مِ - مُتَلَطِّحٍ - ، فَيَوْخَذُونَ اللهُ فَوَائِمِهِ فَيْلُقَى فِى النَّارِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۵۳۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپ والد "آزر" سے ملیں کے تو آزر کے چرب پر سیابی اور گرد و فہار دیکھیں کے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں کے کہ کیا جی نے آپ کو نہیں کما تھا کہ آپ میری نافرائی نہ کریں؟ ان کے والد جواب دیں گے کہ آج کے دن جی آپ کی نافرائی نہیں کوں گا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام دھا کریں گے کہ اے میرب پروردگار بے فک آپ جی سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز لوگوں کو اٹھایا جائے گا آپ جھے رسوا نہیں کریں گے۔ اس والد جو (آپ کی رجت سے) دور ہے اس سے زیادہ اور کیا رسوائی ہو سی ہے۔ اللہ تعالی جواب ویں گری بلاشہہ جس نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس کے بور ابراہیم علیہ السلام سے کما جائے گا کہ (دیکمیں) آپ کے پاؤں کے بیائی کے بود ابراہیم علیہ السلام سے کما جائے گا کہ (دیکمیں) آپ کے پاؤں کے بیائی کے بود ابراہیم طبہ السلام سے کما جائے گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے بود ابراہیم طب گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باور کی سے کہ کو دیل کی کہ کا کہ در حقیقت وہ آذر ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جو اس کے باور کی سے کہ کی در کی سے کی کو دیل کی کو دیل کی کو دیل کی کو دیل کی دیل کی در کا دیل کو دیل کو دیل کی دیل کو دیل کی کو دیل کی دیل کو دیل کو دیل کو دیل کو دیل کی دیل کو دیل کی دیل کو دیل کو دیل کو دیل کو دیل کو دیل کو دیل کیا کو دیل کی دیل کی دیل کو دیل کو دیل کو دیل کو دیل کو دیل کی دیل کو دیل

ا پے لور سے ماتھ سرا ہوا ہو ہ اس و عاول سے پر مردان علی مرا اور ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں مغفرت کی روشن میں ایک سوال وارو ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کر مشرک بھے۔ اس کا جواب ہیر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد فوت ہوئے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے براء ت کا اظہار کیا اور جب وہ میدان حشر میں اپنے والد کو دیکھیں گے کہ ان کی شل مسلح ہو گئی ہے تو مجتبے پدری جاگ الحے گی اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رہے العرب سے ان کی مغفرت کی وہ کریں گے جو تک اللہ تعالی نے مشرک لوگوں پر جست کو ابراہیم علیہ السلام اللہ رہے العرب سے ان کی مغفرت کی وہ کریں گے جو تک اللہ تعالی نے مشرک لوگوں پر جست کو حرام قرار وہ ہے ادر ابراہیم علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں ہوگی (مرقات شرح مکاؤہ جلد اسلام کی سفارش قبول نہیں ہوگی (مرقات شرح مکاؤہ جلد اسلام کی سفارش قبول نہیں ہوگی

٥٣٩ - (٨) وَصَنْعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَهْرَقُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذُهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2009: ابد بريره رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرايا و آمست ك دن لوگ ليستے بيں شرابور بوں كے اور ان كا بيد دين بي عتر باتھ تك كيل جائے كا اور ان كے مند تك كافيا بوا بو ا حق كى ان كے كانوں تك بنج جائے كا (بھارى مسلم)

• ٥٥٤ - (٩) وَهَ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْمُولُ: وَتُدنَى الشَّمْسُ يَومُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمُ كَمِقْدَادِ مِيْل ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَرِ اَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتِيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ مَنْ يَكُونُ إلى حِقْوَيْهِ -، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمْ الْعَرَقُ الْجَامَاء - وَاشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ إلى فِيْهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

\* مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' سورج قیامت کے دن لوگوں سے ایک میل کی مسافت پر ہوگا 'لوگوں کا پیند ان کے اعمال کے مطابق ہوگا بعض لوگوں کے مختوں تک پیند ہوگا ' بعض کے مختوں تک' بعض کی کمر تک اور بعض سے منہ تک پیند آیا ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا (مسلم)

الله تعالى : يَا آدَمُ! فَيَقُولُ : لَبَكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ كُلّهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ : هَ يَعُولُ الله تعالى : يَا آدَمُ! فَيَقُولُ : لَبَكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ كُلّهُ فِىٰ يَدَيْكَ . قَالَ : أَخْسِرِ جُ بَعْتُ النّادِ . قَالَ : وَمَا بَعْتُ النّادِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلّ الله يَسْعُمِانَةٍ وَيَسْعَنَ وَيَسْعِيْنَ ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ النّاسِ سُكَارِى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلْكِنَ الصّغِيْرُ ، وَوَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلْكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ ﴾ . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ؟ وَإِينًا ذَلِكَ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ : هِ اَبْشِرُوا فَإِنْ مِنْكُمْ وَجُلْرٌ ، وَمِنَ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ الْفُ » ثُمَّ قَالَ : هُ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ الْرَجُو اَنْ تَكُونُوا رُبْعَ الْهُلِ الْجَنَّةِ ، فَكَبُرْنَا فَقَالَ : هَ الْحُورَةِ اللّهُ وَاللّهُ الْمَالِ الْجَنَّةِ ، فَكَبُرْنَا فَقَالَ : هَ الْحُورَةِ اللّهُ وَالَّذِى النّاسِ اللّه كَالشّعْرَةِ السّودَاءِ فِي جِلْدِ شُورٍ اللهُ عَلَى النّاسِ اللّه كَالشّعْرَةِ السّودَاءِ فِي جِلْدِ شُورٍ الللهُ عَلَيْهِ . وَكُنْوا اللّهُ عَلَى النّاسِ اللّه كَالشّعْرَةِ السّودَاءِ فِي جِلْدِ شُورٍ الللهُ الْمَالَةُ عَلَى النّاسِ اللّهُ كَالشّعْرَةِ السّودَاءِ فِي جِلْدِ شُورٍ اللهُ الْمَالَةُ عَلَى النّاسِ اللّهُ كَالشّعْرَةِ السّودَاءِ فِي جِلْدِ شُورٍ اللّهُ قَالَهُ . مَا مَنْ عَلَيْهِ .

ا ۱۵۹۳: ابوسعید فدری رض اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، قیامت کے دن اللہ تعالی فرائے گا اے آدم! وہ کہیں گے ، ہیں حاضر بوں میں حاضر بوں تمام بھلائیاں تیرے باتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی تخم دے گاکہ دور نیوں کی جماعت الگ کو۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ دور فی سختے ہیں؟ اللہ فرائے گا ایک بزار اندانوں میں سے نو سو نانوے (دور ن جی میں میں کے) اس دفت (یہ تھم من کر) ہے ، بوڑھ بو جائیں گے اس دفت (یہ تھم من کر) ہے ، بوڑھ بو جائیں گے کہ نوگ نشہ میں بول کے لیکن فی العقیقت نو میں میں ہوں کے لیکن فی العقیقت نو میں میں ہوں کے البتہ اللہ تعالی کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! وہ بزار میں سے ایک مخص ہم میں سے کون ہو گا؟ آپ نے انہیں (تنی دیتے ہوگے) فرایا ، فوش ہو جاؤ اس لئے کہ ایک مخص ہم میں سے ہو گا اور ہزار یا بوج و ماجرج سے بول گے۔ بعد ازاں آپ نے فرایا اس ذات کی مشر! جس کے باتھ میں میری جان ہے ، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے فسف ہو گے (اس پر) ہم شم! جس کے باتھ میں میری جان ہے ، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے فسف ہو گے (اس پر) ہم

نے اللہ اکبر (کا کلمہ) کما۔ آپ نے فرمایا' تم (اس دنیا میں دیگر) لوگوں میں بس اس سیاہ بال کی مانند ہو کے جو سفید رنگ کے تیل میں ہے ربخاری' مسلم)
سفید رنگ کے تیل میں ہے یا سفید بال کی مانند جو سیاہ رنگ کے تیل میں ہے (بخاری' مسلم)
وضاحت : میدانِ حشر بظاہر اتنا خوفناک اور شدا کہ سے بحربور ہو گاکہ اس کے مشاہدے سے حالمہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا اور دودھ پلانے والے مادہ جانور اپنے بچوں سے خافل ہو جائیں گے وگرنہ سے متعمد نہیں کہ اس وقت بالفعل اس طرح کے واقعات مشاہدے میں آئیں کے بلکہ شدّت اور شکینی انتنا درجہ کی ہوگی اس لحاظ سے اس مجاز پر محمول کیا جائے گا (تنقیعے الرواۃ جلدی صفحہ ۹)

٥٤٢ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِعُ يَقُولُ: «يَكَثِيفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ» فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُوْمِنٍ وَمُوْمِنَةٍ، وَيَبْقَىٰ مَنْ كَانَ بَسْجُدُ فِى الذُّنْيَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَأَحِداً» . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۵۳: ابوسعید فکدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' ہمارا پروردگار اپنی پندلی (سے کیڑا) اٹھائے گا اور سبھی ایماندار مرد اور عور تیں الله کیلئے سجدہ کریں سے اور جو لوگ دنیا میں ریاکاری اور شہرت کیلئے سجدہ کرتے تھے باتی رہ جائیں سے ' وہ سجدہ کرنا چاہیں سے لیکن ان کی کمر ایک بن جائے گی (بخاری مسلم)

وضاحت : علامہ تور پھتی بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین کا اس جیسے مضمون کی احادیث میں یہ مسلک ہے کہ آویل سے گریز کیا جائے اور بغیر کسی آویل کے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سرو کرتے ہوئے ایمان رکھا جائے ان کے حقیقی مراد اور مفہوم کے بیچھے نہ پڑا جائے بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کا حقیقی علم صرف اللہ رہ العزت ہی کو ہے (تنفیخ الرواة جلام صفحہ ۹۰)

٥٥٤٣ ـ (١٢) وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَاتِي. الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ». وَقَالَ: «إِقُرَأَوْ الْحِفَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

معهد : ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک بھاری بحرکم فریہ مخص قیامت کے دن آئے گا لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس کا وزن مجھرکے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا نیز آپ نے فرمایا ' (اے مومنو!) تم یہ آیت تلاوت کیا کرد (جس کا ترجمہ ہے) "قیامت کے دن ہم ان کیلئے تراؤہ قائم نہیں کریں مے" (لین انہیں قدر و منزلت نہیں دی جائے گی) (بخاری مسلم)

وضاحت : الملِ مُنت كا "ميزان" بر غير متزلزل ايمان ب جب كه معزله ميزان كا انكار كرت بين نيز الممال كا بمي وزن مو كا (تنفيعُ الرواة جلدم صفحه ۹۰)

#### المفضل الثكين

٥٥٤٤ - (١٣) مَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ يَوْمِئِدُ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴾ قَالُ: وَاتَدُرُونَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: عَبْدَ وَامَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، اَنْ تَقُولَ: عَمِلَ عَلَىٰ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ﴾ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ ؟ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ ؟

#### دو سری فصل

ممه من الله عند بيان كرتے بي رسول الله عليه وسلم في به آيت علاوت فرمائي (جس كا ترجمه ب) "اس دن زمين الله عند بيان كرتے بي رسول الله عليه وسلم في به آيت علاوت فرمائي (جس كا ترجمه ب) "اس دن زمين الله (اور ہونے والے) واقعات بتائے گ۔" آپ نے (صحابة س) وريافت كيا كه جميس علم ب كه زمين كے بتائے سے كيا مراد ب؟ صحاب كرام في بواب ديا الله اور اس كه رسول (صلى الله عليه وسلم) خوب جانتے ہيں۔ آپ نے فرمايا" زمين كا خرديا به ب كه وہ جر مرد اور عورت بر كوائى دے كى كه اس عليه وسلم) خوب جانتے ہيں۔ آپ نے فرمايا" به بى اس كا خرديا ب (احمد ترفيل) امام فعل كو حن صحح غريب قرار ديا ب-

َهُ ٤٥ ه ٥ ـ (١٤) **وَعَنْهُ**، قَالَ: فَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ اَحَدِيمُوْتُ اِلَّا نَدِمَ». قَالُوُا: ُ وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلُ اللهِ! قَالَ: « إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ ارْدَادَ، وَ إِنْ كَانَ مُسِيْعًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ» . وَوَاهُ البَرْمِذِيُّ .

۵۵۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو محض بھی فوت ہوتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ سحابہ کرام نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! اس کی ندامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'اگر وہ نکیو کار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ اس نے مزید (نیک کام) کیوں نہ کیے اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ اس نے مزید (نیک کام) کیوں نہ کے اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ وہ (برے کاموں ہے) کیوں نہ باز رہا (ترفدی)

وضاحت : به مدیث ضعف ب اس کی سند میں یکی بن عبدالله رادی منظم نیه ب (العل و معرفهُ الرجال جلدا صفیه منوبه من

٥٥٤٦ ـ (١٥) وَعَنْمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ويُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ثَلَائَةَ

أَصْنَافٍ: صِنْفاً مُشَاةً، وَصِنْفاً رُكْبَاناً، وَصِنْفاً عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ، قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَمُشُونُ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ؟ قَالَ: وَإِنَّ الَّذِي آمَشَاهُمْ عَلَىٰ آفْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَىٰ وَجُوْهِهِمْ، آمَا إِنَّهُمُ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ، وَرَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۱۹۵۳: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوکوں کو قیامت کے دن تین کروہوں میں میدانِ حشر میں لایا جائے گا (ایک) کروہ بیادہ ہو گا (دو سرا) گروہ سوار اور (تیسرے) گروہ کے لوگ منہ کے بل جلیں گے۔ وریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! وہ منہ کے بل کیے چلیں گے؟ آپ نے فرایا ، باشہ جس ذات نے ان کو پاؤں پر چلایا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ افہیں منہ کے بل چلائے۔ فہوار! ہے فک وہ این مونہوں کے ساتھ جرشلے اور کانے سے بچاؤ کریں گے (ترفری)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہو ہا ہے کہ ٹیلے وفیرہ حشرے دوران فتم نہیں ہوں مے جب کہ حشرے ہورات علی اس محد مشرک ہور ہوتا ہے۔ بعد زمین سے فتم ہو جائیں مے (داللہ اعلم) بیزیہ مدیث ضعیف ہے (ضعیف تندی صفیہ)

الله عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ ا

عهده: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ، جس هنم كو پيند ب كه وه قيامت كے دن كا اپنى آكھول سے مطابره كرے تو وه درج ذيل سور تين طاوت كرے۔ "إِذَا لَقْمَسُ كُورَتْ" "إِذَا لِمُمَامُ الْمُفَكِّرَةُ" اور "إِذَا الشَمَامُ الْمُطَقَّةُ" (احمر " ترزی)

#### ٱلْفَصْلُ التَّالِثُ

٥٥٥ - (١٧) عَنْ أَيِن ذَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ حَدَّثَيَى:

هَانَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفُواجِ: فَوُجا رَاكِينَ طَاعِينَ كَاسِينَ، وَفَوُجا تَسْحَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ

عَلَىٰ وُجُوٰهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ -، وَفَوْجا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ وَيُلْقِي اللهُ الْأَفَةَ عَلَى الطَهْرِ -، فَلَا يَهُولِهُمْ إِنَّ الرَّجُلُ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيْقَةُ يُعُولِيْهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ - لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا، . وَوَاهُ النَّسَائِنُ .

## تيسئ لمصل

۵۵۲۸: ابوذر رض الله عند مان كرت ميل ب فك صادق معدوق (حد صلى الله عليه وسلم) في جمع والم

کہ قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گ۔ ایک گروہ کے لوگ سواریوں پر سوار 'کھاتے چیے' خوش مال ہوں کے اور ایک گروہ کو فرشتے ان کے چروں کے بل چلائیں گے اور انسی آگ د تھیل کر لے جائے گی اور ایک گروہ (کے لوگ) پیدل چلتے ہوئے اور وو ڑتے ہوئے آئیں گے اور اللہ تعالی سواریوں کو تباہ و برماد کر دیں گے'کوئی سواری زندہ نہ ہوگی بہاں تک کہ ایک مخص کے پاس باغ ہو گا وہ سواری کے بدلے باغ دے گا لیکن سواری نہ مل سکے گی (نمائی)

وضاحت : اس مدیث میں حشرے مقصود قیامت کے روز لوگوں کو جمع کرنا ہے جب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر محشر میں آئیں گے جیسا کہ علامہ تو پشتی نے وضاحت کی ہے۔ علامہ خطابی کی رائے درست نہیں ہے وہ حشر سے مراد قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگوں کو جمع کرنے پر محمول کرتے ہیں۔ درامل انہیں حدیث کے اس جملہ سے غلط فنی ہوئی ہے کہ "اللہ تعالی سواریوں کو ختم کر دے گا" اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا یہ حقد آ ثر تک الگ مستقل حدیث ہے۔ ابوذر راوی نے اس کو اس حدیث میں شامل کر دیا ہے "ان سے بعول ہو گئ ہے اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ قیامت کے دن سے مقصود قیامت کے قریب کا دور ہو جیسا کہ حدیث کا آخری جملہ اس پر ولالت کر رہا ہے (تنقیع الرداة جلد) صفحہ الاستان مرقات شرح مشکوة جلد المفحہ ۲۱۱۔ ۲۱۱)

# بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمِيْزَانِ (حساب تصاص اور تزازو كابيان)

#### اَلْفَصُلُ الْآوَّلُ

٩٥ ٥ - (١) قَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ». قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ﴾ . فَقَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ؛ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكُ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### پہلی فصل

مهم الله عائشہ رمنی الله عنها بیان کرتی ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'قیامت کے دن جس مخص سے محص بھی حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں کرفنار ہو گا۔ میں نے دریافت کیا 'اے الله کے رسول! کیا الله تعالی کا (یہ) ارشاد نہیں ہے کہ «عفقریب آسان محاسب ہو گا؟ آپ نے فرایا 'یہ تو معمول حساب ہے اور جس مخص سے باز رس ہوگی وہ عذاب میں کرفنار ہو گا (بخاری مسلم)

مِنكُمُ آَجَدُ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيُسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ وَلَا حِجَابُ يَحْجِبُهُ، فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

مدی: عدی بن عاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تم بی سے ہر عض کے ساتھ اس کا پروروگار (بلاواسلہ) کلام کرے گا۔ (اس وقت) رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو گا اور نہ بی کوئی پردہ ہو گا جو بندے کو (اس کے) رب سے پردے میں کرے۔ جب بندہ اپنے وائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال (صالحی) آگے بیعج ہوئے وکھائی دیں گے اور جب وہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اسے دیکھے گا تو اسے اپنے منہ کے سامنے نظرووڑائے گا تو اسے اپنے منہ کے سامنے اپنے برے اعمال آگے بیعج ہوئے وکھائی دیں گے اور اپنے سامنے نظرووڑائے گا تو اسے اپنے منہ کے سامنے اسے نظر تعربی تھے کا (صدقہ) کو۔

اس بی جی نظر آئے گی۔ پس تم دونرخ سے بچاؤ افتیار کو اگرچہ مجبور کے کی جے کا (صدقہ) کو۔

(بخاری مسلم)

١٥٥٥ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِنَّ اللهَ يُذَيٰى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَّهُ حَلَيْهُ كَذَا؟ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: لَعَمْ اَيْ رَبِّ عَلَى اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَرُأُوسِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَرُأُوسِ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَرُأُوسِ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَمُنْ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَرُأُوسِ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَمُنْ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَى اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ أَلَا عَلَى اللهُ ا

ایماندار مخص کو حرّت کے ساتھ (اپنے) قریب کرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ' بلاشبہ اللہ تعالی ایماندار مخص کو حرّت کے ساتھ (اپنے) قریب کرے گا اس پر اپنا پہلو رکھے گا اور اس چہا لے گا۔ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو فلاں فلاں گناہ کا اقرار کرتا ہے؟ وہ کے گا' ہاں! اے میرے پروردگار! یہاں تک کہ اس سے اس کے (تمام) گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا۔ وہ مخص (درپردہ) خیال کرے گا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو گا۔ اللہ تعالی قربائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے (ان) گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسے نیک اعمال کا رجنر (دائمیں ہاتھ میں) پکڑا دیا جائے گا۔ البتہ گفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا۔ (اور کما جائے گا کہ بی فردگ کرے والوں اور منافقین پر ہے (بخاری) مسلم)

٢ ٥٥٥ - (٤) **وَعَنْ** آبِىٰ مُوسَىٰ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفَيَامَةِ دَفَعَ اللهُ الى كُلِّ مُسُلِم يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>9</sup>.

م ۵۵۵۳: ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و قیامت کے روز اللہ تعالی ہر مسلمان کو (ایک) یمودی یا عیسائی دے گا اور فرمائے گا دوزخ سے بچانے کیلئے یہ جمرا فدیہ ہے۔ (مسلم)

وضاحت : ایک حدیث کا منموم یہ ہے کہ ہر مخص کی جگہ جنّت ادر دوزخ دونوں میں ہے تو جب ایماندار مخص جنت ادر دوزخ دونوں میں ہے تو جب ایماندار مخص جنّت میں داخل ہو جاتا ہے تو کافر دوزخ میں اس کی جگہ پر پنچتا ہے اس کے کہ دہ کفر کی وجہ سے اس کا مستق ہے اس حدیث کی روشنی میں ابو موکائی حدیث کا منہوم سمجھا جائے (تنفیعے الرواۃ جلد مسلم صفحہ ۹۲)

ره ، وه قَنْ آبِي سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَيُجَاءُ بِنُوْحِ يَوْمَ الْفِينَامَةِ ، فَيُقَالُ لَـهُ : هَلُ بَلَّغَتُ ؟ فَيَصُولُ : نَعَمْ ، يَا رَبِّ! فَتُسْلَلُ اُمَّتُهُ : هَلُ بَلَّغَكُمْ ؟ فَيَصُولُونَ ؟ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِينٍ . فَيُقَالُ : مَنْ شُهُودُكَ ؟ فَيَصُولُ : مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ وَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ وَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدًا ﴾ . . زواهُ البُخَارِيُ

معدد: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا تیاست کے دن لوح علیہ السلام کو لایا جائے گا ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے (احکام) پنچائے تھے؟ وہ جواب دیں گے باں! اے پروردگار! (اس کے بعد) ان کی اُمّت سے دریافت کیا جائے گا کیا انہوں نے تمہارے پاس (میرے احکام) پنچائے تھے؟ وہ جواب دیں گے اور ان کی اُمّت گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قربایا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ وہ کمیں می گور اور ان کی اُمّت گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قربایا کی تھے۔ اس کے بعد رسول کی تھے۔ اس کے بعد رسول کی اللہ علیہ دسلم نے یہ تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے یہ آیت علاوت قربائی (جس کا ترجہ ہے) "اس طرح ہم نے تم کو بھر اُمّت بنایا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے یہ آیت علاوت قربائی (جس کا ترجہ ہے) "اس طرح ہم نے تم کو بھر اُمّت بنایا ہے گا کہ تم کو بھر اُمّت بنایا ہے۔ آپوں رسول صلی اللہ علیہ دسلم تمہارے گوران ہوں" (بخاری)

٥٥٥ - (٦) وَقَنُ انَس رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَا عِندَ رَسُول اللهِ عَلَمُ فَضَحِكَ، قَالَ: وَمَلْ تَدُرُونَ مِمَّا اَضْحَكُ؟ .. قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَمِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبُّهُ، يَقُولُ: يَلُون مِمَّا اَضْحَكُ؟ .. قَالَ: فَلَنا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَمِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبُّهُ، يَقُولُ: يَلُون بَلْنِي ٤ قَالَ: وَقَيْقُولُ: فَإِنِي لَا رَبِّ اللهُ مُتَجِرُ فِي مِنَ الظُّلْمِ ؟ قَالَ: وفَيَقُولُ: يَلْنِي اللهُ الْمَا وَمَن عَلَيْكَ شَهِيدا الْجِينُ عَلَى نَفْيِينَ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى فِيهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمَا الْكَالِمِ عَلَى فِيهُ وَلَا اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُن وَسُخَمًا وَ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمِينَ الْكَلَامِ عَلَى اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَلُهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُعْلَلُهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُن اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَمُعْلَلُهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مرائے۔ آئی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پاس تھے آپ مرائے۔ آپ نے دریافت کیا ہم جانے ہو کہ میں کس لئے مسرایا ہوں؟ رادی نے بیان کیا ہم نے جواب وط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم خوب جانے ہیں۔ آپ نے بتایا '(سرائے کا سب یہ ہے) کہ جب بھہ اپنے رب ہے تفاطب ہو تا ہے تو دعا کرتا ہے 'اے پروردگار! کیا تو نے جھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالی بھہ اپنے رب ہے تفاطب ہو تا ہے تو دعا کرتا ہے 'اے پروردگار! کیا تو نے جھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالی جواب فرائی کے درست ہے۔ آپ نے فرایا 'وہ فض کے گا کہ میں اپنے آپ پر گواہ اپنے سے می شلیم کوں گا۔ ہیں آپ نے فرایا 'اللہ فرائے گا کہ تو فود ہی اپنے آپ پر اور کرانا 'کا بین فرقتے تھے پر گواہ ہیں۔ آپ نے فرایا 'اس کے منہ پر مرلکا دی جائے گی اور اس کے اعتماء کو حکم دیا جائے گا کہ تم کلام کو۔ آپ نے فرایا 'وہ کیا ہو سے اٹھال کے بارے میں خبردیں سے بعد ازاں اس کے منہ پر سے مراثھا لی جائے گا۔ آپ نے فرایا 'وہ کلام کرے گا اور کے گا کہ تمہارے لئے تباہی اور بہادی ہو میں تو تمہاری جانب سے مرافعالی جائے گا کہ آپ نے فرایا 'وہ کلام کرے گا اور کے گا کہ تمہارے لئے تباہی اور بہادی ہو میں تو تمہاری جانب سے مرافعات کرتا دیا (مسلم)

وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةَ: «يَدُخُلُ مِنْ اُمَّتِى الْجَنَّةَ» فِي «بَابِ التَّوَكُّلِ» بِسروايَةِ ابن عَبَّاسٍ .

2000: ابو ہررہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرایا کیا تہیں دوپر کے وقت جب باول نہ ہوں سورج کو دیکھنے ہیں کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے نفی ہیں جواب دیا۔ آپ نے فرایا کیا تہیں چودہویں رائے کا چاند دیکھنے ہیں جب بادل نہ ہوں کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے نفی ہیں جواب دیا۔ آپ نے فرایا اس ذات کی شم! جس کے ہتھ ہیں میری جان ہے تہیں اپنے پروردگار کے دیدار میں مرف آئی ہی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تہیں ان دونوں کو دیکھنے ہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا 'پروردگار اپنے بندے سے ملاقات کرے گا اور کے گا' اے فلاں فخص! کیا میں نے تجھے عزت عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سروار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے ہوی سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے (حکم نے کہا کہ نہیں کہ تھی اور تو ان سے چوتھائی مال نخیمت کے تابع نہیں کرتا تھا؟ وہ (ان سب سوالوں کا) جواب اثبات میں دے گا۔ آپ نے فرایا' اللہ تعالی دریافت کرے گا' میں نے تھے خیال تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوئے والی ہے؟ وہ نفی میں جواب دے گا۔ اللہ دیا جیا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوئے والی ہے؟ وہ نفی میں جواب دے گا۔ اللہ تعالی فرائے گا' میں نے تھے بھلا دیا جیسا کہ تو نے جھے فراموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد دو سرے مثل کیا۔ چھے فراموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد دو سرے مثل کیا جھی نے مات کہ والے اس کے بعد دو سرے مثل کیا جات کہ وہاں کہ بھی پہلے کے مثل کیا ۔ گھی کیا کہ مثل کیا۔ پھر تیسے کے مثل کیا ۔ گھی خواص کے مثل کیا۔ پھر تیسے کے مثل کیا۔ پھر تیسے کے مثل کیا جھی کے مثل کیا جات ہوگی اس کو بھی پہلے کے مثل کیا جات کے مثل کیا جھی کے مثل کیا جواب کیا تھی کے مثل کیا جواب کیا تات ہوگی اس کو بھی پہلے کے مثل کیا ۔ گھر تیسے کے مثل کیا۔ پھر تیسے کے مثل کیا۔ پھر تیسے کے مثل کیا جواب کیا تات ہوگی اس کو بھی پہلے کے مثل کیا جواب کیا گھر کے کا دیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے مثل کیا جواب کیا کہ کیا گھر کیا کے مثل کیا جواب کیا کے دور کیا تات ہوگی کیا کے مثل کیا کے کھر کے مثل کیا کے کہ کیا کہ کیا گھر کیا کے مثل کیا کے کھر کے مثل کیا کے کھر کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کے مثل کیا کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کے مثل کیا کے کھر کے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا

گا۔ وہ کے گا' اے پروروگار! میں تیرے ساتھ تیری کابوں اور تیرے ہیفیروں پر ایمان لایا۔ میں نے نمازیں اوا کیں ' روزے رکھے' صدقات دیئے اور جس قدر ہو سکے گا اپنے اچھے کاموں کی تعریف کرے گا۔ اللہ تعالی اس وقت فرائے گا (جب تم نے اپنی تعریف کی ہے) تو تم بیس ٹھرو! ہم تممارے اعمال پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ول میں سوچ گا کہ مجھ پر کون گوائی دے گا؟ اس کے منہ پر مرلگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ تو (اپنے متعلق) بات کر۔ چنانچہ اس کی ران' اس کا گوشت' اس کی بڑیاں' اس کے اعمال کے بارے میں خبر دیں گی اور ایسا اس لئے ہو گا تاکہ اس کا عذر ختم ہو جائے۔ یہ فخص منافق ہو گا اور اس فخص پر اللہ تعالی تاراض ہو گا (مسلم) اور ابو جریۃ ہے مردی حدیث کہ "میری اُمنت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے" اس عباس سے باب التوکل میں ذکر ہو چکل ہے۔

#### الفصل التَّانِي

٥٥٥٦ ـ (٨) قَنْ آيِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُنُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَعَذَنِىٰ رَبِّىٰ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِىٰ سَبْعِيْنَ الْفَا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ، مَعْ كُلِّ الْفِ سَبْعُونَ الْفَا، وَثَلَاثُ حَنْيَاتٍ مِنْ حَنْيَاتٍ رَبِّىٰ، . وَوَاهُ اَخْمَدُ، وَالْتِسْرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

#### دو سری قصل

موں اللہ منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا ' میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نیز ہر ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہوں گے اور اللہ تعالی کے عبادت گزاروں میں سے تمن عبادت گزار (مزید جنت میں داخل ہوں مے) (احمہ ' ترفدی' ابنِ ماجہ)

مَّوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ: قَسَالُ قَسَالُ قَسَالُ وَمَعَاذِيْرُ، رَسُولُ اللهِ عَلَى: ويُعُرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ: فَامَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالُ وَمَعَاذِيْرُ، وَامُوضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الْآيْدِيْ، فَآخِذَ بِيَعِيْنِهِ، وَأَخِذَ بِشِمَالِهِ». رَوَاهُ الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الْآيْدِيْ، فَآخِذَ بِيَعِيْنِهِ، وَأَخِذَ بِشَمَالِهِ». رَوَاهُ الْحَمَدُ، وَالتَرْمِذِي وَقَالَ: لَا يَصِعُ هُذَا الْحَدِيثُ؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ آمِي هُو اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2002: حن ابوہریہ رمنی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیا میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ اور کے دن لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے تین بار چی کیا جائے گا۔ پہلی دو میشیوں میں جھڑا اور عذر آرائی ہوگی اور

تیری پیٹی میں اعال نامے اُڑ اُڑ کر لوگوں نے باتھوں میں پہنچ جائیں ہے۔

امام ترزی کے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ حسن کا ابو ہررہ اسے ساع فابت نہیں ہے۔ وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے، حسن رادی لفظ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے (مفکوۃ علاقہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۵۳۲ء ضعیف ترذی صفحہ ۲۷۷)

٥٥٥٨ ـ (١٠) وَقَدُ رَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنِ الْعَسَنِ عَنْ ٱبِي مُـُوسَى .

۵۵۵ : بعض (المي تخريج) نے اس مديث كو حس" سے اس نے ابو موى اشعرى سے روايت كيا ہے-

2009: عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' بے شک اللہ تعالی قیامت کے ون تمام مخلوق کے سامنے میری اُمّت میں ہے آیک فخص کا انتخاب قربائیں گے۔ اس کے سامنے اس کے اعمال کے نانوے بی کھاتے (رجمز) کھولے جائیں گے ہر بی کھاتے (رجمز) کا طول و عرض انسان کی حد نظر کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تعالی فربائے گا ' کیا تھیے ان (تحریر کردہ باتوں ہیں ہے) کسی ایک بات پر اعتراض ہے؟ (کہ تو نے وہ قعل نہ کیا ہو) کیا میرے کرایا کا تبین فرشتوں نے تھے پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب وے گا نہیں! اے پروردگار۔ اللہ تعالی دریافت کرے گا ' تھی کوئی عذر تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں! اے پروردگار۔ اللہ تعالی دریافت کرے گا ' تھی ہے اور آج کے دن تھے پر ظلم نہ ہوگا چانچہ ایک چھوٹا سا اللہ تعالی فربائے گا اس میں (تحریر) ہوگا کہ ہیں گواہی دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ پر حق نہیں اور کا غیر گواہی دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ پر حق نہیں اور ان مال کے وقت موجود رہنا۔ وہ کے گا اے میرے پروردگار ان بہت سے بمی کھاتوں (رجمئوں) کے وقت موجود رہنا۔ وہ کے گا اے میرے پروردگار ان بہت سے بمی کھاتوں (رجمئوں) کو ایک پلڑے میں اور کاغذ کے پرزے کو دو سرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو بمی کھاتوں (رجمئوں) کو ایک پلڑے میں اور کاغذ کے پرزے کو دو سرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو بمی کھاتوں (رجمئوں) کو ایک پلڑے میں اور کاغذ کے پرزے کو دو سرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو بمی کھاتوں

(رجنروں) کا وزن تھوڑا ہوگا اور کاغذ کا پرزہ (ان پر) بھاری پڑ جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالی کے نام سے زیادہ کوئی شے وزن والی نہیں ہوگی (ترزی) ابنِ ماجہ)

وضاحت : معلوم ہوا کہ اعمال کے وزن سے مراد بھی کھاتوں (رجشروں) کا وزن ہے جن میں اعمال تحریر کے جاتے ہیں یا اللہ پاک اعمال کو مجتم بنا دے گا، پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ نیک اعمال بھاری ہوں کے اور برے اعمال بلکے ہوں کے (مرقات جلد)

٠٥٥٦ - (١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلُ اَلْمُكُرُونَ اَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْفِيكَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہیں کہ (ایک روز) دہ دوزخ کا خیال کر کے روئے گئیں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہیں۔ روئے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے دوزخ کا خیال کیا تو جھے (اس کے خوف سے) رونا آگیا۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عمال کو یاد رکھیں ہے؟ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مقامت میں تو کوئی فیض کمی فیض کو یاد نہیں کرے گا۔ (پہلا مقام) ترازد کے پاس ہو گا جب تک کہ کسی کو علم نہ ہو جائے گا کہ اس کا ترازد ملکا رہا یا بھاری رہا (دوسرا مقام) جب اعمال نامے دیئے جائمیں ہے جب تک کہ یہ نہ ہو جائے گا کہ آل کا مار پڑھو جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے گا کہ اس کا جائے گا کہ اس کا مراط کے پاس ہو گا جب احد (تیسرا مقام)

وضاحت : علامہ ناصر الدّین البانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوّۃ علاّمہ البانی جلد ۳ صفحہ۵۳۳ ضعیف ابودارُد صفحہاے ۳

#### اَلْغَصُلُ الثَّالِثُ

٥٦١ - (١٣) عَنُ عُائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَهَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَهَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَكُذِبُونَنِيْ، وَيَخُونُونَنِيْ، وَيَعُصُونَنِيْ. وَاللهِ عَلَيْنَ يَكُذِبُونَنِيْ، وَيَعُصُونَنِيْ. وَاللهِ عَلَيْنَ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمُ ؛ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ بِقَدَرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافاً لَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمُ ؛ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَانُ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ دُونَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضُلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَوْقَ ذَنُوْبِهِمْ، أَقْتُصَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضُلُ - ، فَتَنَحَى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَالَى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظُلَمُ رَسُولُ اللهِ يَعَالَى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظُلَمُ اللهِ يَعَالَى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظُلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## تبسری فصل

۱۵۵۱: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا اس نے وریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! میرے کچھ غلام ہیں جو میرے پاس جھوٹ بولتے ہیں 'میرے مال میں خیانت کرتے ہیں 'میرے تھم کی نافربانی کرتے ہیں اور میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور انہیں پیٹیتا ہوں تو ان کی وجہ سے قیامت کے ون میرا کیا صال ہو گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب قیامت کا ون ہو گا تو جس قدر انہوں نے تیری خیانت اور نافربانی کی ہوگی اور تیرے سامنے جھوٹ بولا ہو گا (ان سب کا حساب ہو گا) آگر تیرا ان کو سزا ویٹا ان کی غلطیوں کے بقدر ہو گا تو (معالمہ) برابر ہو جائے گا 'نہ تجھے ثواب ملے گا اور نہ سزا ملے گی اور آگر تیرا ان کو سزا ویٹا ان کی غلطیوں کے بقدر ہو گا تو انہیں تجھے نے زیادتی کا بدلہ ولوایا جائے گا (یہ سن کر) وہ مخص مجلس سے دور ریٹا ان کی غلطیوں سے زیادہ ہو گا تو انہیں تجھے نے زیادتی کا بدلہ ولوایا جائے گا (یہ سن کر) وہ مخص مجلس سے دور ریٹا ان کی غلطیوں سے زیادہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اے تا خال بر سن کر) وہ مخص مجلس سے دور ہو میں اور وہ تیجئے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تا خالی کی خوص پر پچھے ظلم نہ ہو گا آگر (عمل یا تعالی کا ارشاد ہے کہ «ہم تیا مت کے دن انصاف کا ترازد رکھیں سے کسی مخص پر پچھے ظلم نہ ہو گا آگر (عمل یا خلم) رائی کے والے کے برابر ہو گا تو ہم اے لائمیں سے اور ہم ٹھیک شاک حساب لینے والے ہیں "اس مخص نے عرص کیا' اے اللہ کے رسول! میں اپنے اور ان کیلئے ان سے علیدگی افتیار کرنے کے علادہ کسی چیز کو بمتر شیمیں سیمیتا۔ میں آپ کو گواہ بنا آ ہوں کہ وہ سب آذاد ہیں (تمذی)

٥٦٢ - (١٤) وَعَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ:
 وَاللّٰهُمُّ حَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيْراً، قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: «أَنْ يُنْظَرَ فِي كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ —، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَعْذِ يَا عَائِشَةُ! هَلَكَ ، رَوَاهُ آخْمَدُ.

2011: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنی کسی نماز میں (یہ کلمات) کے (جن کا ترجمہ ہے) "اے اللہ! میرا حساب آسان فرما" میں نے وریافت کیا اے اللہ کے نمی آسان حساب کیا ہے؟ آپ کے فرمایا ، جس محض کے اعمال نامے کو ویکھتے ہوئے اسے معاف کر ویا جائے گا۔ (وہ آسان حساب مو گا) اس لئے کہ اے عائشہ! اس روز جس محض سے بھی حساب میں ممناقشہ کیا جائے گا وہ

بریاد ہو جائے گا (احم)

٥٦٣ - (١٥) **وَعَنُ** أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِوَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِوَ اللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ما الله علی الله علی و ملم کی خدمت میں الله عند سے روایت ہے کہ وہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئ اور عرض کیا (اے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم) آپ جمھے ہائیں کہ کون مخص قیامت کے دن رائله تعالیٰ کے سامنے حساب کے دقت) کھڑے ہوئے کی قدرت رکھے گا؟ جس کے بارے میں الله عزو جل نے فرایا "جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہول گے۔" آپ نے فرایا ، قیامت کے دن ایماندار مخص پر رکھڑا ہونا) ہاکا کھاکا کر دیا جائے گا یسال تک کہ وہ دن اس پر فرض نماز (اوا کرنے) کے بقدر رہ جائے گا رہیق کتاب البحث و النشور)

٥٦٤ - ١٦) وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ﴿ يَوْم كَانَ مِفْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ . مَا طُولُ هٰذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُونِةِ يُصَلِّيهَا فِي الدَّنْيَا». رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِيُّ فِي كِتَابِ «الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

مه ١٥٥٥: الوسعيد خدرى رضى الله عند سے روايت ہے وہ كتے ہيں كد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے اس دن كے بارے بي دن بي لوگوں كاكيا حال ہو گا؟ آپ نے بارے بي دن بي لوگوں كاكيا حال ہو گا؟ آپ نے فريايا 'اس ذات كى تتم! جس كے ہاتھ بيں ميرى جان ہے وہ دن ايماندار فخض پر ہلكا مجلكا ہوگا يمال كك كد اس پر فرض نماز (كے اواكرنے) سے بھى آمان ہوگا ہے وہ دنیا بيں اواكرنا تھا (يمنى كتاب البعث و التشود)

٥٦٥ - (١٧) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ قَالَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ فِى صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ: أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ؟ فَيَقُومُونَ وَحُمْ قَلِيْلٌ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَ يُؤْمَنُ بِسَائِرٍ \_ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

2010: اساء بنت بزید رضی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرایا ا قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ منادی کرنے دالا اعلان کرے گاکہ وہ لوگ کمال ہیں جن کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جب کہ ان کی تعداد کم ہوگی وہ بخیر حماب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کے محاسے کا تھم دیا جائے گا۔

(بيمق شعب الايمان)

وضاحت: یہ مدیث ضعف ہے' اس کی سند میں شربن حوشب رادی منظم نیہ ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ مفی ۲۸۳ تقریبُ التّندیب جلدا صفی ۳۵۵ تنفیحُ الرواة جلد ۲ صفی ۹۵۰)

## بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ (حوضِ کوثر اور قیامت کے دن شفاعت کابیان) اَلْفَضُا الْآلُ

٥٥٦٦ - (١) فَنُ انَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ فِي الْمَجَنَّةِ إِذَا اَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاه قِبَابُ الدُّرِ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرُثِيْلُ؟ . قَالَ: هٰذَا الْكُوْثَرُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

#### پېلی فصل

الا الله الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا میں معراج کی رات جسّت کی سرکر رہا تھا ا الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرایا میں موتوں کے گئید تھے جو اندر سے خالی سیر کر رہا تھا ا اچاکہ میں ایک نہر کے پاس تھا جس کے دونوں کناروں میں موتوں کے گئید تھے جو اندر سے آپ کو تھے۔ میں نے دریافت کیا اے جرائیل! یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا سے حرفر کوشر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کی متی کستوری کی تھی جس میں سے خوشبو آ رہی تھی (بخاری)

٥٥٦٧ - (٢) وَقَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحَوْضِىٰ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءُ -، مَاؤُهُ اَبْيَضْ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ -كَنْجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا، مُتَّقَنَّ عَلَيْهِ.

2012: عبداللہ بن عَمو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرا حوض (جم کے لحاظ ہے) ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہے اور اس کے آبخورے آسان کے ستاروں کی طرح ہیں جو مخص ان آبخوروں سے چیے گا وہ مجمی بیاسا نہیں رہے گا (بخاری مسلم)

٨٥٥٥-(٣) وَهَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَوْضِيْ

اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ – لَهُوَ اَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ الثَّلْحِ ، وَاَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّسِ ، وَلَانِيَتُهُ اَكُثُرُ مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّسِ ، وَلَانِيَتُهُ اَكُثُرُ مِنْ الْغَسَلِ بِاللَّسِ ، وَلَانِيَتُهُ اَكُثُرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُوْمِ ، وَاتِّى لَاَصُدُّ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ ، قَالُوُا : يَا رَسُولُ اللهِ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ ، قَالُوْا : يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۵۵۱۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ میرا حوض (جم کے لحاظ ہے) عدن سے ایلہ شہر اسنے فاصلے ہے بھی زیادہ وور ہے ' اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید اور اس شہد ہے بھی زیادہ بیشا ہوا ہے ' اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں اور بی شہد ہے بھی زیادہ ہیں اور بی اور بی (وسری اُمّت کے) لوگوں کو راس حوض ہے) روکوں گا جیسا کہ آدمی لوگوں کے اونوں کو اپنے حوض سے روکن ہے ۔ محابہ کرام نے وریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! کیا آپ ہمیں پچپان لیس گے۔ آپ نے فرمایا ' بالکل تہماری ایک خاص علامت ہوگی جو کمی دوسری امت کی نہ ہوگی ' تم میرے پاس سے گزرد کے تو تمماری بیشانیاں اور تمماری بیشانیاں اور تممارے باتھ پاؤں وضو کے پانی کی وجہ سے چکتے ہوں گے (مسلم)

٥٦٥ - (٤) **وَفِي** رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ اَسَي، قَالَ: «تُرْى فِيهِ اَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمُ السَّمَاءِهِ.

۵۲۹: اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس رصی الله عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا اس میں آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر سولے اور چاندی کے آب خورے ہوں گے۔

٥٧٠ - (٥) وَفِي أُخُرَى لَهُ عَنْ ثُونَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُيْلٌ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: وَاَصَلَى اللهُ عَنْهُ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ، وَاَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ يَعْتُ -، فِيْهِ مِيْزَابَابِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ -: أَصَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالْآخَرَةُ مِنْ وَرِقٍ»

مه ۱۵۵۵: اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ آپ ہے اس کے مشروب کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا ، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ میشا ہو گا۔ اس حوض کو بھرا رکھنے کیلئے اس میں دو پرنالے گرتے ہیں جو جنت سے آتے ہیں ان میں سے ایک سونے کا اور دو سرا جاندی کا ہو گا۔

٥٧١ - (٦) وَهَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنِّىٰ فَرَطُكُمْ -عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ اَبَداً، لَيَرِدَنَّ عَلَى اَقْوَامُّ اَعْرِفُهُمْ وَيَغْرِفُونَّنِى، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَاقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّيْ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَذْرِيُ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؟ فَاقُولُ: اللهِ عَلَى اللهُ لَا تَذْرِيُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا کہ : سل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'ب شک میں حوض کو رُ یہ تم سے پہلے موجود ہوں گا ، جو مخص میرے پاس سے گزرے گا وہ (اس سے) پہلے گا اور جو مخص بھی اس سے پیئے گا وہ کھی پہانتے ہوں ہیں جا کہ جھ پر پچے لوگ پیش ہوں کے جنس میں پہانتا ہوں گا اور وہ جھے پہانتے ہوں کے بعد ازاں میرے اور ان کے درمیان کوئی شے حاکل کر دی جائے گی۔ میں کوں گا 'یہ تو میرے (اُمتی) ہیں۔ پہنانچہ کما جائے گا کہ کیا آپ نہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا برعتین ایجاد کی ہیں؟ (آپ نے فرایا ' پیس کول گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں 'دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ یہ سن کر) میں کول گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں 'دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ (بخاری 'مسلم)

٧٧٥ ه ـ (٧) وَهَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ويُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهَمُّوا – بِذَٰلِكَ، فَيَقُولُوُنَ: لَو اسْتَشْفَعُنَا – إلى رَبِّنَا فَيَرْيُحُنَا مِنُ مُكَانِنَا! فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُوْلُونَ: اَنْتَ آدَمُ اَسُو النَّاسَ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِم، وَاسْكُنَكَ جَنَّتُه، وَاسْجَـدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ اَسُمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، الشُّفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّىٰ يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا. فَيَقُولُ : لَسُتُ هُنَاكُمُ . ـــ وَيَذْكُرُ خَطِيْعَةُ ٱلَّتِي اَصَابَ : آكُلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِي عَنْهَا ــ وَلٰكَنِ اثْتُوْا نُوْحًا اَوِّلَ نَبْتِي – بَعَثُهُ اللَّهُ إلى اَلْهِلِ الْلَارْضِ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا، فَيَقُولُ: لَسَتُ بُحنَاكُمُ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيْتَتُهُ الَّتِي ٱصَّابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ وَلَكِنِ اثْنُوْا اِبْرَاهِيْمَ خِلِيْلَ الرَّحِمْنِ. إِفَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ - وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذَبَهُنَّ - وَلَكِنِ اثْتُوا مُوْسِنِي عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ ، وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيثًا . قَالَ : فَيَأْتُوْنَ مُوْسِلِي فَيَقُوْلُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيْتُتَهُ الَّتِى أَصَابَ ـ قَتْلَهُ النَّفْسَ ـ وَلَكِنِ اثْتُوْا عِيسْنَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ قَالٌ: وَفَيَأْتُونَ عِيسَنَى ﴿ فَيَقُولُ أَ: لَسْتُ هُنَاكُمُ ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَى. قَالَ: وفَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنْ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيَرْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاحِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنُ تَدَعَنِيْ، فَيَقُولُ: اِرْفَعُ مُحَلِّمُدُ! وَقُلُ تَسْمَعُ، وَاشْفَحْ تُشَفَّعْ، وَسُلِ تُعْطَهُ. قَـالَ: «فَارُفَعُ رَأْسِيْ، فَـاُثْنِيْ عَلَىٰ رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَخْمِينُهِ يُعَلِّمُنِيْهِ ﴾، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَذًّا، فَاخْرُجُ، فَٱخْرِجُهُمُ مِنَ البَّارِ وَادْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمٌّ ٱعُوٰدُ الثَّانِيَةَ فَاسۡتَأَذِنُ عَلَى رَبِّىٰ فِي دَارِهِ. فَيُؤذَنَّ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُّنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكَعَنِيٰ، ثُمُّ يَقُولُ: اِزْفَعُ مُحَمِّدُ! وَقُلْ تُسْمَعُ، وَاشْفَعُ تُشْفَعُ، وَسَلُ تَعطَهُ». قَالَ: . وَفَازُفَعُ رَأْسِيْ فَأَثِنِيْ عَلَىٰ رَبِّي بِتَنَاءِ وَتَحْمِيُدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحَدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ، فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّالِئَةَ، فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيَوْذَنَّ لِي

عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فِيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِى ، ثُمَّ يَقُولُ : إِذَفَعُ مُحَمَّدًا وَقُلْ تُسْمَعَ، وَاشْفَعُ تُشَفِّعُ، وَسَلَ تُعَطَّهُ، قَالَ: ﴿ فَارْفَعُ رَأْسِى فَ أَنْنِى عَلَىٰ رَبِّى بِثَنَاءٍ وَتَحْمِينُهِ يُعْلَمُنِيْهِ، ثُمَّ اَشْفَعُ ؛ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَاخُرُجُ ، فَانْحُرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، حَتَى مَا يَعْلِمُنِيْهِ، ثُمَّ اَشْفَعُ ؛ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَاخُرُجُ ، فَانْحُرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادُخِلُهُمُ الْجَنَّةُ ، حَتَى مَا يَبْقَىٰ فِي النَّارِ إِلَا مَنْ قَدْحَبَسَهُ الْقُرُآنُ ، أَى وَجَبَعَلَهُ الْخُلُودُ ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ : ﴿ عَسَى انْ يَبْعَنُكُمُ ، مُتَفَقَّ يَبْعَنُكُمُ ، مُتَفَقَّ إِنَّا فَعَمُودًا ﴾ . قال: ووهذا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيْكُمُ ، مُتَفَقَّ

2021: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا مت کے دن ایمان وار لوگوں کو (میدانِ حشر میں) روک لیا جائے گا حتی کہ وہ اس کی وجہ سے خمگین ہو جائیں گے اور وہ کمیں گے کہ کاش! ہم کسی کو اپنے پروروگار کی طرف سفار ٹی لے جائیں ناکہ وہ ہمیں اس (مصیبت) سے آرام پنچائے چنانچہ وہ آوم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کمیں گے کہ آپ آوم ہیں اور تمام لوگوں کے باپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو علیہ اللہ تعالی نے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرایا آپ کو جنت میں بیایا اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام ہتائے آپ اپنے پروردگار کے پاس ہمارے لئے سفارش کریں ناکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے آرام پہنچائے۔ آدم علیہ السلام کمیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے اور وہ عذر پیش کرتے ہوئے اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے جو انہوں نے منوعہ ورخت سے تاول کرکے کی تھی جب کہ انہیں اس (کے قریب جانے) سے روکا گیا تھا۔

(آدم کمیں مے) البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے تغیر ہیں جن کو اللہ تعالی نے زمین پر رہے والوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں ہے اور وہ اپنی اس غلطی کا ذکر کریں مے جس کے وہ مرتکب ہوئے تنے جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار سے (اپنے بیٹے کو بچا لینے کے بارے میں) بغیر سوچ سمجھے سوال کیا۔ (نوح کمیں مے) البتہ تم ابراہیم خلیل الرحمان کے پاس جائیں گے وہ جواب دیں گے، میزا بیہ مقام نہیں ہے۔ وہ جائد تین مرتبہ جموث بولئے کا ذکر کریں مے جن کے وہ (دنیا میں) مرتکب ہوئے تنے۔

(ابراہیم کیس کے) تم موئی علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے قوات عطاکی اور اللہ تعالی ان سے ہم کلام ہوئے اور ان سے قریب ہو کر سرگوشی فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ موئی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ جواب ویں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے جو ایک رقبطی) ہوض کو قتل کرنے کی صورت میں ان سے سرزہ ہوئی تھی (موئ کسی گے) البتہ تم عینی علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالی کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں ورث اللہ ہیں اور اس کے کلمہ ہیں (اینی وہ کلمہ کن سے پیدا کے گئے تھے) آپ نے فرمایا وہ عینی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت چیش کریں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے (ایس جائیں گے وہ معذرت چیش کریں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے وہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے بہتے اللہ تعالی میں اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن کے اللہ تعالی کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر ویتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے فرمایا ور پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر ویتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے

اس کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا چنانچہ مجھے (داخل ہونے کی) اجازت دے وی جائے گی۔ جب میں اللہ تعالی کو ویکموں کا تو میں (ویکھتے ہی) سجدے میں کر پروں گا۔ پس اللہ تعالی مجھے سجدے میں رہنے ویں مے جب تک اللہ تعالی جابیں مے کہ وہ مجھے سجدے میں رہنے دیں۔ پھر اللہ تعالی قرمائیں مے۔ (اے) میں! سر اٹھائیں اور کمیں آپ کی بات کو سنا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور سوال كريس آپ كے سوال كو يوراكيا جائے گا۔ آپ نے فرمايا ، چنانچہ ميں اپنا سر اٹھاؤں كا اور ميں اپنے رب كى حمد و ناء میان کول گا، پھر میں سفارش کول گا، میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی تو میں (بارگاہ رہ العرت سے) تکلوں گا، میں انسیں دوزخ سے نکال کر جنت میں وافل کروں گا۔ پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اینے رب سے اس کی بارگاہ میں واعل ہونے کی اجازت طلب روں گا تو مجھے اس میں واعل ہونے کی اجازت عطاکی جائے گ- جب میں (اپنے رب کو) دیکھوں کا تو میں سجدے میں کر بڑوں گا۔ اس مجھے اللہ تعالی سجدے میں رہنے ویں مے جب تک کہ اللہ تعالی جابیں مے کہ وہ مجھے عبدے میں رہنے دیں۔ پھراللہ تعالی فرائیں مے اے مواج سر افھائیں اور بات کریں آپ کی بات سی جائے گی اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور سوال كريس آپ كا سوال بوراكيا جائے گا۔ آپ كے فرمايا كانچه بي اپنا سر افعاؤں كا اور بي اپنے رب كى حمد و شاء بیان کول گاجو الله تعالی مجھے سکھلائے گا۔ پھر میں سفارش کول گا، میرے لئے ایک مد مقرر کر دی جائے گی تو میں (بارگاہ رب العزت سے) باہر آؤں گا اور میں انہیں دونے سے نکال کر جنت میں واقل کروں گا۔ پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں کا اور اپنے رب سے اس کی بارگاہ میں واخل ہونے کی اجازت طلب کروں کا تو مجھے اس میں واظل ہونے کی اجازت عطاکی جائے گ۔ جب میں (اپنے رب کو) دیکموں گا تو میں سجدے میں مر بروں گا۔ ہی مجمے اللہ تعالی تجدے میں رہے دیں مے جب تک کہ اللہ تعالی جابیں کے کہ وہ مجمعے مجدے میں رہے دیں۔ پھر الله تعالی فرائیں مے اے محرا مرافعائیں اور بات کریں آپ کی بات سی جائے گی اور سفارش کریں آپ کی سفارش قول کی جائے گی اور سوال کریں آپ کا سوال بورا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ، چنانچہ میں اپنا سرا اٹھاؤں گا اور میں ایخ رب کی حمد و ناء بیان کول کا جو اللہ تعالی مجھے سکھلائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا میرے لتے ایک حد مقرر کردی جائے گی تو میں (بارگاہِ ربُ العزّت سے) باہر آؤں گا اور میں انہیں دونرخ سے نکال کر جنت میں وافل کول گان یمال تک که دونرخ میں صرف وی لوگ رہ جائیں مے جن کو قرآن نے روک رکھا ہو گا یعن ان کے لئے (دونے میں) بیشہ بیشہ رہنا ابت ہو چکا ہو گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت الدوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "عظریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں بھیج کا اور یکی وہ مقام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے تہارے نی سے کر رکھا ہے" ( بخاری مسلم)

وضاحت : تمام پیغبروں نے تواضع افتیار کرتے ہوئے کما کہ ہمارا بیہ مقام نہیں۔ وراصل ہر پیغبر کا معذرت کرنا اور دوسرے کی طرف بھیجنا اس لئے تھا کہ شفاعت کبری کا اعزاز آتائے دو جمال ہمارے آفری نمی اور رحمتُ لقعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ کو نہ صرف تمام مخلوق پر بلکہ تمام پیغبروں اور تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جمال تک ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تین جموٹوں کی بات ہے تو

اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم کی تین باتیں جھوٹ میں شار نہیں ہوتیں جب ان سے وہ معنی مراد لیا جائے جو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا مقصود تھا۔

مہلی بات : یہ تھی ایک روز ابراہیم علیہ السلام کی قوم کمی میلہ میں شرکت کے لئے آبادی سے باہر جا رہی تھی انہوں نے ابراہیم سے باوجود بھی بہت انہوں نے ابراہیم سے باوجود بھی بہت پہتے ہے باز نہیں آتی تو کیوں نہ میں ان کی عدم موجودگی میں ان کے بت توڑ ڈالوں؟ الذا ابراہیم نے عذر پیش کیا کہ میں بنار ہوں حالا تکہ دہ بار نہیں سے۔ بظاہریہ جموت دکھائی دیتا ہے جب ابراہیم نے یہ بات کی تھی تو یہ مراد رکھ کر کمی تھی کہ تہمارے کفرو شرک کی دجہ سے میں انتائی غزرہ ہوں اور ردھائی طور پر بیار ہوں۔ وو مری بات ہیں تھی کہ جب ابراہیم کی قوم میلہ دیکھنے چلی گئی تو ان کی عدم موجودگی میں آپ نے ان کے تمام بوں کو توڑ دیا۔ اور جب ابراہیم کی قوم دالیس آئی ادر انہوں نے اپ ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر ابراہیم سے استعمار کیا کہ ہمارے ان معودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا سلوک کیا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا ہے توڑ ہوؤ میں اس برے بت نے باتی توم کو یہ اجماس دلاتا جا ہے تھے کہ جن بتوں کی تم پر ستش کرتے ہو ، یہ ہوا کے لائن کین حقیقت میں ابراہیم اپنی قوم کو یہ احماس دلاتا جا ہے تھے کہ جن بتوں کی تم پر ستش کرتے ہو ، یہ ہوا کے لائن نہیں۔ ان بتوں کی ہے بی کا عالم تو یہ ہے کہ تمام چھوٹے بتوں کو قوڑا گیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں سے نہیں۔ ان بتوں کی ہے بنی کا عالم تو یہ ہے کہ تمام چھوٹے بتوں کو قوڑا گیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں کہ بھی نہ برا بت چھوٹے بتوں میں کہ بھی نہ برا بت چھوٹے بتوں میں کہ بھی نہ برا بت چھوٹے بتوں کہ بین نہ برا بت چھوٹے بتوں میں کہ بھی نہ برا بت بھوٹے بتوں کو توڑا گیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں کہ بھی نہ بھا ب

تیسری بات : یہ تھی کہ ابراہم نے اپی ہوی کو ایک کافری وسٹرس سے بچانے کیلئے کما تھا کہ یہ میری بمن ہے۔
اس بات میں بظاہر جموث کا عضر دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ ہرئی آوم اصل
رفیتے کے اعتبار سے آپس میں بمن بھائی ہیں اور مسلمانوں میں ہرمومن مرد کے لئے ہرمومنہ عورت اس کی دفئ اس ہمن ہے۔ اس طرح یہ اشکال مجی رفع ہو جا آ ہے اور ابراہیم کا مطمع نظر بھی یہ تھا کہ یہ عورت بنو آوم کے اصل
رشتہ کے اعتبار سے یا دبئی رشتہ کے اعتبار سے میری بہن ہے (مرقاة جلد اسفی سے ا

٣٥٥ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وإذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمُ فِيْ بَعْضِ -، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اِشْفَعْ إلى رَبّكَ. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمُ بِالْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ وَلِيْنَ عَلَيْكُمُ بِمُوسَى فَإِنَّهُ عِلَيْكُمُ الرَّحْمَٰ وَمَوْلَ الرَّحْمَٰ وَمَا اللهِ، وَكَلِيمَ اللهِ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمُ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ وَلِيكُ عَلَيْكُمُ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ وَلِيكُ عَلَيْكُمُ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ وَوْحُ اللهِ، وَكَلِيمَةُ وَيَعْمُ اللهِ، وَكَلِيمَةً وَلَا يَسْتُ لَهَا، وَلِيكِنْ عَلَيْكُمُ بِمِحْمَدٍ، فَيَأْتُونَ فَإِنَّهُ وَكُلِيمَةً وَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ بِمِحْمَدٍ، فَيَأْتُونَى فَإِنَّهُ وَكُلِيمَةً وَكَلِيمَةً وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٥٥٤٣: انس رضى الله عنه بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسطم في فرمايا ، جب قيامت كا ون مو كا تو لوگ (حیرت زدہ مو کر) ایک دو سرے کے پاس آئیں مے چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں مے ان سے كميں مے كه آپ اپنے بروردگار كے پاس شفاعت كريں۔ وہ جواب ديں مے كه بيس شفاعت كا الل نہيں ہوں البت تم موی علیہ السلام کے پاس جاؤ ان سے اللہ پاک ہم کلام ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگ موی علیہ السلام کے پاس جائیں کے وہ معذرت کریں مے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں البتہ تم عینی علیہ السلام کے پاس جاؤ بلاشبہ وہ روح الله اور الله كاكلمه بي ريعني انهيل كلمر كن سے بيدا كياميا ب) چنانچه لوگ عيلي عليه السلام كے پاس جائيل کے وہ معذرت کریں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ (آپ نے فرمایا) میں کموں کا کہ ہاں! میں شفاعت کا اہل ہوں میں اپنے پروردگار کے ہاں ما ضر مونے کی اجازت طلب کروں کا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالی مجھے تعریف کے کلمات الهام کریں م جن کے ساتھ میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کروں گا اس وقت مجھے وہ کلمات معلوم نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی ان کلمات کے ساتھ حمد و نتاء بیان کروں گا اور اللہ کیلئے سجدے میں گر پردوں گا۔ مجھے کما جائے گا' اے ميراً ابن سرا الخاس اور كميس آب كى بات سى جائے كى اور سوال كريس آب كا سوال يوراكيا جائے كا اور سفارش كريس آپ كى سفارش قول كى جائے گى۔ چنانچہ ميں ورخواست كون كا اے ميرے بوروگار! ميرى اُست! ميرى اُمت! تو مجھے عم ریا جائے گا کہ آپ چلیں اور دونٹ میں سے ان لوگوں کو نکال باہر کریں جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان بے چانچہ میں ان کو نکال لول گا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ناء بیان کول گا' اس کے بعد میں سیدے میں کر بردوں کا تو (جھے) کما جائے گا۔ اے محراً اپنا سرافنائیں اور کمیں آپ کی بات سی جائے گ اور سوال کریں آپ کا سوال بورا کیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گے۔ چنانچہ میں ورخواست کوں گا' اے میرے پروروگار! میری اُست! میری اُست! تو جھے تھم دیا جائے گا کہ آپ ایسے لوگوں کو دونہ نے سے باہر کریں جن کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے' میں ان کو نکال لوں گا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا اس کے بعد میں تجدے میں گر پڑوں گا تو (جھے) کما جائے گا' اے محراً! اپنا سمرا تھائیں اور کمیں آپ کا سوال پورا کیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش تجول کی جائے گی۔ میں کموں گا' اے میرے پروروگار' میری اُست! میری اُست! میری اُست! پس کما جائے گا کہ آپ سفارش تجول کی جائے گی۔ میں کموں گا' اے میرے پروروگار' میری اُست! میری اُست! پس کما جائے گا کہ آپ ایسے لوگوں کو باہر کریں جن کے دل میں رائی کے والے کے تیسرے حصہ کے برابر بھی ایمان ہے' میں انہیں نکال ایسے لوگوں کو باہر کریں جن کے دل میں رائی کے والے کے تیسرے حصہ کے برابر بھی ایمان ہے' میں انہیں نکال موال پورا کیا جائے گا' اے میرا ایش تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کروں گا اور سوال کریں آپ کا بحث کی بات می جائے گا اور سوال کریں آپ کا بات می جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش تیول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا' اے میرے پروروگار! جھے ان لوگوں کے بارے میں جمی اجازت دیں جنوں کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا' اے میرے پروروگار! جھے ان لوگوں کے بارے میں جمی اجازت دیں جنوں نے ''لی اِلْدُ اِلَّا اللہٰ'' کا کلہ کما۔ اللہ پاک میں اور کین آپ کی کریائی اور اپنی عظمت کی ضم! میں دونٹ سے کے یہ تھرے لئے ذبور) باہر نکالوں گا جنوں نے ''لا اِلہُ اِللہُ اِلمُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِلمُ اِلمُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِنوں اِلمُوں کے

وضاحت : مقعود یہ ہے کہ جن لوگوں نے مرف لا الله الآ الله کما اور نیک اعمال نہیں کے ان کو آپ کی سفارش کے ساتھ دونے سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ ایسے لوگ آپ کی شفاعت کے مستحق نہیں ہیں ان کا معالمہ الله تعالی کے سرو ہے وہ اپنے فاص فعنل و کرم سے ان کو دونے سے نکالیں گے۔

(مرقات شرح مككوة جلد ١٠ صلحه ٢٨٨)

٩٥٧٤ ـ (٩) صَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ٱوْنَفْسِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سا ١٥٥٥: ابو بريره رمنى الله عند في صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بي آپ نے فرايا واحت كے دن ميرى شفاعت كے ساتھ (بمكنار مونے والا) سعاوت مندوه محض موكا جس نے خالفتاً دل سے "لا إله الله الله"كا اقرار كيا ( بخارى )

٥٥٥ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ قَلَةً بِلَخْم فَرُفِعَ النِّهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ،
فَنَهَسَ مِنُهَا نَهْسَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَنَا سَتِدُ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِ الْعَالَمِينَ،
وَتَدُنُوُ الشَّمْسُ فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيفُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: اللَّا تَنْظُرُونَ مَنُ
يَشْفَعُ لَكُمُ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَأْتُونُ آدَمَ ، وَذَكَرَ حَدِيْتَ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ: ﴿ فَانْطَلِقُ فَآتِي تَخْتَ
الْعَرْشِ ، فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِي ، ثُمَّ يَفَتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْقًا لَمْ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعَامِدِهِ وَحُسُنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْقًا لَمْ يَفْتَحُهُ الْعُرْشِ ، فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعَامِدِهِ وَحُسُنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْقًا لَمْ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعَامِدِهِ وَحُسُنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْقًا لَمْ يَفْتَحُهُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعَامِدِهِ وَحُسُنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْقًا لَمْ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعَامِدِهِ وَحُسُنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْقًا لَمْ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى أَحِيلُ أَحِيلُ النَّهُمُ تُنْفَعُ وَاللَّهُ مِنْ النَّامِ وَمُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ مَعَامِدُهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ الْعَمْ مُ الْكَامِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْوَلَعُ وَالْمَالُ الْكُولُ اللَّهُ مُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْفَاعِلَةُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمَاعُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مُ الْحَلَّالِ اللْهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعُلِقُ الْمُعَامُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعُلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامُ الْمُعَلِقُ الْمُعَامُ الْهُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُوالَالُولُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَامُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعِ

فَأَقُولُ: أُمِّتِى يَا رَبِّ! أُمِّتِى يَا رَبِّ! أُمِّتِى يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! اَدْخِلُ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا خِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبُوْابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاهُ النَّاسِ فِيْمَا سِوْي ذَٰلِكَ مِنَ الْاَبُوابِ، فَمُ قَالَ: وَوَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَةِ كَمَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَمَجَرَه . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٥٧٦ - (١١) **وَمَنُ** حُذَيفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فِى يَحَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَتُرْسَلُ الْامَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ يَمِيننا وَشِمَالًا» . ﴿ رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۵۵۷ : مُعْدِيف رضى الله عند سفارش كى حديث بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين آپ كے فرمايا الن ادر رشتہ وارى كو بعيجا جائے گا وہ وونوں بل مراط كے دونوں كناروں پر واكي جانب اور باكيں جانب كور باكيں جانب كرى بول كى (مسلم)

وضاحت : امانت اور رشتہ واری کو اس لیے کمڑا کیا جائے گاکہ اگر کمی مخص نے امانت بیں خیانت کی ہوگ ا یا قطع رحمی کی ہوگی تو امانت اور رشتہ واری اس مخص کو اٹھا کر جتم بیں پھیک دیں گی

(ملكلوة سعيد اللحام جلدس منحيه))

٥٥٧٧ - (١٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبَى عَلَمْ تَلَا قُولَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي إِبْرَاهِيْمَ : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيْرُا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنْ يَكُى وَقَالَ عِينَى اللهُ مَعَلَى فَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ فَي إِبْرَاهِيْمَ أَفَاتُهُمْ عِبَادُكَ ﴾ . فَرَفَعَ يَدَيهِ ، فَقَالَ : وَاللّٰهُمَ أُمَّتِى أُمِّتِى اللهُ مَعَلَى : وَيَا جِبْرَيْنِلُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَمْدِ ، وَرَبُكَ اعْلَمُ ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ ؟ ، فَأَنَاهُ جِبْرُيْلُ — فَسَأَلَهُ فَآخَهُمْ اللهُ يَعْلَمُ بِمَا قَالَ اللهُ لِجِبْرِيْلُ — : إِذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ . حَسَالَة فَاخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ يَعْلَقُ بِمَا قَالَ اللهُ لِجِبْرِيْلُ — : إِذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2022: عبداللہ بن عمو بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی طاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے ہیں ہے (جس کا ترجہ ہے) "اے میرے پرودوگاراً ان بتوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہے لیں جو مخص میرا آبعدار بنا وہ مجھ ہے ہے" اور عینی علیہ السلام نے فرمایا (ترجمہ) "اگر تو ان کو عذاب میں جلا کرے گا تو بلاشہ یہ لوگ تیرے بندے ہیں" (اس پر) آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعاکی اے اللہ امیری اُست؟ میری اُست؟ اور آپ دو پڑے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے جرا کیل اور میلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا جبکہ تیرے پروردگار کو خوب علم ہے اور ان سے دریافت کرکہ آپ جرا کیل اللہ جر معلی اللہ علیہ وسلم کے باس جا جبکہ تیرے پروردگار کو خوب علم ہے اور ان سے دریافت کیا رسول اللہ کے روئے کا کیا سب ہے؟ چنانچہ آپ کے پاس جرا کیل علیہ السلام آسے اور آپ سے دریافت کیا رسول اللہ میں مالی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا قبل نے جرا کیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ مجم معلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جاؤ اور انہیں کمو کہ بم آپ کو آپ کی است کے بارے میں خوش کر دیں مے اور بم آپ کو ممکین نہیں بیس عاؤ اور انہیں کمو کہ بم آپ کو آپ کی است کے بارے میں خوش کر دیں مے اور بم آپ کو ممکین نہیں میں موش کر دیں می اور بم آپ کو ممکین نہیں میں میں موش کر دیں می اور بم آپ کو ممکین نہیں میں میں میں موش کر دیں می اور بم آپ کو ممکین نہیں میں میں میں موش کر دیں میں اور بم آپ کو ممکین نہیں میں میں میں میں میں میں موسلم کی اس میں کر مسلم)

٥٥٧٨ - (١٣) وَعَنُ أَيِى سَعِيْدِ الْحُدُرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَ نَاسًا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ!
هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «نَعَمُ، حَلُ تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ الضَّمْسِ بِالظَّهِيُرَةِ صَحُواً لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِصَحُوا لَيْسُ فِيهَا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَا كَمَا تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَا كَمَا تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذَنَ مُوَذِنَ لِيَتِيمِ كُلُ اللهِ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى اللهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ، حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ النَّامِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ، حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَا مَنْ اللهُ مِنَ الْوَيَامَةِ اللهِ مِنَ الْمُعْرَافِيقِ اللهِ مِنَ الْمُعْرَافِيقِ اللهِ مِنَ النَّامِ وَالْمُنْ فَالَا النَّاسَ فِى الدُّيُ الْفَقَرَ مَا كُنَا النَّهِ مُ وَلَمُ نُصَاحِبُهُمْ وَلَمُ الْمُعْرَافِقِ اللهِ مِنَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا النَّاسَ فِى الدُّيُهِ الْمُعْرَافِيقِ وَلَمُ الْمُعْرَافِ وَلَمُ الْمُؤْونَ ؟ يَتَبِعُ كُلُ الْمُعْرَافِي اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

۵۵۷۸: ابوسعید محدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! قیامت کے دن کیا ہم اسپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بال! (اور وضاحت کی) کیا تم دوہرکے دفت جب بادل نہ ہوں سورئے کو دیکھنے ہیں شکلی محسوس کرتے ہو؟ اور کیا تم چودہویں کی رات میں چار کے دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہوں تھی محسوس کرتے ہو؟ محلبہ کرام نے جواب دوا میں اللہ کے رسول! آپ نے فرایا ، قیامت کے دن تم اللہ تعالی کے دیدار میں ہرگز جھی شمیں پاؤ کے البتہ جس قدر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں جھی پاتے ہو جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی کرنے والا پکارے گا کہ ہر اُشت (اللہ کے ملاوہ بنوں اور ہر اللہ کے ملاوہ بنوں اور درختوں کی پوچا کرتے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی باتی نہیں بنچ گا دہ سب دونرخ میں کرا دیے جائیں کے پہلی درختوں کی پوچا کرتے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی باتی نہیں بنچ گا دہ سب دونرخ میں کرا دیے جائیں کے پہلی حک کہ مرف واللہ کی میادت کیا کہ کہ مرف واللہ کی میادت کیا کہ کہ مرف اللہ کی میادت کیا کہ کہ مرف اللہ کی میادت کیا گریا تھے۔ رب العالمین ان کے پاس آئیں گے اور دریافت کریں گے کہ تم کس کی انتظار میں ہو؟ ہر گرمہ اس کے پیچے جا رہا ہے جس کی وہ ہو جا کیا کرتا تھا۔ وہ عرض کریں گے 'اے ہمارے پروردگار! ہم نے دنیا میں ان کی بہت زیادہ ضورت تھی لیکن ہم نے بھی ان کی رفاقت سے کھل جدائی افتیار کر رکھی تھی جبکہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضورت تھی لیکن ہم نے بھی ان کی رفاقت افتیار نہ کی (مفاری)

٥٧٩ - (١٤) **فَقِي**ْ رِوَايَةِ أَبِينَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فَيَقُولُونَ: هٰذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتَيْنَا رَبُنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرِفْنَاهُ».

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَعِيْدٍ: وَفَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنِنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيَكُثِيفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْعَنَى مَنْ كَانَ يَسُجُدُ لِلَّهِ مِنْ يُلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا اَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسَّجُودِ، وَلَا يَبْعَيٰ مَنْ كَانَ يَسُخُدُ إِتِّقَاءُ وَرِيَّاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهُرَهُ طَبْقَةً وَاحِلَةً ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسُجُدَ خَرَّ عَلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ يُضَرِّبُ الْجَسْرُ عَلَىٰ جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم، فَيَشُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكِالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْحَيْلِ –وَالرِّكَابِ –، فَنَاج مُسَلِّمٌ، وَمُعَجْدُونُ مُوسَلُ، وَمَكَدُوشَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنُ اَحَدِ مِّنْكُمُ بِأَشَدُ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ - قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمُ -- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ، يَقْوْلُونَ: رَبُّنَا! كَانُوا يَصُوْمُونَ مَعنا، وَيُصَلُّونَ، وَيَحُجُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: ٱخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ —، فَيَخْرِجُونَ خَلْفًا كِثِيْرًا، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ: رَبُّنَا! مَا بَقِيْ فِيهَا اَحَدُّ مِّمَّنَ اَمَرُتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: اِرْجِعُوا فَمَنُ وَجَلْتُمْ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَادِ مِنْ خَيْرِ فَٱخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَيْبُرًا . ثُمَّ يَقُولُ : إرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُونَ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَلِيْزًا. ثُمَّ يَقُولُ: إرْجِعُوا فَمَن وَجَلْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَالْخُرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبُّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهُا خَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ: شَفَعَتِ الْمَلَاتِكَةُ، وَشَفَعَ النِّبِيُّوٰنَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ، وَلَمْ يَبْنُ إِلَّا آرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيُقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيْخُرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَغْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا

حُمَماً فَلُلِقِيْهِمْ فِى نَهَرِ فِى أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْجِنَّةِ فِىٰ حَمِيْلِ السَّيْلِ -، فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰـوُلاهِ حَمِيْلِ السَّيْلِ -، فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰـوُلاهِ عَمِيْلُ الْخَوَاتِمُ، فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰـوُلاهِ عَمِيْلُ الْخَيْرِ قَدْمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَلَا خَيْرٍ قَدْمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَلِا خَيْرٍ قَدْمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۵۷۹: اور ابو ہررہ رضی اللہ عنہ کی راویت میں ہے اوہ لوگ کمیں مے (جو اپنے رب کی عبادت کرتے شے) کہ جارا یمی مقام ہے جب تک کہ جارا پروردگار جارے پاس تشریف نہیں لائے گا اور جب جارا پروردگار جارے پاس آئے گا تو ہم اسے پیچان لیں مے۔

اور ابوسعید خُدری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی وریافت کرے گا کیا تمهارے اور اللہ تعالی کے ورمیان كوئى نشانى ب؟ جس سے تم اسے پہچان لو مے؟ وہ اثبات میں جواب ، یں مے۔ اللہ تعالی بنڈلی سے (كيرا) ہنائيں مے اور اس موقع پر ہراس فخص کو تجدہ کرنے کی اجازت مرحت فرائیں عے جو اخلاص کے ساتھ تجدہ کرتا تھا اور وہ مخص جو کمی ڈر سے یا و کھاوے کی خاطر سجدہ کریا تھا اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو ایک تختہ بنا ویں مے جب بھی وہ سحدہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اپن گدی کے بل کر پڑے گا' اس کے بعد جتم کے اوپر بل مراط رکھا جائے گا اور سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی تمام انبیاء بھی کہیں گے اے اللہ! سلامتی عطا فرما سلامتی عطا فرما۔ یں ایماندار لوگ بلک جمیکنے میں گزر جائیں گے، بعض بلی کے کوندے کی ماند' بعض ہوا کے جھونکے کی طرح' بعض پرندے کی اٹان کی طرح ' بعض تیز رفار گھوڑے کی مانند اور بعض مخلف سواریوں پر (جن کی اپنی اپنی مختلف رفتار ہوگی) بس بچھ لوگ صبح سالم نجات یا جائیں سے اور بچھ لوگ زخمی ہو کر نکل جائیں مے جبکہ پچھ لوگ دوزخ کی آگ میں دھکیلے جائیں گے اور جب ایماندار لوگ دوزخ سے نجات یا جائیں مے تو اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص ظاہر حق کے مطالبہ میں اتنی جدوجمد شمیں کرتا جنتی شدید جدوجمد مومنین قیامت کے دن اپنے ان مومن بھائیوں کی نجات کیلئے اللہ تعالی کے حضور میں کریں مے جو جتم میں جول مے وہ ان کے بارے میں (برطا) اظہار کریں مے کہ اے جارے بروردگار! وہ جارے ساتھ روزے ر کھا کرتے تھے' نمازیں اداکیا کرتے تھے اور ج کیا کرتے تھے۔ ان سے کما جائے گاکہ ان لوگوں کو (دوزخ سے) باہر کرد جن کو تم پچانتے ہو۔ چنانچہ ان کی صور تیل دوزخ پر حرام ہوں گی (کہ ان میں تبدیلی ہو) چنانچہ وہ دوزخ سے بدی تعداد س لوگوں کو باہر تکالیں مے اس کے بعد وہ کمیں مے 'اے مارے پروروگار! ووزخ میں ایا کوئی و فض بالل نسیں ہے جن کے باہر کرنے کا تو نے جسیں تھم رہا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا واپس جاؤ جس کے ول میں تم دینار کے برابر ایمان پاتے ہو اسے بھی دوزخ سے باہر کرد۔ چنانچہ وہ بدی تعداد گلوق کو باہر نکالیں مے پھراللد تعالی فرمائیں سے واپن جاؤجس کے ول میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی باہر کرو۔ چنانچہ وہ بدی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالیں سے۔ پھراللہ تعالی فرمائیں ہے، جس کے ول میں تم ذرہ برابر ایمان پاتے ہو اس کو مجی بنہر کرد۔ چنانچہ وہ بری تعداد میں محلوق کو باہر تعالیں مے۔ اس کے بعد وہ کیس مے 'اے ہارے پروردگار! ہم

نے دونے میں کمی ایسے مخص کو شیں چھوڑا جس میں ایمان ہو۔ (اس پر) اللہ تعالی فرائے گا کہ فرشتوں نے سفارش کی ، پغیروں نے سفارش کی اور اب صرف اللہ اُرْحَمُ الرَّا بِیمِنْ باتی ہے چنانچہ اللہ تعالی ایک مفی بھر کر لوگوں کو دوزخ سے باہر نکالیں گے جنہوں نے ہرگز کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو گا، وہ کو کلہ ہو گئے ہوں گے چنانچہ اللہ تعالی ان کو اس نہر میں ڈالے گا جو جت کے ابتدائی حقہ میں مہ اور جے نہر حیات کما جائے گا۔ پھر وہ لوگ نہر سے اس طرح باہر تکلیں گے جیسا کہ دانہ سلالی مٹی میں آگا ہے پس وہ تکلیں کے قو موتوں کی ماند (چکتے) ہوں گئ ان کی گردنوں میں سونے کے بار ہوں گئ جنت والے (ان کے بارے میں) کمیں گئے کہ یہ لوگ "رحمان" کے آزاد کردہ بیں اللہ تعالی نے ان کو بلا کمی عمل کے اور بلا کمی نیک کے بس کو انہوں نے آگے ہم جو تم دیکھ دے ہم وہ تی اللہ تعالی ہو اس بھر ہو تم دیکھ دے ہم دیکھ دے ہم دیکھ دے ہم دیکھ دو تم دیکھ دے ہو "نامیۃ نظر" تہمارے لئے ہے اور اس جیسی اور (بہت می نعتیں) بھی ساتھ ہیں (بخاری مسلم)

٥٨٥ - (١٥) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ آهُلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ وَآهَلُ النَّارِ اللهِ عَمُولُ اللهِ عَمُولُ اللهِ عَمُولُ اللهِ عَمُولُ اللهِ عَمُولُ اللهِ عَمُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: مَنْ كَانَ فِى قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ اِيمَانٍ فَاخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا —، وَعَادُوا حُمَهًا —، فَيُلْقَوْنَ فِى نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيل السَّيْل ، اللهُ تَرَوا انَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

م ۵۵۸: ابوسعید فدری وضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہوں کے تو الله تعالی فرمائے گاکہ جس مخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو پس انہیں (جب) نکالا جائے گا تو دہ جل کر کو کلہ ہو چکے ہوں کے انہیں نیر حیات میں گرایا جائے گا دہ (وہاں سے اس طرح) نمودار ہوں کے جیسا کہ سیانی مٹی سے وانہ آئی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہوکہ دانہ کس طرح لیٹا ہوا زرد نکاتا ہے؟ (بخاری مسلم)

٥٥٨١ - (١٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلُ مَرْيُ رَبَّنَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ ؟ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ آبِي سَعِيْدٍ غَيْرَ كَشْفِ السَّاقِ وَقَالَ : هيُضَرَبُ الشَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَمَ ، فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِالْمَّةِ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمِئْدٍ اللّا اللهُ مَنْ الرَّسُلِ بِالْمَّةِ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمِئْدٍ اللّهُ الرَّسُلِ يَوْمَئِذٍ : اللّهُ مَسَلِّمُ سَلِّمُ وَفِي جَهَنَمَ كَلَالِينِ مِثْلُ شُولُ السَّعْدَانِ ... ، الرَّسُلُ مَنْ يُوبَقَي بِعَمَلِهِ ... ، وَمِنْهُمُ مَنْ الرَّسُلِ يَوْمَئِدُ : اللّهُ مِنْ النَّاسَ بِاعْمَالِهِمْ ، فَصِنْهُمُ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ ... ، وَمِنْهُمُ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ ... ، وَمِنْهُمُ مَنْ يُحْرَجُ وَلَوْ السَّعْدَانِ ... يُمْ يَنْجُونَ ، حَتَى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَارَادَ انْ يُخْرِجُ مِنَ النَّالِ مَنْ ارَادَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أَفَيْصَتُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَبْمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَبِيْلِ السَّيْل، وَيَنفى رَجُلُّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهُلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةُ، مُفْيِلٌ بِوَجْهِم قِبْلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! اِصُرِفُ وَجُهِيْ عَنِ النَّارِ، فَالَّهُ قَدُ قَشْبَنِيْ ﴿ رِيْحُهًّا، وَآخُرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ﴿ فَيَقُولُ: هَـلْ عَسَيْتَ إِنْ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَنْ تَسَالَ غَيْرَ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللهَ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِثْيَاقِ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا آفَبُلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَدَاى بَهْجَتْهَا، سَكَتْ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسَكُتَ، ثُمُّ قَالَ: يَا رَبِّ! قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْبِيثَاقَ اَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَا أَكُونُ اَشْعَىٰ حَلْقِكَ. فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ. فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَٰلِكَ، فَيُغْطِىٰ رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَائَى زَهْرَتُهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَسَكَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنَّ يَسْكُتْ، فَيَشُولُ: يَا رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! اَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ آنُ لَا تَسْأَلُ غَيْرَ الَّذِي الْعَطِيْتَ. فَيَقُولُ: يَارَبِ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدُعُوْ حَتَّى يَضُحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اَذِنَ لَهُ فِيْ دُخُولِ الْجَنَّةِ . فَيَقُوْلُ: تَمَنُّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا اِنْفَطَعَتُ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ تَغَالَىٰ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَفْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُم .

وَفِيْ رِوَانِهُ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: •قَلَلَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ آمَثَالِهِ • . مُتَّفَقَ مُعَلَيْهِ .

الاست کے جورہ اوسی اللہ صدیوان کرتے ہیں کہ محابہ کرام نے وض کیا اے اللہ کے رسول! تیامت کے دن کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں ہے؟ رادی نے ابوسعید فدری ہے مردی حدیث کا متی بیان کیا (ابلت) پنٹل سے کیڑا اٹھانے کا ذکر نہیں کیا نیز بیان کیا کہ دونرخ کے اوپر بل مراط رکھا جائے گا تمام پنجبروں سے پہلے میں اپنی اُمّت کے ماتھ کرروں گا اور اس دن مرف پنجبری بات کریں ہے اور اس دن پنجبروں کا کمنا (بھی مرف اس قدر) ہو گا کہ اے اللہ! ملامتی عطا کر مرف سلامتی عطا کر اور دونرخ (کے کناروں) میں خاردار درخت اس قدران کے کانوں کی مانٹ کشیاں ہوں گی جن کے طول و عرض کو مرف اللہ تحالی بی جانت ہو وہ لوگوں کو ان سکھ آن کے کانوں کی مانٹ کشیاں ہوں گی جن کے طول و عرض کو مرف اللہ تحالی بی جانت کے جانتی کے راتی کا اور کی لوگوں کے ران کنڈیوں سے) بلاک کے جانتی کے اور اللہ کی کی دونرخ سے ان لوگوں کو باہر نکالیں جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کے مورات کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے ان کو نکال

کیں کے اور انس تجدے کی طالت سے پہائیں کے (اس لئے) کہ اللہ تعالی نے دونے پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کی طالمت (کی جگر) کو جلائے۔ ایس علی انسان کے تمام اصداء کو کھا جائے گی لیمن سجدے والے اصداء کو ال مس كمائ كى چنانچہ السين دونرخ سے لكالا جائے كا وہ جل كے مول كے تو ان ير آب حيات كرايا جائے كا تو (اس سے) وہ (یوں) نمودار موں مے جیسا کہ سلالی مٹی سے وانہ نمودار ہوتا ہے اور آیک مخص جنت اور دونے کے درمیان باتی رہ جائے گا یہ محض جت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا' اس کا چرہ دونے کی جانب ہو کا وہ مرض کے گا' اے میرے بروردگار! ووزخ (کی جانب) سے میرا چرو پھیر دے۔ مجھے اس کی زہر لی ہوائے جاہ کر دیا ہے اور جھے اس کی اشتعالی کیفیت نے جلا دیا ہے۔ اللہ تعالی دریافت کرے گا کیا اس بات کی توقع جس ك (أكر) عن اياكراً مول لو في محمد اور سوال كرے كا؟ ووك كا حين! جرى مرت كى حمد و كا كى كا جو الله چاہ كا چنانچ الله تعالى اس كے چرے كو دونرخ (كى جانب) سے كيروس كے جب وہ جت کی طرف متوجہ ہو گا اور اس کے حُسن و جمال کا الماحلہ کرے گا تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالی جاہے گا مروه مرض كرے كا اے يروروكار! محمد جنت كے وروانے كك بانج ويد الله تعالى اس سے وريافت كري مے کیا تو نے حد و بیان جیس کیا تھا کہ تو اس سوال کے طاوہ کوئی سوال جیس کرے گا جو تو نے کیا تھا؟ وہ عرض كے كا أے ميرے بدردكار! من (أين آپ كو) تيرى محلول من سب سے زوادہ بدنميب فيس و كھنا جاہتا۔ اللہ تعالی دریافت کے گائی اس بات کا امکان حیں ہے کہ اگر جرا یہ سوال پورا کر دیا گیا تو تو دد سرا سوال حیں كے كا؟ وہ حرض كے كا حيس! تيرى مرت كى هم! من تحد سے اس كے علاوہ كوئى سوال حيس كول كا بحروه اسے روردگار کے ساتھ کھ مد و پیان کے کا جو اللہ تعالی جاہے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے وروازے کے قریب پنچ کا اور جنت کی عمدہ زندگی نیائش و آرائش اور خوديوں كا طاحقه كرے كا تو خاموش رہے كا جب كك كه اللہ تعالى جاہے كا كه وه خاموش رہے۔ پروه عرض كب كا اب مير بروردكارا محص جت من وافل فرا- الله تعالى فرائك كا اب آوم ك بينيا حير لئ اقسوس ہے کہ قومی قدر مد فکن کرنے والا ہے کیا قونے پائند دعدہ نیس کیا تماکہ قواس کے علادہ اور کوئی سوال جس كرے كا عو جرا سوال يوراكر ديا كيا تعا؟ وہ مرض كرے كا اے ميرے يروردكار! مجھ اين خلوق من ے سب سے زیادہ برنمیب نہ بنا' وہ بیشہ مطالبہ کرنا رہے کا یمال تک کہ اللہ تعالی (اس کی اس لجاجت یر) نسیں کے جب اللہ تعالی نس برس کے تو اسے جت میں داخل ہونے کی اجازت ال جائے گے۔ اللہ تعالی فرائیں ے اردو کی کا دہ اپنی آردو کی بیش کرے گا اور جب اس کی آردو کی خم ہو جاکیں گی تو اللہ تعالی فرائ گا۔ فلاں فلاں آرند کر اللہ تعالی اس کو یاد کرائیں کے ادر جب اس کی آرندئیں بوری مو جائیں گی تو اللہ تعالی قرائے گا یہ تمام (لعیں) جرے لئے یں اور اس جی اس کے ساتھ کی اور بھی ہیں۔ اور ابوسعید خدری کی روایت میں ہے اللہ تعالی فرائیں مے کہ یہ تمام لوتیں تیرے لئے ہیں اور اس جیسی دس کنا مزید ہی تھے عطاک جاتی بی (بخاری مسلم)

٥٥٨٢ ـ (١٧) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِسَ اللهُ عَنْـهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «آخِيرُ مَنْ يَّدُخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، يَشْشِي مَرَّةً وَيَكْبُون \_ مَرَّةً وَنَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً \_، فَإِذَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ الِّيهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِيُ نَجَّانِيْ مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ آحَدًا يَسَ الاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُوٰلُ: أَى رَبِّ! أَذْنِنِيْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاِ سُتَظِلَّ بِظِلَّهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَأْلِهَا، فَيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّىٰ اَنْ اَعْطَيْتُكُهَا سَالْتَنِيْ غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ! وَيُعَاهِلُهُ اَنْ لَا يِسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يُعُذِرُهُ؛ لِانَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ، فَيُذْنِيْهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِعظِلْهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ اَحْسَنُ مِنْ الْأُوْلِيٰ، فَيَقُولُ: أَي رُبِّ اَدُنيني مِنْ لهٰذِهِ الشُّجَرَةِ لِآشُرَبَ مِنْ مَائِهَآ، وَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا لَا اسْأَلُـكَ غَيْرَهَـا. فَيَقُولُ: يَمَا ابْنُ آدِمَ! اللَّم تُعَاهِدُنِيْ اَنْ لَا تَسَالَلِيْ غَيْرَهَا؟! فَيَقُولُ: لَعَلِّىُ إِنْ اَدُنْيَتُكَ مِنْهَا تَسْاَلُنِيْ غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يُعُذِرْهُ لِانَّهُ يَرْى مَا لَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِيِّهَا وَيَشْرُبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُوْلَئِينِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَفْنِنِي مِنْ هٰذِهِ فَلِاَسْتَكْظِلُ بِظِلِّهَا وَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا.َ فَيَصُّولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! اَلْمُ تُعَاهِدُنِيٰ اَنْ لَا تَسْاَلَنِيْ غَيْرَهَا؟! قَالَ: ۚ بَلَىٰ يَا رَبِّ! هٰذِهِ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِانَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُكُنِيْهِ مِنْهَا، فَإِذَا اَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ اَصْوَاتَ اَهُل الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: اَيْ رَبِّ! اَدْخِلْنِيْهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ – ؟ اَيْرُضِيْكَ اَنُ أَعُطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا. قَالَ: أَيْ رَبِّ! ٱتَسُنتَهْزِيءُ مِنِّي وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: ٱلأ تَسْأَلُوْنَىٰ مِسمَّ ٱصْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَقَالُوا: مِمُّ تَضَحُكُ يَا رَشُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ: ٱتَسْتَهْزِيءُ مِنِّيْ وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ فَيَقُولُ : إِنِّىٰ لَا اَسْتَهُرِى مُ مِنْكَ وَلَكِينِي عَلَى مَا اَشَاءُ قَادِرُ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ

المحمد: ابنِ مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی وسلم نے فرایا ' بو فض جت یل سب سے آ فریس جنت میں داخل ہو گا دہ ایبا ہو گا جو کبی چانا ہو گا ادر (دونرخ کی) آگ سب سے آ فریس جنت میں داخل ہو گا دہ ایبا ہو گا دہ دونرخ سے (نکل کر) آگے گزر جائے گا تو (مڑک) دونرخ کی جانب الفات کرتے ہوئے کے گا کہ دہ ذات برکت والی ہے جس نے بھے تھے سے نجات عطا کی۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے جھے (ایمی) المحت سے مکنار کیا ہے جس سے اس نے اگلے اور پھلے لوگوں میں سے کسی کو نہیں نوازا ہے چنانچہ اس کے قریب ایک درخت کھڑا کیا جائے گا (جس کے نیچ ایک چشمہ ہو گا) دہ التھا کہے گا اے میرے پردردگار! بھے اس درخت کے نزدیک کر آگہ میں اس کے ساتے میں آرام حاصل کروں اور اس کا پانی پیکوں۔ اللہ تعالی فرائے کا اس درخت کے بیٹے! مکن ہے کہ آگر میں تیری آرزد کی بخیل کردوں تو تو جھے سے اس کے علادہ (پھے اور) با آگا

شروع كروك كا- وه اقرار كرے كا نسي إاے ميرے پروردگار! اور وه الله تعالى سے معابره كرے كاكه وه اس سے اس کے علاوہ (کمی چز) کا سوال نمیں کرے گا جبکہ اس کا پروردگار اے معدور گردانے گا' اس لئے کہ وہ ایمی نعتوں کا مشاہرہ کر رہا ہے جس سے اس کے صبر کا پیانہ لبریز ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کو اس کے زویک لے جائے گا' وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پانی سے سیراب ہو گا۔ بعد ازاں اس کے سامنے ایک اور ورخت و کھائی دینے گئے گا جو پہلے ورخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گا۔ وہ عرض کرے گا' اے میرے پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر ٹاکہ میں اس کے پانی سے سیراب ہو سکوں ادر درخت کے سائے کے یتے آرام کر سکوں میں جھ سے اس کے علاوہ (کی چیز) کا سوال نسیس کروں گا۔ اللہ تعالی فرائے گا' اے آوم ك بينياكيا تون في محمد صوره نسيس كيا تفاكه توجه سے اس كے علاوه (اور يحمد) طلب نسيس كرے گا۔ اللہ تعالى فرمائے گا' ممکن ہے کہ اگر میں نے تجھ کو اس کے قریب کر دیا تو تو مجھ سے اس کے علاوہ (اور چیزوں) کا سوال كرنا شروع كروك كار وه الله تعالى سے پخت عمد كرے كاكه وہ اس سے اس كے علاوہ كسى اور شے كا سوال نسين ا كرے كال جبكه اس كا پروردگار اس كو معذور كروانے كا اس لئے كه وه جن (انعابات) كا مشاہره كر رہا ہے وہ ان ير صر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی اس کو اس کے قریب کردے گا'وہ اس کے سائے میں نحوِ آرام ہو گا اور اس کا پائی ۔ نوش كرے گا۔ اس كے بعد اس كے سامنے جنت كے دروازے كے قريب ايك درخت وكھائى دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔ وہ التجاکرے گا' اے میرے پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر ناکہ بیں اس کے سائے بیں آرام عاصل کروں اور اس کے پانی سے سیراب ہو سکوں۔ میں تھے سے اس کے سوا مچھ التجا نہیں کروں گا۔ اس کا پروردگار اس کو معذور گردانے گا اس لئے کہ وہ جن نعتوں کا مشاہرہ کر رہا ہے وہ ان پر مبرسیں کر سکتا اللہ تعالی اس کو اس کے نزدیک لے جائے گا جب دہ اس کے نزدیک جائے گا تو جنت میں رہے والوں کی آوازوں کو سے گا چنانچہ وہ ورخواست کرے گا کہ اے میرے بروروگار! اب مجھے جنت میں ممی داخل فرما دے۔ اللہ تعالی جواب دے گا' اے آدم کے بیٹے! کوئی ایسی نمت ہے جو کھے مجھ سے سوال کرنے ے مانع ہو گی؟ کیا تو خوش ہو گا کہ اگر میں تجے دنیا اور اس کے مثل عطا کر دوں وہ اس کو نامکن تصور کرتے ہوئے عرض کرے گا' اے میرے بروروگار! کمیں آپ میرے ساتھ استزاء تو نمیں کر رہے؟ طالا نکہ آپ دونوں جمانوں کے رب ہیں (یہ ذکر کرنے کے بعد) ابن مسعود بنے اور پھر بولے کہ کیا تم مجھ سے بننے کا سبب نہیں پوچھو مع ؟ چنانچه لوگول نے استضار کیا کہ آپ کیول بنے تھے؟ ابنِ مسعود نے کما کہ ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی بنے تے ادر لوگوں نے بوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول ! آپ کیوں بنے تے؟ آپ نے فرمایا ،جس بات ے رب العالمين فيے ، جب اس مخص نے كماكم اے رب العالمين إكبيس آپ محص سے استزاء تو سيس كر رہے ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں مے نہیں! میں تجھ سے استزاء نہیں کر رہا لیکن میں قادر مطلق موں جو جاہوں کر سکتا مون

٥٥٨٣ ـ (١٨) **وَفِي**ْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ اَبِيْ سَعُيدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهْ، اِلَّا اَنَّهُ لَمُ يَذْكُرْ

وَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِيْ مِنْكَ؟ وَالَىٰ احِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ: ﴿ وَيُذَكِّرُهُ اللهُ : صَلْ كَذَا
 وَكَذَا ، حَتَىٰ إِذَا انْقَطَعَتْ بِعِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللهُ : هُوَ لَكَ وَعَشْرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ ،
 فَتَذْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْمِيْنِ فَيَقُولَانِ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَخْتِاكُ لَنَا وَاَخْتِانَا لَكَ . قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعْطِئَ اَحَدْ مِثْلَ مَا أَعْطِئِتُ ،

البت اس نے یہ الفاظ ذکر نہیں کئے کہ اللہ تعالی فرائے گا' اے آدم کے بیٹے! کچے جمع سے (سوال کرنے سے) البت اس نے یہ الفاظ ذکر نہیں کئے کہ اللہ تعالی فرائے گا' اے آدم کے بیٹے! کچے جمع سے (سوال کرنے سے) کولمی چیز روکے گا؟ مدیث کے آخر تک سے سے بنز اس میں اضافہ ہے کہ پھر اللہ تعالی اس کو یاد کرائے گا کہ لا فلان فلاں چیز کا سوال کر اور جب اس کی آر زوئی افتقام پذیر ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرائے گا یہ اور اس سے دس کمنا اور بھی تیرے لیے این آئی گی اور وہ (فوقی کے عالم میں) کیس گی کہ سب حمد و شاہ اللہ تعالی میں کہ سب حمد و شاہ اللہ تعالی کہ جس قدر کیلے ہے جس نے تجھے اور میں تیرے لئے پیدا کیا۔ آپ نے فرایا' وہ محض کے گا کہ جس قدر کیلے ہے اس قدر کمی دو میرے کو نہیں دیا گیا۔ آپ نے فرایا' وہ محض کے گا کہ جس قدر میں تیرے اس قدر کمی دو میرے کو نہیں دیا گیا۔ آپ نے فرایا' وہ محض کے گا کہ جس قدر

٥٨٤ - (١٩) **وَعَنْ** أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَيُصِّنْبَنُ ٱقْـُوَامُّا سَفْعُ \_ قِمَّ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لُهُمُ: سَفْعُ \_ قِمَ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لُهُمُ: اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لُهُمُ: اللهُ الْجَهَنِّ فِي اللهُ اللهِ اللهُ الل

سمدد: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علید وسلم نے فرمایا 'وگوں کے پھے کروہوں کو ایک ان کے محتابوں کے سبب جملسا دے گی جن کے وہ مر تکب ہوئے تھے پھر الله تعالی ان کو اپنے فعل اور اپی رحمت سے جنت میں واعلی کریں گے 'ایسے لوگوں کو جنتی کما جائے گا (بخاری)

٥٥٥٥ - (٢٠) وَمَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَخْرُجُ اَقُوامٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَلُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنُ الْجَهَنَّمِيِينَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ يَخُرُجُ قُومٌ مِنُ أُمَّتِىٰ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِىٰ ، يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ ،

۵۵۸۵: حمران بن حَنین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کی لوگ می الله علیہ وسلم می الله علیہ وسلم کے جائیں می الدین جتی کما صلی الله علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ جائے گا (بخاری) اور ایک روایت میں ہے کہ میری اُست میں سے پچھ لوگ دوزخ سے میری سفارش کے ساتھ تکالے جائیں می افزیں جتی کما جائے گا۔ تکالے جائیں می افزیں جتی کما جائے گا۔

٥٨٦ - (٢١) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدِ رَضِيَ اللهُ عَسُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

اِنِّىٰ لَاعُلَمُ آخِرَ اَهُلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلُّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ جَبُوا فَيَقُولُ اللهُ: إِذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهُا، فَيَخَيْلُ اللهِ اَنْهَا مَلَا يُ فَيَعُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَا يُكَ مِثْلُ اللهُ نَيَا وَعَشْرَةَ اَمْثَالِهَا، فَيَقُولُ : يَا رَبِ وَجَدْتُهَا مَلَا يُكَ مِثْلُ اللهُ نَيَا وَعَشْرَةَ اَمْثَالِهَا، فَيَقُولُ : وَجَدْتُهَا مَلَا يُكَ مِثْلُ اللهُ نَيَا وَعَشْرَةَ اَمْثَالِهَا، فَيَقُولُ : اللهُ عَلَى مِثْلُ اللهُ نَيْا وَعَشْرَةَ اَمْثَالِهَا، فَيَقُولُ : اللهَ عَلَى مِنْ لِللهُ عَلَى مَنْ مِنْ لَهُ لِكَ مَنْ لِللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المحاد: عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم نے قربایا ، جھے معلوم بہ کہ دوزخ میں سب سے آخر میں کون وافل ہو گا۔ وہ فخص (ہو گا) جو دوزخ سے سب سے آخر میں کون وافل ہو گا۔ وہ فخص (ہو گا) جو دوزخ سے گھٹے ہوئے لکلے گا الله تعالی (اس کو) تھم دیں گے کہ جنت میں وافل ہو جا وہ جنت (کے قریب) پنچ گا تو اسے خیال گزرے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے (اس میں مخبائش نہیں) وہ عرض کرے گا اس میرے پروردگار! جنت میں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ الله تعالی اس کو تھم دیں گے کہ جاؤ اور جنت میں وافل ہو جاؤ بلاشبہ تہمارے لئے دنیا کے برابر اور اس کی مثل وس کنا ہے۔ وہ عرض کرے گا آپ میرا تمنوا اڑا رہے ہیں جاؤ بلاشبہ تہمارے لئے دنیا کے برابر اور اس کی مثل وس کنا ہے۔ وہ عرض کرے گا آپ میرا تمنوا الله معلی الله علی الله معلی الله معلی الله معلی الله علی دیکھا کہ آپ (یہ بات فرا کر) ہن ویتے یماں تک کہ آپ کی کھلیاں ظاہر ہو گئیں اور بیان کیا جاتا ہے یہ فضی جنتیں میں ہے مورج والا ہو گا (بخاری مسلم)

٧٨٥ - (٣٢) وَهَنْ أَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ الْعَلَمُ الْحَلَمُ وَحَرَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَرَ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَرَّ الْحَلَمُ الْحَرَّ الْحَلَمُ الْحَرْفُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَرْفُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ اللهُ عَمِلُتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلُتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا، كَلْمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

2004: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلاشہ جس جانتا ہوں کہ ابل جنت میں سے سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہو گا اور ابل جنتم جس سے سب سے آخر میں جنتم میں سے کون نکالا جائے گا۔ وہ ایبا مخص ہو گا جے قیامت کے دن چین کیا جائے گا اور کما جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ چیش کو اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چیپا لو چنانچہ اس پر (اس کے) صغیرہ گناہ چیش کے اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چیپا لو چنانچہ اس پر (اس کے) صغیرہ گناہ چیش کے جائیں گا اور کما جائے گاکہ تو نے فال فلال دن فلال فلال علی اور فلال فلال دن فلال فلال عمل کیا؟ وہ اقرار کرے

گا' اس میں انکار کرنے کی جرأت نہ ہوگی البتہ وہ اپنے کیرہ گناہوں سے خانف ہو گا کہ کمیں وہ اس پر پیش نہ کیے جائیں۔ اس سے کما جائے گا' ب ٹک تیرے لئے ہر برائی کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ وہ عرض کرے گا' اے میرے پروروگار! میں نے بہت سے بیرہ گناہ نکے تھے جن کو میں اعمال ناموں میں نہیں دیکھ رہا ہوں (ابوذر اسے میرے پروروگار! میں نے بہت سے بیرہ گناہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ (یہ بیان کر کے) آپ نہیں دیتے یہاں کہتے ہیں) اللہ کی فتم! میں مبارک وکھائی دینے گئیں (مسلم)

٥٥٨٨ - (٢٣) **وَعَنُ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ويَخْرُجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةَ ، فَيُعْرَضُوُنَ عَلَى اللهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمَ إِلَى النَّارِ، فَيَلْتَفِتُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: اَىٰ رَبِّ! لَقَدُ كُنْتُ اَرُجُو اِذْ اَخْرَجُتَنِىٰ مِنْهَا اَنُ لَا تُعِيْدَنِىٰ فِيهَا، قَالَ: وفَيُنْجِيْهِ اللهُ مِنْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مهمه انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، چار انسانوں کو (آخر میں) دونرخ سے نکالا جائے گا' انسیں الله کے حضور پیش کیا جائے گا پھر انسیں دونرخ کی جانب لے جائے کا تھم دیا جائے گا تو ان میں سے ایک مخص النفات کرے گا اور (حرت سے) عرض کرتے گا' اے میرے پروردگار! میں تو جائے گا تو ان میں سے ایک مخص النفات کرے گا اور (حرت سے) عرض کرتے گا' اے میرے پروردگار! میں تو اُمید رکھتا تھا کہ جب آپ نے جمعے دونرخ سے نکالا تو وزبارہ جمعے دونرخ میں نہیں بھیجیں مے۔ آپ نے فربایا 'چنانچہ الله تعالی اس کو دونرخ سے نجات عطا کریں مے (مسلم)

٥٩٩٩ - (٢٤) وَعَنُ أَبِى سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ايَخُلُصُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ايَخُلُصُ اللهُ وَمُنُونَ مِنَ النَّادِ، فَيَفْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّادِ، فَيَفْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا، حَتَى إِذَا هُذَّبُوا وَنَقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِى نَفُسُّ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَا حَدُهُمْ اَهُدَى بِمَنْزِلِهِ فِى الْجَنَّةِ \_ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ فِى الدُّنْيَاهِ. رَوَاهُ البُخَارِئُ .

2009: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، جب ایمان دار لوگول کو دونرخ سے نکالا جائے گا اور انہیں جنت اور دونرخ کے درمیان ایک بل پر روک لیا جائے گا پھر ان میں سے ایک دومرے کو ان حقوق کا بدلہ دلوایا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں سے یماں تک کہ دہ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بلاشیہ ان میں سے ہر محض جنت میں اپنے گھرکو اپنے دنیا دالے مکان سے زیادہ پہچائے والا ہوگا (بخاری)

• ٥٩٩ - (٢٥) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَذْخُلُ آحَدُّ الْحَبَّنَةَ الَّا أَدِى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوُ اَسَاءَ لِيَزُدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدُّ الَّا اَدِى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ آخْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً». رَوَاهُ الْبُهُخَارِئُ . ۰۵۵۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخص اس وقت کی جنت میں وافل نئیں کیا جائے گا جب تک کہ اسے دوزخ میں وہ جگہ نہ دکھا دی جائے گی جو اس کا ٹھکانہ ہو آگر وہ بُرے عمل کرتا تاکہ وہ (اس برے ٹھکانے سے بچنے پر اللہ تعالی کا) زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہو اور کوئی مخص اس وقت تک دوزخ میں وافل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اسے جنت میں وہ جگہ نہ دکھا دی جائے گی جو اس کا ٹھکانہ ہوتی اگر وہ نیک اعمال کرتا (ایبا اس لیے کیا جائے گا) تاکہ اسے حسرت ہو (بخاری)

٥٩١ - ٥٩٩ (٣٦) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَارَ اَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَاهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ؛ جِنْءَ بِالْمَوْتِ حَتَىٰ يُجُعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذُبِّحُ، ثُمَّ يُنَادِئ مُنَادٍ: يَا اَهُلُ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ. وَيَا اَهُلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ. فَيَرُدَادُ اَهُلُ الْجَنَّةِ فَرُحاً اللَّى فَرُجِهِمُ، وَيَزْدَادُ اَهُلُ النَّارِ حُزْنا إلىٰ حُزْنِهِمْ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا ۵۵۹: عبداللہ بن مُررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب جنتی جنت بیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا یماں تک کہ اسے جنت اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گارے گا اے جنت والوا اب دوزخ کے درمیان ڈال کر ذرج کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا بکارے گا اے جنت والوا اب موت نہیں ہے بلکہ بھیشہ بھیشہ کی زندگی ہے موت نہیں ہے بلکہ بھیشہ بھیشہ کی زندگی ہے چنانچہ المل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہو گا اور اہلِ دوزخ کے عمول میں مزید غم کا اضافہ ہو گا

#### ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٥٩٢ - الْبَلْقَاءِ -، مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ حَوْضِى مِنْ عَدَنَ إِلَىٰ عَمَّانَ - الْبَلْقَاءِ -، مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَاكْوَابُهُ عَدَدُ نَجُوْمِ الشَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرُبَةً لَمُ يَظُمَا بَعْدَهَا اَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْداً فَقُرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعْتُ رُوُوسا، الدَّنِ مِنْهُ شُرُبَةً لَمُ مَاجَه، وَقَالَ البَرْمِذِي الْمُتَنَعِمَاتِ -، وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ - . رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالبَرْمِذِي مُنَ مَاجَه، وَقَالَ البَرْمِذِي عُنَ الْحَدِيثُ عَرِيْتُ .

### دوسری فصل

2091: ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا میرا حوضِ (کوثر) عدن سے عمان ا بلقاء (کے درمیانی فاصلے) کے بقدر ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے آب خورے (پانی پینے کے برتن) آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں سے جو مخص حوض اور اس کے آب خورے (پانی پینے کے برتن) آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں سے جو مخص حوض

(كوثر) سے ايك بار پائى في لے كا وہ اس كے بعد مجمى بياسا نہ رہے كا۔ سب سے پہلے جو لوگ اس حوض پر داخل موں كے وہ اس كے بعد مجمى بياسا نہ رہے كا۔ سب سے پہلے جو لوگ اس حوض پر داخل موروں كے وہ فتراء مماجرين بول كے جن كے سر پر اكندہ بول كے ، جن كا لباس ميلا كہلا بوگا ، جو خوشحال موروں سے ناح كے قابل نہيں سمجے جاتے اور ان كے ليے (لوگوں كے كھروں كے) دردازے نہيں كھولے جاتے (احمد " تندى البحر ناجر) نيز المام تندى كے اس مديث كو خريب قرار ديا ہے۔

٣٥٥٣ - (٢٨) وَعَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: «مَا اَنْتُمُ جُزْءٌ - مِّنْ مِاثَةِ الْفِ جُزْءِ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ، قِيلَ: كُمُ كُنْتُمُ يَوْمَثِذِ؟ قَالَ: سَبْعُمِائَةٍ أَوْ ثَمَانُهِ الْتَهِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤْدَ.

سبه ۱۵ : زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (ایک سنرین) ہم رسولُ الله صلی الله طب وسلم کے ساتھ سے ' ہم نے ایک جگد براؤ ڈالا تو آپ نے فرایا' تم (ان لوگوں کے مقابلے میں) ایک لاکھ افراد میں سے ایک حقد بھی جمیں ہو جو میرے پاس حوض کو ژپر دارد ہوں گے۔ (زید بن ارقع سے) سوائل کیا گیا کہ اس موقع پر آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے بتایا' سات سویا آٹھ سو (ابوداؤد)

مَّهُ ٥٩٤ ـ (٢٩) **وَعَنْ** سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَاتِهُمْ لِيَنَبَاهُونَ اَيْهُمْ وَارِدَةً ،، وَابِّى لَارُجُو اَنْ اَكُونَ اَكْثَرَهُمُ وَارِدَةً، رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْكِ. التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْكِ.

۵۵۹۳: سمرہ بن جُندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الله ہر توفیر کا حوض ہو گا (جس سے اس کی اُمت پانی چئے گی) اور اس میں کچھ شبہ جیس کہ تمام تیفیر آئیں میں اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے۔ اور میں اُمید کرتا ہوں کہ میں بی وہ تیفیر ہوں گا جس کے پاس نیادہ لوگ آئیں گے (ترفری) الم ترفری نے اس مدے کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی مند جل حس بن جمد راوی منتقم نیه سے نیز سعید بن بشیر ازدی راوی ضعیف ہے۔ (میزانُ الاعتدال جلدا ملحد۵۲۰ و جلد۲ ملحد۴۳) تنظیم الرواۃ جلد۴ ملحد۴۴)

٥٩٥٠ - ( \* ") وَعَنْ انَسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَأَلَتُ النَّبِى تَظِيرٌ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَأَلَتُ النَّبِى تَظِيرٌ اللهُ عَنُهُ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَالَ: «أَطَلَبُنِى أَوْلَ مَا تَطُلُبُنِى الْفَيَامَةِ فَنَالَ: «فَاللَّهُ فَاللَّذِي عَلَى الطَّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمِيزَانِ». قُلْتُ: عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمُعَوْضِ، فَاتِي لاَ أُخْطِىءُ ، خَذِهِ الثَّلَاثَ فَإِنْ لَمْ الْقَلَ : «فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمُعَوْضِ، فَاتِي لاَ أُخْطِىءُ ، خَذِهِ الثَّلَاثَ الْمُتَوَاطِنَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمُعَوْضِ، فَاتِي لاَ أُخْطِىءُ ، خَذِهِ الثَّلَاثَ الْمُتَواطِنَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «فَالَ حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

۵۵۹۵: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ آیامت کے دن میری (خاص) شخاصت فرائیں۔ آپ نے فرایا ' جس سفارش کروں گا۔ جس نے دریافت کیا ' اللہ کے رسول! جس آپ کو کمال طاش کروں آپ نے فرایا ' مب سے پہلے تو جھے بل مراط پر طاش کرتا۔ جس نے مرض کیا کہ آگر بل مراط پر میری آپ سے خاقات نہ ہو سکے؟ آپ نے فرایا ' تو پھر جھے ترازد کے پاس طاش کرتا۔ جس نے مرض کیا ' اگر ترازد کے پاس بھی میری آپ سے طاقات نہ ہو سکے؟ آپ نے فرایا ' تو پھر جھے حوض کور ۔ میں سال کرنا بھی جس میری آپ سے طاقات نہ ہو سکے؟ آپ اے فرایا ' تو پھر جھے حوض کور ۔ میں طاش کرنا بھینا جس ان تین جگوں سے آگے بیجے نہیں ہوں گا (ترذی) امام ترذی ہے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : مشہور بات یہ ہے کہ میزان کا معالمہ بل مراط پر سے گزرنے سے قبل ہو گا جب کہ اس مدیث کے ملہوم سے یہ معلم ہوتا ہے کہ بل مراط پر سے گزرنا میزان سے پہلے ہو گا۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب ذکر کے لحاظ سے زمانے اور ذات پر ولالت نہیں کرتی اور یہ بھی درست ہے کہ ہی صلی اللہ طیہ وسلم فرکورہ تین جگوں پر باری باری ہوں اور باربار آپ کا ان کے پاس آنا جانا ہو۔ پھو لوگ جب بل مراط پر سے گزر رہے ہوں کے واس ودران ان کے اندال کا وزن کیا جائے گا۔

مزید اشکال سے ہے کہ اگر کوئی مخص بل مراط سے گزر کر حوش کوڑ پر پہنی گیا تو پھر اُسے کیے دونرخ میں گرایا جائے گا۔ اس کی توضیح یوں ہے کہ ایسے لوگ مرف دیکھنے کی مد بھک کوڑ کے پاس ہوں سے لیکن ابھی وہ بل مراط پر سے نمیں گزریں سے کہ انہیں دونرخ میں گرا رہا جائے گا (تنظیمے الرواۃ جلدم صفحہ ۱۰۵)

٥٩٦ - (٣١) وَهُنِ ابْنِ مَسْعُوْدِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلَّةً قَالَ: قِبُلَ لَهُ: مَا الْمُقَامُ الْمَحَمُودُ؟ قَالَ: هذلك يَوْمُ يَنُولُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَنْظُ كَمَا يَنْظُ الرَّحُلُ الْجَدِينَـ لَا مَحْمُودُ؟ قَالَ: هذلك يَوْمُ يَنُولُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَنْظُ حَفَاةً عُرَاةً غُولًا، فَيَكُونُ اَوْلَ مِنْ تُضَالُفِهِ بِهِ وَهُو كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَيُحِاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُولًا، فَيَكُونُ اَوْلَ مَنْ يُكُملُ اللهُ يَعْلَى اللهُ تَعَالَى: أَكْشُوا حَلِيْلَى، فَيُؤْتَى بِرَيْطَنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رَيَاطِ مَنْ يُمِينِ اللهِ مُقَامًا يَغْبَطُنِى \_ اللهَ وَلُونَ وَالْآخِرُونَ وَاللهَ حِرُونَ وَاللهَ عَلَى اللهِ مُقَامًا يَغْبَطُنِى \_ اللهَ وَلُونَ وَالْآخِرُونَ وَاللهَ حَرُونَ وَاللهَ عَلَى اللهِ مُقَامًا يَغْبَطُنِى \_ اللهَ اللهُ وَلُونَ وَالْآخِرُونَ وَاللهَ حِرُونَ وَاللهَ مَنْ يَمِينِ اللهِ مُقَامًا يَغْبَطُنِى \_ الْاَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ وَاللهَ عَلَى اللهِ مُقَامًا يَغْبَطُنِى \_ اللهَ اللهُ مَنْ يَوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللهِ مُقَامًا يَغْبَطُنِى \_ الْاَوْرُونَ وَالْآخِرُونَ وَاللهَ عَلَى اللهُ مُونَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱۵۹۹: این مسور نی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فربابا سے ایا دن ہے جس دن اللہ تعالی اپنی کری پر ندل فرائیں کے تو کری چرچائے گی جیسا کہ نی تھک پالان (چڑے کی دین) آواز کرتی ہے مالا کلہ اس کری کی کشادگی آسان اور زمین کے ورمیانی فاصلے کے برابر ہوگی اور خمیس نگھے پاؤں نگھے بدن بغیر خفتے کے لایا جائے گا۔ اللہ تعالی فرائیں کے میرے خفتے کے لایا جائے گا۔ اللہ تعالی فرائیں کے میرے خلیل کو لباس بہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی فرائیں کے بعد جھے لباس خلیل کو لباس بہنایا جائے گا۔ ان کے بعد جھے لباس

پہنایا جائے گا پھر میں اللہ تعالیٰ کے دائمیں جانب کھڑا ہوں گا میرے اس مرتبے پر پہلے اور پچھلے سبھی لوگ رشک کرس کے (داری)

وضاحت : یہ صدیث ضعف ہے' اس کی سند میں ممیر بن عثان رادی ضعف ہے۔(تنقیع الرواة جلاس صفی ۱۰۳)

٣٢٥ - (٣٢) وَعَنِ اللَّهُ غِنْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «شِعَارُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ: رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدَيْثُ غَرْبِكِ.

معرد: منیرو بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت کے دن پل مراط (سے گزرنے والے) ایمانداروں کا شعار (نشان) یہ ہو گا۔ اے پروردگار! سلامتی فرا (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبدالرحمان بن اسحاق واسطی راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد مسخد ۵۳۸ العلی المتناهد مسخد ۵۳۸ العلی المتناهد جلد مسخد ۵۳۸ العلی المتناهد مسئول المتناهد المتناهد مسئول المتناهد المتناهد مسئول المتناهد مسئول المتناهد مسئول المتناهد مسئول المتناهد مسئول المتناهد المتناهد مسئول المتناهد المتناعد المتناهد المتن

٥٥٩٨ ـ (٣٣) **وَعَنُ** انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ قِيَّا قَالَ : «شَفَاعَتِى لِاَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ ٱتَمِتَىٰ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ ، وَٱبُوْداؤُدَ.

کی کی ہے۔ انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں اپنی اُسّت میں سے ان لوگول کی سفارش کردں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہول کے (ترفدی البوداؤد)

٥٩٩ - (٣٤) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَةُ عَنْ جَابِرٍ.

۵۵۹۹: اور ابن ماجد لے اس مدیث کو جاہر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔

٥٦٠٠ وَ ــ (٣٥) وَعَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اَتَانِيْ آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّىٰ ، فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ اَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ اُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَـرُثُ الشَّفَاعَةَ ، وَهِى لِمَنْ مَّاتَ ، لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ ، وَابُنُ مَاجَهُ .

م دور الله علیہ و ملم نے فرایا میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے فرایا میرے پروروگار کی جانب سے میرے پاس فرشتہ آیا 'اس نے مجھے (اللہ کی جانب سے) دو باتوں میں سے ایک بات جن لینے کا اختیار دیا کہ یا تو میری آدمی اُمت جنت میں واخل ہو جائے یا (تمام اُمّت کیلئے) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے ہیں میں نے شفاعت کو پند کیا اور شفاعت ان لوگوں کیلئے ہے جو اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھمراتے تھے (ترفیک این ماجہ) ٥٦٠١ - (٣٦) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى الْجَدْعَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: سَمِعْتُ رَمُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِى اَكُنَّرُ مِنْ بَنِى تَيسم، . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَالْدَّارَمِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

ا ۵۲۰: عبدالله بن ابو مجدعاء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہا فرما رہے تھے کہ میری اُمّت کے ایک نیک فض کی سفارش سے بنو تمیم کے آدمیوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں مے (ترفری) داری ابن ماجہ)

وضاحت : یه مدیث ضعف ب اس کی سند می بزید بن ابان رقاشی راوی ضعف ب -

#### (تنقيع الروأة جلام ملحدمه)

٥٦٠٢ - (٣٧) **وَعَنْ** آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنَّ مِنُ ٱمَّتِىٰ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ — وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَىٰ يَدُخُلُوا الْجَنَّةَ» رَوَاهُ التِزْمِذِيُّ .

۵۹۰۲: ابوسعید (فُدری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبه میری اُمّت میں عامت کی سفارش کرے گا اور کوئی ایک مخص کی اُمّت میں سفارش کرے گا اور کوئی ایک مخص کی سفارش کرے گا میاں تک کہ تمام اُمّت جنّت میں داخل ہو جائے گی۔ (ترفدی)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب 'اس کی سند میں عطید بن سعد کونی راوی ضعیف ب (الباریخُ الکبیر جلد ۷ صفی ۳۵ الجرح والتخدیل جلد ۱ مفی ۱۳۵۵ تقریبُ التهذیب جلد ۲ صفی ۲۴ تنظیم الرواة جلد ۴ صفی ۱۹۳)

٥٦٠٣ - ٥٦٠٣) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَذَنِى آنُ يُدُخِلَ الْجَنَةَ مِنُ أُمَّتِى آرْبَعَمِ اللهِ آلُفِ بِللا حِسَابِهِ. فَقَالَ آبُو بَكُنْرِ: زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَهُكَذَا، فَحَنَا بِكَفَّيْهِ وَجَمَعَهُمّاً، فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَهُكَذَا فَقَالَ عُمَرُ: ذِدْنَا يَا آبَا بَكُرٍ! فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: وَمَا عَلَيْكَ آنُ يُذُخِلَنَا اللهُ كُلَّنَا الْجَنَّذَ؟ فَقَالَ وَهُكَذَا فَقَالَ عَمْرُ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِّ وَاحِدٍ فَعَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِّ وَاحِدٍ فَعَلَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ عَرْ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِ وَاحِدٍ فَعَلَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرْ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِ وَاحِدٍ فَعَلَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرْ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِ وَاحِدٍ فَعَلَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرْ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِ وَاحِدٍ فَعَلَ، وَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرْ وَجَلَ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِ وَاحِدٍ فَعَلَ، وَشَرْح السَّنَةِ عَلَىٰ وَشَرَح السَّنَةِ عَلَى اللّهُ عَرْدُولَ عَمْرُهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہ اللہ تعالی نے مجھ کے دعدہ فرمایا ' بلاشہ اللہ تعالی نے مجھ کے دعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اُمّت میں سے چار لاکھ افراد کو بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو بکر کے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! ہماری اس تعداد میں اضافہ فرمائیں۔ انس اللہ کے رسول! ہماری اس تعداد میں اضافہ فرمائیں۔ انس اللہ کے رسول! ہماری اس تعداد میں اضافہ فرمائیں۔ انس کے بیان کیا کہ آپ نے اس طرح

كياك اچى دونوں بقيليوں كو اكفاكر كے ان كا چلو بنايا۔ ابو بكر نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! اور اضافہ فرمائيں۔ آپ نے (پہلے كى طرح) اچى دونوں بقيليوں كو اكفاكر كے بنايا۔ عرف كما اے ابو بكر أ (بس كرير) بميں اپنے حال پر رہنے ديں۔ ابو بكر نے كما اآپ كاكيا تقصان ہے اگر ہم سب كو اللہ تعالى جنت ميں وافل فرا دے۔ عرف كما اس ميں كوئى شہر نہيں كہ اللہ عروج اگر چاہے كہ دہ اچى تمام تطوق كو ايك بى بار جنت ميں داخل كر دے تو وہ اياكر سكا ہے۔ (عمركى بير بات من كر) نى صلى اللہ عليہ وسلم نے فرايا عرب كا كتا ہے۔ (شرح أول كر اللہ عليہ وسلم نے فرايا عرب كا كتا ہے۔ (شرح أ

سن المسلم و المرى مح روايات من موجود ہے كہ اللہ تعالى كے فضل وكرم سے ستر بزار آدى بغير حماب و كتاب علاوہ تين كتاب ميں ہوجود ہے كہ اللہ تعالى كے فضل وكرم سے ستر بزار مزيد مول كے اور ان كے علاوہ تين چلو بحر اور لوگ بھى مول كے۔ چلو بحر اور لوگ بھى مول كے۔

وراصل ان تمام احادیث سے معمود کوئی معین تعداد نہیں بلکہ اس قتم کی تمام احادیث کرت تعداد اور اللہ تعالی کی معاوت پر دالت کرتی ہیں اور آپ کا دونوں ہاتھوں کو طاکر چلو بنانے سے معمود بھی کرت تعداد ہے اور یہ فعل اللہ تعالی کی معاوت اور کریائی پر دالات کرتا ہے نیز ابو کر اور عرف کے ابھی اختلاف سے معمود یہ برگز نہیں تھاکہ خدا نواستہ ان دونوں کے درمیان کوئی ذہنی یا تھری اختلاف تھا بلکہ ابو کرنے جو پکھ آپ سے عرض کیا وہ اظہار مجر و اکساری اور درخواست گزاری سے متعلق تھا اور عرف نے جو پکھ کما وہ مصلحت و محمت کے تمالی تھا اس لئے آپ نے دونوں کی باتوں کو طوی خاطر رکھا (داللہ اعلم)

٥٦٠٤ (٣٩) وَهَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيُصَفُّ آهَلُ النَّارِ، فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ آهَلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمُ: يَا فَلَانُ! آمَا تَعُرِفُنِيْ؟ آنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شُرْبَةً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: آنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءًا ...، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُلْخِلُهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

مَّنْ دَخَلُ النَّارَ اِشْتَدُ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُ تَعَالَىٰ: آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلُ النَّارَ اِشْتَدُ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُ تَعَالَىٰ: آخُرِجُوهُمَا فَقَالَ لَهُمَا: لِآيَ شَيْءِ آشَيْءِ آشَتَدُ صِيَاحُكُمَا؟ قَالَا: فَعَلْنَا ذَٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا. قَالَ: فَإِنَّ رَحْمَتِى لَكُمَا آنُ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا آشَدُ مِيَاحُكُمُا؟ قَالَا: فَعَلْقَا ذَٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا. قَالَ: فَإِنَّ رَحْمَتِى لَكُمَا آنُ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا آشَهُ مِيَا لَكُمُا عَنْهُ بَرُدًا وَسَلَاماً، آنُهُ سَكُمًا حَيْثُ كُنْهُمَا فِي النَّارِ، فَيُلْقِى آحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَجْعَلُهَا الله صَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلَاماً،

وَيَقُوْمُ الْآخَرُ، فَلَا يُلْقِى نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَىٰ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تُلْقِى نَفْسَكَ كَمَا اَلْقَىٰ صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! إِنِّىٰ لَارُجُو اَنْ لَا تُعِيْدَنِىٰ فِيْهَا بعدَ مَا اَخْرَجُتَنِىٰ مِنْهَا. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَعَالَىٰ: لَكَ رَجَاؤُكَ. فَيُدُخَلَانِ جَمِيْعاً الْجَنَّةُ بِرَحْمَةِ اللهِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ

۵۹۰۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو لوگ دوزخ میں داخل ہوں کے ان میں سے دو آدمی بہت زیادہ شور مچائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ ان کو (دوزخ سے) نکالو (جب وہ باہر نکالے جائیں گے تو) اللہ تعالی ان دونوں سے دریافت کریں گے کہ تم اس قدر چیخ و پکار کس لیے کر رہے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اس لیے زیادہ چیخے تھے تھے آپ ہم پر رحم کریں۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تہمارے حق میں میری رحمت ہی ہے کہ تم اپ آپ کو وہیں گراؤ جمال تم جتم میں تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک خود کو (جبتم میں) گرا دے گا تو اللہ تعالی اس پر جتم کو فوشڈا اور سلامتی والا کر دے گا۔ اور دوسرا کھڑا ہو گا دو اپنے آپ کو (دوزخ میں) کیوں نہیں گرا وے گا۔ اور دوسرا کھڑا ہو گا اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے اپنے آپ کو (دوزخ میں) کیوں نہیں گرایا جیسا کہ تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو گرایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار! جمھے امید ہے کہ آپ نے جمعے دوزخ سے نکال دیا تو آپ دوبارہ وہاں نہیں جیجیں گے۔ تو اللہ تعالی اس کے بارے میں امید ہے کہ تیری امید کا تھے صلہ دیا جاتم ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اکشے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گر کرتے کہ تیری امید کا تھے صلہ دیا جاتم ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اکشے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گر (تنہ کی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں رُشدین بن سعد راوی ضعف ہے (الجرح والتعدیل جلد سخ ۱۳۳۰ میزانُ الاعتدال جلد سخه ۱۳۳۰ میزانُ الاعتدال جلد سخه ۱۰۳۵ تنقیحُ الرواة جلد سفه ۱۰۳۵

النَّارَ، ثُمَّ يَصُدُّرُونَ مِنْهَا بِآفِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصُدُّرُونَ مِنْهَا بِآغَمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالْرَيْحِ، ثُمَّ كَحُضَرِ الْفَرَسِ...، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِى رَحُلِهِ، ثُمَّ كَشَدِ الرِّجْلِ...، ثُمَّ كَمَشْيِهِ». رَوَاهُ البَّرُمِلِدِيُّ، وَالذَّارَمِيُّ.

۱۹۹۸: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوگ دونرخ پر سے گزریں کے پھراپنے اعمال کے ساتھ اس سے نجات پائیں گے۔ ان میں سے اول (اور افضل) وہ موں کے جو پکل کے کوندے کی ماند گزر جائیں کے پھر (وہ لوگ موں کے) جو ہوا کے جمو کئے کی طرح گزر جائیں گے ، پھر (وہ لوگ موں کے) جو تیز رفار کھوڑے کی ماند گزریں گے ، پھر (وہ لوگ موں کے) جو سواری پر سوار کی ماند گزریں گے ، پھر (وہ لوگ موں گے) جو آدمی کے دوڑ نے کی ماند گزریں کے اور پھر (آخر میں وہ لوگ موں کے) جو پیدل چلنے والوں کی طرح گزریں کے (ترین) واری)

#### . الفَصلُ الثَّالِثُ

٥٦٠٧ - ٥٦٠٧ عَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آمَامَكُمُ حَوْضِي، مَا بَيْنَ جَنْبَيُهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ - وَاذَرُحَ -». قَالَ بَغْضُ الرُّوَاةِ: هُمَا قَرْيَتَانِ بِالشَّامِ، بَيْنَهُمَا مَسِيْرَة ثَلَاثِ لِيَالٍ كَ.. وَفِي رَوَايَةٍ: «فِيْهِ آبَارِيْقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعُدَهَا أَبْدًا». مُتَّفَقٌ عُلَيْهِ.

### تيبري فصل

۵۹۰۷: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بلاشبہ (قیامت کے دن) میرا حوض (کوش) تمهارے سامنے ہوگا اس کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ "جرباء" اور "اذرح" کے درمیانی فاصلے جتنا ہوگا۔

سمی راوی کا کمنا ہے کہ یہ دونوں ملک شام کی بستیاں ہیں اور ان کے درمیان تین دن کی مسافت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر آب خورے ہوں مے جو مخفس اس حوض کو ٹر بر آئے گا اور اس سے چیئے گا تو پھروہ تھی پیاسا نہ ہو گا (بخاری مسلم)

٥٦٠٨ - ٥٦٠٩ ( ٤٣) - ٥٦٠٩ ( ٤٤) وَهَنْ حُذَيْفَةَ وَاَيِنَ هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَا النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتِّى تَوَلَفَ — لَهُمُ الْجَنَّةُ ، فَيَتُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ حَتِّى تَوَلَفَ — لَهُمُ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَسَاحِبِ ذَلِكَ ، إِذْهَبُولُ إِلَى البُنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ مَوْسَى اللّذِي كَلْمَهُ اللهُ لَمُنْ مَوْسَى اللّذِي كَلْمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا ، فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَيَقُولُ اللهَ مِصَاحِبِ ذَلِكَ ، إِذَهَبُولُ إِلَى عَيْسَى اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ لَكُنُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الْمَانَةُ وَالرَّحِمُ ، فَيَقُولُ عَيْسُ الصَّرَاطِ يَعِينَا وَشِمَالًا ، فَيَثُولُ عَيْسُ الْمُ مَنْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الْمَانَةُ وَالرَّحِمُ ، فَيَقُولُ الْمَائِمُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ الْمُعَلِيمُ الْمُ مَنْهُمُ اللهُمُ اللهُ الْمُعَلِيمُ الْمُ مَنْهُ عَلَى الْمِتَواطِ يَقُولُ اللهَ الْمَالُهُمُ مَا وَالْمُ اللهُ الْمُعَلِيمُ السَّيْرِ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ السَّيْرُ اللهُ لَوْلُولُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الل

إِينَ هُوَيْرَةً بِيَدِهِ إِنَّ قَعُرَ جَهَنَّمَ لَسَبُعِينَ خَرِيْفًا ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٥١٥ - ٥٦٠٩: تُعذيف اور ابو مرره رضى الله عنما بيان كرت بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرماياً الله جارک و تعالی (میدانِ حشریس) لوگوں کو جح کریں مے پس ایماندار فض کھڑے ہوں مے ' جنت کو ان سے قریب کرویا جائے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں مے اور کمیں مے اے مارے باپ! مارے لئے جنّت کا وروازہ کھول ویجے؟ آدم (عذر پیش کرتے ہوئے) کہیں مے کہ تہیں جنت سے تممارے باپ کی ظلمی نے ہی نكوايا تھا من اس شفاعت كا اہل نيس مول- تم ميرے بيٹے ابراہيم ظيل الله كے پاس جاؤ- آپ نے قرمايا ابراہیم (عذر پیش کرتے ہوئے) کمیں مے کہ میں اس شفاعت کا اہل نہیں ہوں میں تو آج سے پہلے خلیل تھا' تم موی علیہ السلام کے پاس جاؤجن سے اللہ تعالی بلاواسطہ ہم کلام ہوئے۔ چنانچہ وہ موی کے پاس جائیں مے وہ كميں مے كه ميں اس (شفاعت) كا ابل نسيس مول تم عيلي عليه السلام كے پاس جاؤ جو الله تعالى كا كلمه اور روح الله بین ریعنی وہ لفظ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے) وہ کمیں مے کہ میں اس (شفاعت) کا اہل نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ محم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مے۔ آپ عرش کی (وائیں) جانب کھڑے ہوں مے "آپ کو اجازت وی جائے گی۔ پھر امانت اور رشتہ واری کو لایا جائے گا وہ دونوں بل صراط کی دونوں جانب وائیں اور بائیں كفرى مو جائيں گى- بحر (بل مراط ر سے لوگوں كا كزر شروع مو جائے گا) تم يس سے ايك طبقه (جو سب سے افضل ہوگا) بکل کی مانند (تیز رفاری کے ساتھ) گزر جائے گا۔ ابو بریرہ بیان کرتے ہیں میں نے کما کہ میرے ماں باب آپ بر قربان مول بجل کی ماند گزرنے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسانی بیل مس قدر تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور بلک جھیکتے ہی واپس آ جاتی ہے پھر (پچھ لوگ) پرندوں کی (ا زان) طرح اور ( کھ لوگ ) آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں مے 'ان کے اعمال ان کو چلائیں مے اور تمارے نی (صلی الله علیه وسلم) بل صراط ر کورے ہوئے یہ کے جا رہے ہوں مے اے رب! سلامتی عطاکر سلامتی عطاکر حیٰ کہ لوگوں کے اعمال عابر آ جائیں مے ایک فض آئے گا وہ بل صراط پر سے اپنے کولوں کے بل مرکبا ہوا آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا' اور پل صراط کے دونوں کناروں پر کنڈیاں لئک رہی موں گی جنہیں عظم دیا ميا ہو گاكه وه ان لوگوں كو (اپن جانب) تمينج ليس جو قابل مرفت قرار يا بيك بين \_ پس بچھ لوگ زخى ہو كر نجات یا جائیں کے اور کھھ لوگ دونرخ میں ار جائیں ہے۔ اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں ابو ہررہ کی جان ہے بلا شبہ جتم کی ممرائی سر برس کی مسافت کے برابر ہے (مسلم)

٥٦١٠ - (٤٥) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ، كَأَنَهُمُ الثَّعَارِيْرُ». قُلْنَا: مَا الثَّعَارِيُرُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ الضَّغَابِيسُ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۱۵: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ووزخ سے کھے لوگ شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں مے مویا کہ وہ " محاریر" ہیں (محابہ کرام کستے ہیں) ہم نے وریافت کیا (اے الله کے رسول!) " محاریر" سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فربایا محویا کہ وہ کمیرے سریاں ہیں۔(بخاری مسلم)

وضاحت : اس مدیث سے مقصور یہ ہے کہ جب لوگ جنم سے نکالے جائیں گے تو وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے جب انہیں آبِ حیات سے عسل دیا جائے گا تو وہ فرزا تندرست و توانا ہو جائیں گے جس طرح کھیرے گڑیاں (خربوزے) وغیرہ جیسی سزیاں دنوں میں برحتی ادر ہری بحری ہو جاتی ہیں

(مككوة سعيد اللحام جلدس منحه ١٢٢٠)

٥٦١١ - (٤٦) وَمَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبَالِ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَيَشُفَعُ يُومَ الْفِيَامَةِ ثَلَائَةٌ: ٱلْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ». رَوَاهُ ابْنُ مَّاجَهُ.

۵۱۱ : مختان بن مقان رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللهِ علیه وسلم نے فرایا ، قیامت کے دن عین متم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیاء پھر علاء ادر پھر شداء (ابن ماجه) وصفاحت ، سے حدمت حوضوں ہے ، اس کی سند بی عتبہ بن طبد الرحان رادی ہے ، و احادث و ضع کیا کر ؟ تا آ

# بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا (جنّت اور اہلِ جنّت کے احوال)

#### الفصل الأول

٥٦١٢ - (١) عَنْ آبِيٰ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِخِيْنَ مَالَا عَيْنُ رَأَتُ، وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشِر. وَاقْرَأُوْا اِنْ شِنْتُمُ: ﴿فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ﴾» . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### پېلى فصل

۱۹۲۳: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ رب العرّت فرائے بین کہ عند کی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ رب العرت فرائے ہیں کہ میں کہ میں کے دیکھا نہ کمی کان نے منا بین کہ میں اس کا خیال آیا ہے آگر تم (اس بات کی تعدیق کرتا) پند کرد تو اس آیت کی ہے اور نہ بی کمی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے آگر تم (اس بات کی تعدیق کرتا) پند کرد تو اس آیت کی طاوت کرد (جس کا ترجمہ ہے) "کوئی نہیں جانا کہ ان کی آٹھوں کی فعنڈک کیلئے کیا چیز چھوا کر رکھی سی ہے" دفاری مسلم)

مَعْنَدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا اللهِ عَلَيْ الْمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا نِيْهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ..

۱۹۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جنت میں ایک لاحمی کے برابر جگہ 'ونیا اور جو کچھ ونیا میں ہے سب سے برحرب (بخاری مسلم)

رَدُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، هَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّه

انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں میج یا شام کے وقت ایک بار نظنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اگر اللِ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دمین کی جانب جمانک کے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے اور ان کے درمیان کی تمام فضا خوشبو سے بعر جائے نیز اس کے سرکی اور منی اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے (بخاری)

٥٦١٥ - (٤) **وَعَنْ** آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلَمُّ : وإنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلْهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَفْطَعُهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ ــ آخَدِكُمْ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ يِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُّبُ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۱۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہ جنت میں ایک ایسا ورخت ہے کہ اگر کوئی سوار محض اس کے سائے میں سو سال تک چانا رہے تب بھی اے عبور نہ کر سکے گا اور بقیناً جنت میں تم میں سے ایک محض کی کمان کی جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے (بخاری ' مسلم)

وَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰهُ : وَإِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللّٰهَ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ : وَإِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَحَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوهُ وَاجِدَةٍ مُجَوفَةٍ ، حَرْضُهَا - وَفِي رَوَايَةٍ : طُولُهَا - سِتُونَ مِيئلًا ، فِي كُلّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا آهُلُ ، مَا يَرَوُنَ الْآخِرِينَ ، يَطُونُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَةٍ ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا ؛ وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ آنُ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهِمْ إلا رَدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجُهِم فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۱۹۱۸: ابر موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا باشہد ایماندار فضص کیلئے جنت میں ایک خیمہ ہو گا جو ایک کمل کو کھلا موتی ہو گا جس کی چوڑائی اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے میں اس کے اہلِ خانہ ہوں سے جو دو سرے کنارے والوں کو جنیں وکھے سکیں سے (ان سب پر) مومن فض آیا جاتا رہے گا اور دو جنتیں چاندی کی ہوں گی ان میں برتن سمیت ہر شے سونے کی ہوگی سمیت ہر شے سونے کی ہوگی اور دو جنتی سونے کی ہوگی اور در جنتی سونے کی ہوگی اور در جنتی سونے کی ہوگی کے درمیان الله تعالی کی جریائی کی چادر کے علاوہ جو اس کے چربے پر ہوگی کوئی چیز حاکل نہ ہوگی (مخاری) مسلم)

٥٦١٧ - (٦) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا دَرَجَةً ، مِنْهَا تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ -، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، فَإِذَا سَالَتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ. وَلَمْ آجِدُهُ فِي «الصَّحِيْحَيْن» وَلَا فِي «كِتَابِ الْحُمَيْدِيّ» ۱۹۱۵: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جنت میں سو ( ۱۰۰ ) درجات ہیں جر دد ورجات کا ورمیانی فاصلہ آسان اور زمین کے ورمیانی فاصلے کے برابر ہے اور جنت الفردوس تمام جنتوں میں سے اونچے درجے والی ہے' اس سے جنت کی جار نمریں ثکتی ہیں اور اس کے اوپر عرشِ اللہ عب بس جب تم اللہ تعاتی سے سوال کو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کو (ترزی) (مکلوة کے مؤلف نے کہا ہے کہ) میں نہیں بایا۔

وضاحت: صاحب مكلؤة في اس مديث كي نسبت تردى كي جانب كي بي بب كه يه درست نبيس إس لئ كم يه بب كه يه درست نبيس إس لئ كم يه معول فرق ك سائقه بخارى شريف ك كتاب البعبلا اور باب "كأنَ عَرْشُه عَلَى الْمَاءِ" كم باب ميس ابو برية سه موى به نيز "مشارق الانوار" كم مؤلف في بهي اس مديث كو "بخارى" كي طرف منسوب كيا ب اور اي طرح يه مديث مسلم شريف كرب باب فعل الجماويس بهي موجود ب (مرقات شرح مكلؤة جلده مفي اب

٥٦١٨ - (٧) **وَمَنْ** اَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُتُ رِيْحُ الشِّمَالِ، فَتَخْثُو فِى وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ...، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُونُ لَهُمُ اَهْلُوهُمْ: وَاللهِ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُونُ لَهُمُ اَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً». لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ: وَانْتُمُ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۱۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' باشبہ جت میں ایک بازار ہے ' جتی لوگ اس بازار میں ہر جعد کے روز آیا کریں مے تو شال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی وہ ان کے چروں اور کپڑوں پر خوشبو پہنکے گی (جس سے) ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا وہ اپنے گھروں کی جانب لوٹیں مے تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہو گا چانچہ ان کے گھروالے ان سے کمیں مے ' اللہ کی متم! ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے وہ (انہیں) کمیں مے ' اللہ کی تمم! ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے وہ (انہیں) کمیں مے ' اللہ کی تمم! ہمارے بعد تہمارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہے (مسلم)

الله عَلَوْنَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُوْرَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاشَدِ كَوْكَبٍ دُرِّيَّ فِي السَّمَاءِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاشَدِ كَوْكَبٍ دُرِّيَّ فِي السَّمَاءِ وَاجِدٍ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعُضَ، لِكُلِّلِ الْمِرِيءِ مِنْهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ، لِكُلِّلِ الْمِرِيءِ مِنْهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ، لِكُلِّلِ الْمِرِيءِ مِنْهُمُ وَوَجَتَانِ مِنَ الْمُحُورِ الْعِيْنِ، يُسرِي مُخُ سُوقِهِنَّ سِمِنْ وَرَاءِ الْعَظُمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، يُستَبِحُونَ الله بُكُرَةً وَعَشِياً، لَا يَسْقُمُونَ، وَلَا يَبَعُولُونَ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ، وَلَا يَتَعَوْلُونَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَلَّوْنَ ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ ، وَلَا يَتَعَلَّوْنَ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَلُونَ ، وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَى خَلُقِ وَلَا يَعْظُمُ وَلَا يَعْلَمُ مُ اللَّهُمِ مُ الْمُعَلِّقُونَ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَى خَلَقِ وَجُلَ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةٍ آبِيفِمْ آدَمَ ، سِتَسُونَ ذِرَاعًا فِي السَمَاءِ ، مُتَعَقَّ عَلَيْهِ مُ اللْهُ وَلِهِ اللْعَلَمُ وَالْمُ الْمُ اللْهُ مِنْ وَالْمُ وَالْوَالِمُ اللْهُ وَالِمُ لِلْهُ اللْهُ مُنْ مُ اللْهُ وَلِهُ وَلَا يَعْلَى مُولِولًا عَلَى مُنْ وَالْهُ وَلَا يَعْلَى مُولَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى مُورَاعًا فِي اللْهُ وَلَا يَعْلَى مُولِولًا عَلَى مُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا يَعْلَى الللّهُ وَلَا يَعْلَى مُولِولًا عَلَى مُعْلَى مُولِولًا عَلَى مُعْلَى مُولِولًا عَلَى مُعْلَى مُولِولًا عَلَى مُعْلَى الللّهُ مُولِولًا عَلَى السَلَمُ اللّهُ اللْهُ مُعَلِى اللْمُولَةُ وَلَا الللْهُ مُلْكُولُولُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ اللْ

۱۹۱۵: ابو ہریہ و رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہہ جو لوگ جت میں سب سے پہلے وافل ہوں گے (لیمن انجیاء و اولیاء) وہ چودہویں رات کے چاند کی شکل میں ہوں گے گھروہ لوگ داخل ہوں گے جو ان کے قریب ہیں (لیمن علاء ' شمداء اور دو سرے نیک لوگ) یہ اس ستارے کی ماند ہوں گے جو آسان پر بہت تیز چکتا ہے۔ تمام جنتیوں کے ول (انقاق و محبت کے لحاظ سے) ایک آدی کے دل کے برابر ہوں گے۔ نہ تو ان کے درمیان باہمی اختلاف ہو گا اور نہ ہی وہ ایک دو سرے سے بغض رکھیں گے۔ ان میں سے ہر مخض کی ''حوریین'' میں سے دو بیویاں ہو گی' خسن (کی لطافت اور جمال) کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا' ہڈی اور گوشت کے چیچے سے دکھائی دے گا۔ اہلِ جت صح و شام اللہ تعالی کی شیخ بیان کریں گے' دہ نہ تو بیار ہوں گے' نہ ہی چیٹاب کریں گے' نہ رفع حاجت کریں گے' نہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک و فیرو سے فضلہ بما کیں گے۔ ان کی بیشاب کریں گے' نہ رفع حاجت کریں گے' نہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک کی آئیدہوں کا اید ھن عود ہندی ان کی برش سونے چاندی کے ہوں گی' ان کی اسلم عنوں کی ان کی اسلم مین کود ہندی عود ہندی ہو گا اور ان کا پیشہ کشوری کی خوشبو والا ہو گا وہ سب (اخلاق و عادات کے لحاظ سے) ایک محض کی عادت جیسے ہو گا اور ان کا پیینہ کشوری کی خوشبو والا ہو گا وہ سب (اخلاق و عادات کے لحاظ سے) ایک محض کی عادت جیسے ہو گا اور ان کا پیینہ کشوری کی خوشبو والا ہو گا وہ سب (اخلاق و عادات کے لحاظ سے) ایک محض کی عادت جیسے ہوں گے گیز وہ سب شکل و صورت میں اپنے اپنی آدم کی طرح ہوں گے ان کا قد ساٹھ (۱۰ کا ) ہاتھ اونچا ہو گا

٩١٥ - (٩) وَعَنُ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَشَوْلُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَشَخِطُونَ». قَالُوا: فَمَا يَكُلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَشَخِطُونَ». قَالُوا: فَمَا مَالُونَ فَهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

۵۹۲۰: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلاشبہ جنتی لوگ جنت میں خوب کھائیں جیشن سے لیکن نہ تھوکیں ہے 'نہ پیشاب کریں ہے 'نہ رفع حاجت کریں ہے اور نہ بی تاک کا فضلہ ممائیں ہے۔ محابہ کرام نے وریافت کیا کہ چرکھانے کے فضلہ کاکیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 'کھانے کا نضلہ ڈکار سے فکل جائے گا اور ان کا پیننہ کتوری کے لینے جیسا ہوگا۔ اہل جنت کے ول میں "مُنجَانَ اللہ" اور "اَلْحَمَدُ لِلهِ" کا الهام کیا جائے گا جیساکہ تمہاری سانس جاری ہے (مسلم)

وضاحت : سانس جاری کا مطلب سے ہے کہ جس طرح نظام عنس بغیر کس تمکادث اور تکلّف سے جاری و ساری و ساری درات ہے جاری و ساری رہتا ہے بینے اس طرح تنبع و تحمید کے کمات بھی زبان سے روال دوال رہیں گے (داللہ اعلم)

١٢١ ٥-(١٠) **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَطِيَّةَ : «مَنْ يَلْاخُل الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَيْأَسْ —، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ». رَوَاهُ مُسْيِلِم؟.

ا الا الله الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جو بھى مخص جت ميں داخل ہو گا وہ ناز و نعمت ميں رہے گا نه وہ شمكين ہو گا نه اس كى جوانى داخل ہو گا وہ ناز و نعمت ميں رہے گا نه وہ شمكين ہو گا نه اس كى جوانى (مسلم) ختم ہوكى (مسلم)

٥٦٢٢ - (١١) ٥٦٢٢ - (١٢) **وَمَنْ** آبِيٰ سَعِيْدٍ، وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَمِنُولَ اللهِ تَتَخَةً قَالَ: هُيُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُواْ فَلَا تَسْقَمُواْ أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَسْقَمُواْ أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَشْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَشْعُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَشْعُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْقَمُواْ أَبَدًا».

وَاهُ مُمْدُلُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

مهایا مهدد می الله علیه و مسلم نے فرمایا الله علیه و مسلم نے فرمایا الله علی الله علیه و مسلم نے فرمایا محت مند رہو کے کہم بیار ند ہو کے اور یقینا تم زندہ رہو کے کہم بیٹ مند رہو کے کہم بیار ند ہو کے اور یقینا تم زندہ رہو کے کہم بیٹ مرو کے اور بلاشیہ تم ناز و نعمت میں رہو کے کہم رہو کے کہم رہو گے اور بلاشیہ تم ناز و نعمت میں رہو کے کہم رہو کے کہم رہجے د ہو کے اور بلاشیہ تم ناز و نعمت میں رہو کے کہم رہجے د ہو کے اور بلاشیہ تم ناز و نعمت میں رہو کے کہم رہجے د

٥٦٢٤ - (١٣) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ قَالَ: "إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ عَالَ اللهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ يَتَرَآءُونَ - أَهَلَ الْعَرُفِ مِنْ فَوْقِيمَ كَمَا تُتَرَاءُونَ الْكَوْكَبِ اللَّذِي الْعَالِيَ فِي الْإَنْقِ، مِنَ الْمَسْرِقِ آوِ اللهَ إِللَّهُ سَنَازِلُ الْآنِيكَاءِ لَا مِنْ الْمَسْرِقِ آوِ اللهَ إِللَّهُ مَنَازِلُ الْآنِيكَاءِ لَا يَعْفَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

۱۹۲۳: ابوسعید خُدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہ جُنّی لوگ اپنے اوپر بالاخانوں میں رہنے والوں کو (اس طرح) ویکھیں سے جیسا کہ تم (دنیا میں) اس روشن ستارے کو ویکھتے ہو جو مشرقی یا مغربی اُفق میں دُوب رہا ہو تا ہے ' اس لئے کہ جنتیوں کے درمیان مرات کا فرق ہو گا۔ صحابہ کرام نے وریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! کیا یہ منزلیں انبیاء علیم السلام کی ہوں گی دوسرے لوگ ان سک رسائی حاصل نہیں کر سکیں سے ؟ آپ نے جواب ویا 'کیوں نہیں! اس ذات کی قشم! جس کے ہاتھ میں میری جان رسائی ما میں ان سک رسائی ہوگی جو الله تعالی پر پخته ایمان لائے اور انہوں نے پیفیروں کی تھدیق کی (بخاری مسلم)

٥٦٢٥ - (١٤) وَعَنُ آبِي هُرُيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدُخُلُ اللهِ ﷺ: «يَدُخُلُ اللهِ ﷺ: «يَدُخُلُ اللهِ ﷺ: «يَدُخُلُ اللهِ ﷺ: «رَوَاهُ سُسُئِمٌ .

۵۷۲۵: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جت میں لوگوں کی کئی اللہ علیہ وسلم ) الیمی جماعتیں واضل ہوں گی جن کے دل پر ندوں کے ول کی مانند ہوں گے (مسلم)

میں من یں وسی برق می مسلمی چاہیا ہے ۔ وضاحت : اس مدیث کا منموم ہے ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک بردی تعداد ان افراد پر مشمل ہوگ جو دنیا کی زندگی میں نرم دل اور مرمان ہوں گے ، حسد اور کینہ جیسے مرض سے پاک و صاف ہونے کے اعتبار سے وہ پرندوں جیسی خصلت رکھتے ہوں گے (واللہ اعلم) تَعَالَىٰ يَقَوْلُ اللهِ الْجَنَّةِ: يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُوْنَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْجَنَّةِ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَقَوُّلُ اللهِ عَلَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْجَنْرُ كُلهُ فِىٰ يَدَيْكُ . فَيَقُولُوْنَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْجَنْرُ كُلهُ فِىٰ يَدَيْكُ . فَيَقُولُونَ: هَلَ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ يَعْظِ اَحَدًا يَدَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الله ملی الله علیہ فدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، ب شک الله تعالی الله بنت کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کریں گے ، اے جنت میں رہنے والوا تمام بنتی جواب ویں گے کہ اے ہارے پروردگارا ہم حاضر ہیں ، ہم تیری خدمت میں موجود ہیں ، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ الله تعالی دریافت کرے گا کیا تم (اپنے پروردگار ہے) خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے ، اے ہمارے رب! بھلا ہم آپ سے خوش کیوں نہ ہوں گے جب کہ آپ نے تو ہمیں (ایسی ایسی عطاکی ہیں جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے موشودی الله کے میں دیں۔ الله تعالی فرائیں گے ، ہمیں دیں۔ الله تعالی فرائیں گے ، ہمیں دیں۔ الله خوشودی الماری ، مسلم )

٧٦٢٥ - (١٦) **وَهَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اَدْنَى مَفْعَدِ آخَدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ آنُ يَتُولَ لَهُ : تَمَنَّ؛ فَيَتَمَنَّى، وَيَتَمَنَّى. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عدد ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم میں ہے جس مخفی کا جنت میں سب سے اونی ورجہ ہوگا اس کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ رہ العزت اس سے فرائیں مے کہ تو آردو کر؟ وہ آرزو کرے گا اور باربار آرزو کی کرے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرائیں مے کیا تو نے اپنی تمام آرزو کیں بیان کر دی ہیں؟ وہ عرض کرے گا ، جی بان! اللہ تعالی اس کیلئے فرائے گا کہ تیرے لئے تیری آرزو کیں ہیں اور اس کے ساتھ ان جیسی مزید عطاکی جاتی ہیں (مسلم)

٦٦٨ - (١٧) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِيْحَانُ وَجِيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ، كُلُّ بِمِنُ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۹۲۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سیحان' جیمان' فرات اور نیل سب کا تعلق جنت کی نہوں سے ہے (مسلم)

وضاحت : ان جار نبوں کو جنت کی نبریں اس لئے کما کیا ہے کہ ان کا پانی محدثا، بیضا، باضم اور برکت والا بات نبوں سے انبیاء علیم السلام نے بھی پانی نوش کیا ہے۔ اس کی جنت کی طرف نبست اس طرح ہے جس

X

طرح نبي ملى الله عليه وسلم نے " عَجُوه " تعجور كو جنت كا كھل قرار ديا۔

ورحقیقت ان چاروں نہوں کا منع اور اصل جنت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرات اور نیل کا منع سدر اُ المنتیٰ ہے۔ امام مسلم نے اسراء کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ فدکورہ دونوں نہوں کا منع جنت میں سے ہے۔ دمعالم التریل" میں ایک روایت ذکر کی مئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان چاروں کا سرچشمہ بہاڑوں کو سونپ دیا اور وہاں سے ان کا پانی زمین کو جاری کر دیا۔ حاصل کلام ہے ہے کہ حدیث میں ان نہوں کو جنت کی طرف منسوب کرنے کا متصد ہے سمجھ آیا ہے کہ اس دنیا میں جس قدر فوائد اور لعتیں ہیں وہ سب جنت کے فوائد اور نعتوں کا محدید ہیں۔

جمال تک ان وریاؤں کے محلّ وقوع کا تعلّق ہے تو وریائے فرات اور وریائے نیل بہت مشہور ہیں اول الذکر عواق میں ہوت ہے اور وریائے نیل بہت مشہور ہیں اول الذکر عواق میں ہوتا ہے اور دریائے نیل مصر میں بہتا ہے۔ جب کہ جیان اور سیمان کے بارے میں اختلاف ہے نیاوہ میں ہوتا ہے کہ یہ دونوں دریا شام کے قدیم اور تاریخی شر "طرسوس" اور "معید" کے قریب سے گزرتے ہیں اور بحیرہ روم میں جاکرتے ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھئے (مرقات جلدا صلحہ ۳۲۹۔ ۳۳۰)

٥٦٢٩ ـ (١٨) **وَعَنْ** عُنْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا آنَّ الْحَجَزِ يُلْقِى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِى فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا لَا يُذْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ لَتُمْلاَنَ، وَلَقَدْذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلَيَانِيَنَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوكَظِيْظُ مِنَ الزِّحَامِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۲۹: مینب بن غزوان رضی الله عند بان کرتے ہیں کہ ہمارے سائے (آپ کا بیہ فرمان) ذکر کیا گیا کہ آگر ایک پیٹر کو جنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو وہ سر (۵) برس تک ینچے لڑھکنا چلا جائے گا (لیکن پیر بھی) محرائی تک شمیں پنچ پائے گا۔ اللہ کی قتم! جنم آئی کمری ہونے کے بادجود بھی (کافروں اور ممناہ کاروں سے) بھر جائے گی اور (منتبہ کہتے ہیں کہ) ہمارے سائے (آپ کا بیہ فرمان) ذکر کیا گیا کہ جنت کی دو ولمینوں کے ورمیان چالیس (۴۰) برس کی مسافت کا فاصلہ ہے اور ایک دن ایبا ہو گا کہ جنت (آئی وسعت کے بادجود بھی) اور حام کی وجہ سے بھر چکی ہوگی (مسلم)

#### الفَصَلُ الثَّلِنيُ

٥٦٣٠ ـ (١٩) قَنْ إِنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مِمْ خُلِقَ الْمَخَلْقُ؟ قَالَ: وَلَئِنَةٌ مِنْ الْمَاءِ». قُلْنَا: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: وَلَئِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَلَئِنَةٌ مِنْ فِضَةٍ، وَمِلَاطُهَا – الْمِسُكُ الْآذَفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُو وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَبَّتُهَا الزَّعْفُرَانُ، مَنْ يَلْخُلُهَا وَمِلَاطُهَا – الْمِسُكُ الْآذَفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُو وَالْيَاقُوتُ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُمُ»: رَوَاهُ اَحْمَدُ، يَنْعُمُ وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُمُ»: رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالنَّرُمِدَى، وَالذَّارَمِمُ.

## دوسری فصل

۵۹۳۰: إبو ہررہ رضی اللہ عنہ بيان كرتے ہيں ہيں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! (صلی اللہ عليه وسلم) كاوق كو كس چيز ہے بيدا كيا گيا ہے؟ آپ نے فرايا ' بانی ہے۔ چر ہم نے بوچھا كہ جنت كس شے ہے بنائى گئ ہے؟ آپ نے فرايا ' بنت (اينوں ہے تقير كى گئ ہے) ايك اينك سونے كى ادر ايك چاندى كى ' اس كا گارا تيز خوشبودار كستورى كا ہے ' اس كى كنكرياں موتى اور يا قوت ہيں اور اس كى متى زعفران (كى مائند زرد و خوشبودار) ہے۔ جو محض اس (جنت) ميں داخل ہو گا وہ ناز و نعت ميں رہے گا اس كو بھى كوئى قكر لاحق نہيں ہو گا وہ اس ميں بيشہ زندہ رہے گا اس پر موت نہيں آئے گئ نہ اس كے كيڑے بوسيدہ ہوں گے اور نہ ہى اس كى جوانى ختم ہوگى (احمر ' تذی ' وارى)

٢٠١ ٥ - (٢٠) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَمَب». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ.

ا اله عليه وسلم في الله عنه ميان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ' جنّت مين مردر دحت كا تا سون كا ب (ترندي)

٣٦٢ د ـ (٣١) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مِائَةٌ دَرَجَةٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ · دَرَجَتَيْنِ مِائَةً عَامٍ » . رَوَاهُ التِرْمِيْدِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ .

۵۹۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' باشبہ جنت میں ورج ہیں ہرود ورجات کے ورمیان سوبرس کی مسافت کا فاصلہ ہے (ترفدی) امام ترفدی نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

٥٦٣٣ - (٢٢) **وَعَنُ** اَبِئ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَانَا فِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَانَا فَي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ، لَوَ اَنَّ الْعَالَمِيْنَ الْجَتَمَعُوا فِي اِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَنْهُمُ.. رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: الْمُذَا حَدَيْثُ غَرِيْتُ . اللهُ احَدِيْثُ غَرِيْتُ .

۵۶۳۳: ابوسعید (خُدری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشنہ جنّت میں سو ورہے ہیں ' اگر تمام جمان والے ان میں کسی بھی ایک ورجے ہیں جمع ہو جائیں تو وہ ان سب کے لئے کافی ہو گا (ترندی) امام ترندی ؒ نے اس حدیث کو غریب قرار ویا ہے۔

٥٦٣٤ - (٢٣) **وَصَنْهُ،** عَنِ النَّبِي ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفُرُس مَّرْفُوْعَةٍ ﴾ قَالَ: وَإِرْتِفَاعُهَا لَكُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، مَسِيْرَةُ خَمْسِمِانَةِ سَعَةٍ». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدَثُ غَرِيْكُ .

سم ١٩١٥ : ابوسعيد (فدرى) رضى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم نے الله تعالى ك اس إرشاد مبارك "وَ وُرُشِي مَوْفُوعَهُ" (ترجم) "اور اونچ اونچ فرش اور بچھونے ہوں ك" كے بارے ميں فرايا كه آن بچھونوں كى بلندى آسان اور زمين كے درميان مسافت كے برابر ہوگى (اور بيه) مسافت بانچ سو برس كى ہوگى (ترفدى) امام ترفدى نے اس حديث كو غريب قرار ويا ہے۔

وضاحت: یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں رُشدین بن سعد رادی ضعیف اور درّاج رادی منفر الحدیث بن سعد رادی ضعیف ترندی صغیه ۲۹۳) به (میزانُ الاعتدال جلد۲ صغیه ۲۹۳)

مُ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوَهِهِمُ عَلَىٰ مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَىٰ مِثْلِ آحَسَنِ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوَهِهِمُ عَلَىٰ مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَىٰ مِثْلِ آحَسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيَ فِى السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُل مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ، عَلَىٰ كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، يُرى مُحَ شَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

الاسمال البرسعيد (فُدرى) رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا على بلاشبه قيامت كرون جنت ميں جو لوگ سب سے پہلے واخل ہوں مي ان كے چروں كى روشنى چودہويں رات كے چاند كى روشنى كے برابر ہوكى اور دوسرى جماعت كے لوگوں (لينى اولياء و صلحاء) كے چروں كى روشنى آسان پر نمايت عمده چيكنے والے ستارے كى ماند ہوگى ہر جنتى فخص كى دو بيوياں ہوں كى ہر بيوى نے ستر (20) لباس سنتے ہوں مين بندى كا كروا ان كے لباسوں كے بيجھے سے نظر آئے كا (تندى)

وضاحت: علامہ نامر الدین البنی نے اس مدیث کی سند کو ضیف قرار دیا ہے (مکلوة علامہ البانی جلد الله معدد ۱۵۲۵)

٥٦٣٦ - (٢٥) **وَعَنُ** انْسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ وَيَظِيّهُ، قَالَ: «يُعْطَى الْمُثُومِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ». قِيلَ: يَا رَمُولَ اللهِ! أَوَ يُطِينُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «يُعْطَى قُوّةً مِائَةٍ» . وَوَاهُ التِّرُمِذِينُ .

۵۹۳۹: انس رضی اللہ عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' مومن مخض کو جنت میں استان اللہ کے رسول! کیا ایک مرو اتن طاقت میں این مرد این طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا (جنت میں ایک مرد کو) سو آدمیوں کی قوت عطاکی جائے گی (تذی)

٣٦٧ ٥ ـ (٣٦) وَمَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِيْ وَقَاصٍ رَضِينَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ اَنْ

مَا يُقِلُّ طُفُرُ مِتَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَرَّخْرَ فَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوَ اَنُّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَ فَبَدَا اَسَاوِرُهُ لَطَمْسَ ضَوْؤُهُ ضَوَءَ السَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُوْمِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ عَرِيْبٌ

کالا : سعد بن ابی وقاص رمنی الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، اگر ایک نادوں کا ایک ناخن کے برابر بھی جنت کی فعت (دنیا میں) ظاہر ہو جائے تو اس کی دجہ سے آسانوں اور نشن کے کناروں کا درمیانی حصد خوبصورت ہو جائے اور اگر کوئی جنتی فخض دنیا والوں پر جمانک لے اور اس کے کنن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے (ترفری) امام ترفی کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے (ترفری) امام ترفی کے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یه حدیث ضعف ہے اس کی سند میں عبداللہ بن لبیع راوی مدتس ہے (الماری اللہ جلده صفحہ ۱۲۳) مخاصفہ ۵۲۲) میزان الاعتدال جلد م مفرد ۲۲۱)

٥٦٣٨ - (٢٧) **وَعَنُ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُزِدٌ كَخْلَى ، لَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُمْ ، وَلَا تَبْلَىٰ ثِيَايِهُمُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ــ ، وَالذَّارَ مِيُّ .

۵۶۳۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جنتی لوگوں کے جسم اور شعوری پر بال نہیں ہول گے۔ ان کی آئیسیں سرگیں ہول گی اور ان کے کھوڑی پر بال نہیں ہول گے۔ ان کی آئیسیں سرگیں ہول گی اور ان کے کپڑے بھی مجھی بوسیدہ نہیں ہول گے (ترزی 'داری)

وضاحت ؛ اس مدیث کو امام ترندی نے حن غریب کها ہے اس کی سد میں شربن حوشب راوی مخلف نیہ ہے (التاریخ الكبير جلدم صلحه ۲۵۵ الجرح والتقدیل جلدم صلحه ۱۲۲۸ تقریب التهذیب جلدا صلحه ۳۵۵ مكلوة سعید اللّمام جلدم صلحه ۲۲۱)

٥٦٣٩ ـ (٢٨) **وَهَنْ** مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُداً مُرُداً مُكَمَّدِلِيْنَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ ـ اَوْثَلَاثِ وَثَلَاثِيْنَ ـ سَنَةً» رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۵۱۳۹: معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے تو ان کے جم اور تھوڑی پر بال نہیں ہوں مے ان کی آئھیں سرگیں ہوں گی وہ ۳۰ برس یا ۳۳ برس کے وکھائی دیں گے (ترزی)

وضاحت: اس مدیث کی سندیس بھی شربن حوشب راوی مخلف نیہ ہے (گزشتہ مدیث کی وضاحت ویکسیں)

• ۲۹۰ - (۲۹) وَمَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِیْ بَکْرِ رَضِسیَ الله عَنْهَا، قَالَتْ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ قَالَ: ﴿يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّ الفِّنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ ، أَوْ

يَسْتَظِلُ بِطِلِّهَا مِانَهُ رَاكِبٍ شَكَّ الرَّاوِيْ ـ فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ، كَانَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : هٰذَا حُدِيْثُ غَرِيْبٌ .

مالان اساء بنت الى بحررضى الله عنها بيان كرتى بين مين نے اس وقت ربول الله صلى الله عليه وسلم سے منا جب آپ كے سامنے سدرةُ المنتى كا ذكر كيا كيا تو آپ نے فرمايا (سدرةُ المنتى ايك ايها در فت ہے كه) كوئى وار مخص اس كى شاخوں كے سامنے ميں سو برس تك چاتا رہ يا يہ فرمايا كه اس كے سامنے ميں سو سوار آرام كر سكس محد رادى كو فك ہے۔ اس پر سونے كے پروائے ہوں محد اور اس كا پيل برے مكوں كے برابر ہو كا (تندى) امام تذكي نے اس مديث كو غريب قرار ديا ہے۔

وضاحت: یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں محمد بن اسحاق رادی مدنس اور ضعیف ہے (الجرح والتّعدیل جلد ۲ مغید ۱۳۸۸ معنی الله معنی ۱۳۸۸ میزان الاعتدال جلد ۲ مغید ۱۳۹۸ تقریب التهذیب جلد ۲ مغید ۱۳۹۸ ضغیف ترزی صغیر ۲۹۳۱)

٥٦٤١ - (٣٠) **وَعَنُ** أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرُ اعْطَانِيُهِ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَسَلِ ، فِيهِ طَيْرٌ الْمَعْانِيُهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْنَ فَى الْمَعْنَ اللّهِ عَمْرُ: إِنَّ هُـذِهِ لَنَاعِمَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَعْمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَمْرُ: إِنَّ هُـذِهِ لَنَاعِمَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْرُ: إِنَّ هُـذِهِ لَنَاعِمَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «اَكَلَتُهَا اَنْعَمُ مِنْهَا» رَوَاهُ التِرْمِذِي .

ا ۱۹۲۳: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حوض کوڑ کے بارے میں وریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک نسر ہے جے الله تعالی نے مجھے عطا کیا ہے بینی وہ جنت میں ہے (اس کا پانی) دووھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ میشا ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونوں کی گردنوں کی مانند ہیں۔ محمر نے دریافت کیا بلاشبہ وہ پرندے تو بہت زیادہ عمرہ ہوں گے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمرہ ہیں (ترندی)

٥٦٤٢ - (٣١) **وَعَنْ** بُرَيْدَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ: هَانِ اللهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ: «إِنِ اللهُ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ - فَلَا تَشَاءُ اَنْ تُخْمَلَ فِيْهَا عَلَى فَرَسَ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، إلاَّ فَعَلْتَ» وَسَالَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُونَ اللهِ! هَلْ فِي حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، إلاَّ فَعَلْتَ» وَسَالَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُونَ اللهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلَ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ. فَقَالَ: «إِنْ يُذَخِلُكَ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ يَكُنُ لَكَ فِيهَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۵۱۲۲: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول اکیا جنت میں گوڑے بر سوار ہونے محوث میں ہوں سے؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے جنت میں داخل کردیا اور تو نے محوث پر سوار ہونے

کی خواہش ظاہر کی تو تخفیے جت میں سرخ یا توت کے محوڑے پر سوار کیا جائے گا اور تم جنت میں جمال جانا چاہو گے وہ محوڑا تہیں اڑائے پھرے گا اور (پھر) ایک اور مخض نے آپ سے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول!کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ بریرہ کتے ہیں آپ نے اے وہ جواب نہ دیا جو اس کے ساتھی کو دیا تھا بلکہ آپ نے فرمایا'کہ آگر اللہ تعالی نے کتھے جنت میں داخل کر دیا تو جنت میں تیرے لئے ہروہ چیز ہوگی جس کو تیرا دل چاہے گا اور تیری آگھ لذت محسوس کرے گی (ترفدی)

وضاحت: علامد ناصر الدين الباني نے اس مديث كوضعيف قرار ديا ہے (ضعيف ترفدي علامد الباني صفحه ٢٩٣٠)

. ٥٦٤٣ - (٣٢) وَعَنْ آبِي آيُرُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَى النَّبِيَّ عَلَيْ آغَرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ النَّبِيِّ آغِرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمَعْنَةُ الْمَعْنَةُ وَخِيلٌ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنْ أَدُخِلْتَ الْجَنَةَ وَيُلِي قُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ» رَوَاهُ التِرْمِذِيُ ، أَيْنَ مِنْ يَاقُونَهُ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ» رَوَاهُ التِرْمِذِيُ ، وَابُوْ سَوْرَةَ الرَّاوِيُ يُضَعَفُ فِي الْحَدِيْثِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسْمَاعِيلَ يَقُولُ: آبُو سَوْرَةَ هٰذَا مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ يَرُويُ مَنَاكِيْرَ.

الله علیه وسلم کے پاس ایک بدوی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک بدوی (دیباتی) مخص آیا اس نے عرض کیا' اے الله کے رسول! مجھے گھوڑوں سے محبّت ہے' کیا جنّت میں گھوڑے ہوں سے؟ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا' اگر تو جنّت میں واخل ہو گیا تو تجھے یا قوت کا گھوڑا سلے گا جس کے وو پر مول کے تو اس پر سواری کرے گا پھر تو جمال جانا چاہے گا وہ گھوڑا تجھے اڑائے پھرے گا (ترفدی) الم ترفدی نبیوں کے بیان کیا ہے کہ اس صدیث کی سند قوی نہیں ہے اور ابوسورہ راوی علم صدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے نیز میں نے بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ سکور سے بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ سکور سے بیان کیا کہ ابور سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ سکور سے بیان کیا کہ ابور سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ سکور سے بیان کیا کہ بیان کیا ہے۔

٥٦٤٤ ـ (٣٣) **وَصَنْ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِانَةُ صَفِّ، ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَارْبَعُوْنَ مِنْ سَايْرِ الْاُمَنِم». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَمِيّْ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُوْرِ».

۵۱۳۳ : بُریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جنتیوں کی ایک سو ہیں صفیں ہوں گی ان میں سے اسی (۸۰) صفیں اس امت کی اور جالیس صفیں ووسری اُمتوں کی ہوں گی (ترفدی ، اربی کربیت کتاب البعث والتشور)

٥٦٤٥ ـ (٣٤) **وَعَنْ** سَالِم، عَنْ آبِنِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَابُ ٱسَّتِى الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ ٱلْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ – ثِلَاثًا، ثُمَّ النَّهُمُ لَيُضْغَـطُوْنَ عَلَيْهِ ...، حَتَىٰ تَكَـادَ مَنَاكِبُهُمُ تَـرُوْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ، وَقَالَ: هـٰذَا حَدِيْثُ ضَعِيْفُ، وَسَالُتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ، وَقَالَ: خَالِدُ بْنُ آبِی بَكْرِ، يَرْوِى الْمَنَاكِيْرَ.

۵۹۲۵: سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی وسلم نے فرایا ' میری اُمّت کیلئے وہ دروازہ جس سے وہ لوگ جسّت میں واغل ہوں گے ' اس کی چوڑائی ایسے سوار کی تین دن کی مسافت کے بقدر ہوگی جو محموڑے کو تیز دوڑانا خوب جانا ہے۔ پھر بھی اہلِ جسّت کا دروازے پر اڑدھام ہوگا مسافت کے بقدر ہوگی جد سے کو نے بیان کیا میاں تک کہ ان کے کندھے (زیادہ بھیڑک وجہ سے) نکلنے کے قریب ہوں گے (ترزی) امام ترزی نے بیان کیا ہو کہ سے حدیث ضعیف ہے اور میں نے اس صدیث کے بارے میں امام بخاری سے دریافت کیا' انہوں نے اس صدیث کے بارے میں امام بخاری سے دریافت کیا' انہوں نے اس صدیث کو نہ بچیانا نیز انہوں نے فرمایا کہ خالد بن ابو بحررادی مشرروایات بیان کرتا ہے۔

٣٥٦ - (٣٥) **وَهَنْ** عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ١!نَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَا فِينِهَا شِرىُ وَلَا بَيْعٌ اِلَّا الصَّوْرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَاِذَا اشْتَهِيَ الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَاه. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَال: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

وضاحت: علامد نامر الدين في اس مديث كو ضعف قرار ويا ب (ضعف ترندي علامد الباني صفحه ٢٩١)

٥٦٤٧ - (٣٦) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، اَنَّهُ لَقِى آبَا هُرَيْرَةً ، فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةً : أَسَالُ اللهُ آنُ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ . فَقَالَ سَعِيْدُ : أَفِيهَا سُوقُ ؟ قَالَ : هُرَيْرَدُ اللهُ آنُ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ . فَقَالَ سَعِيْدُ : أَفِيهَا سُوقُ ؟ قَالَ نَعَمْ اَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ يَعَيِّةُ : «إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِغَضُلِ آعُمَالِهِمْ ، ثُمَّ يُؤُذَنُ لَهُمْ فِي مِفْدَادِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِن آيَامِ اللَّذُنيَا ، فَيَرُورُ وَنَ رَبَّهُمْ ، وَيَبْرَرُ لَهُمْ عَرَشُهُ ، وَيَتَبَدّى لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لَوْدٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤُلُوهُ ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتِ ، فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ ، فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ فِقَةٍ ، وَيَجْلِسُ اَذْنَاهُمْ - وَمَا فِيهِمْ ذَيْقُ - وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتُ ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَقْفَى وَمَنَابِرُ مِنْ يَقْفَى لَ مَعْمَ اللهُ مِنْ مَعْمَلِ الْمُولُ اللهِ إِلَى مَا يَرَوْنَ اَنَّ آصَحَابِ الْكَرَاسِيِ بِافْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا » . قَالَ عَلَى الْمُسَلِي وَالْكَافُورِ ، مَا يَرَوْنَ اَنَّ آصَحَابِ الْكَرَاسِي بِافْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا » . قَالَ عَلَى الْمُورُ وَنَ فِي الْمُعْمِلُ اللهَ اللهِ إِلَيْ وَمَا لَوْدِ وَمَا لَهُ مُعْمَلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَلَاكَ اللهِ إِلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مُولِيَةُ الْمُدَرِ ؟ ، قُلْنَا : لا . قَالَ : وكَذَلِكَ لا تَعْمَارَوْنَ فِي رُولَةً وَلَهُ مَا مُعَلِيمٌ فِي ذَلِكَ وَلَالًا اللّهُ مَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْمَجْلِسِ رَجُلُّ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ مُحَاضَرَةً حَتَى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ: يَا فَلَان ابْنَ فَلَانِ ! اَقَلْمُ تَغْفِرُ لِى؟ فَيَقُولُ: يَسَا رَبِّ! وَفَلْمَ تَغْفِرُ لِى؟ فَيَقُولُ: يَسَا رَبِّ! وَفَلْمَ تَغْفِرُ لِى؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَسَعَةِ مَعْفِرَتِى بَلَغْتَ مَنْ لَتَكَ هٰذِهِ. فَبَيْنَاهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ غَلِبَتَهُمْ سَحَابَةً مِنْ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَسَعَةِ مَعْفِرُ بِى بَلَغْتَ مَنْ لَتَكَ هٰذِهِ . فَبَيْنَاهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ غَلِبَتَهُمْ سَحَابَةً مِنْ فَوَقِهِمْ، فَامَطَرَتُ عَلَيْهِمْ طِينِهُ لَمْ يَعْفَرُ اللهَ يَعْفُلُ وَيَقُولُ رَبِّنَا: قُومُوا إِلَى مَا اَعْدَدُتُ لَكُمُ مِنَ الْكَوَامَةُ فَخُذُوا مَا الشَّتَهَيْتُمُ ، فَنَاتِي سُوفًا قَدْ حَفَّتُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ ، فِيهَا مَا لَمْ مَنْظُرِ الْمُهُونُ اللهَ مِنْ الْمُلُونُ وَلِهُ السَّوْقِ يَلْعَى الْقُلُوبِ، فَيَحْمَلُ لَنَا مَا الشَّهَيْنَا، لَيْسَ الْمُهُونُ اللهِ مِنْ الْمَلْوَقِيقِ مَا يَوْلِ السَّوْقِ يَلْعَى الْقُلُوبِ، فَيَحْمَلُ لَنَامَا الشَهَيْنَا، لَيْسَ يَبْعُ فَيْهُ إِلَى مِنْ الْمَامِقِيقِ مَ وَفِى ذَلِكَ السَّوْقِ يَلْعَى الْفَلُوبِ، فَيَخْمُلُ بَعْضًا عَلَى وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَمُونُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِيقِ مَنْ الْمُولِ مَنْ الْمُولِقِيقِ مَنْ الْمُولِقِ مَا مُوالِقُولُ السَّوْقِ عَلَى مَا مُوالِمُ مِنْ الْمَعْفِقِ الْمَلْفِقِ مَنْ الْمَعْفِقِ اللّهُ اللهِ السَّوْمِ وَلَكُ اللهُ الْمُعَلِقِ مَا الْمُعَلِقِ مَلْ الْمَعْفِقِ الْمُولِقِ مَا الْفَلَانِ الْمَالِقِ مَلْ مَا الْمُعَلِقُ مَا مُولَو الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللّولِ مَنْ الْمُعَلِقُ مَا مُولَو الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ الْمُؤْل

مخض باتی نہ رہے گاکہ جس سے اللہ تعالی بغیریردے کے آمنے سامنے ہم کلام نہیں ہو گا حی کہ اللہ تعالی ان میں ے ایک مخص سے دریافت کرے گا کہ اے قلال بن قلال! کیا تحقی وہ دن یاد ہے کہ جب تو نے قلال قلال باتیں کمی تھیں؟ چنانچہ الله رب العرت اس کی بعض عمد مشکنیاں یاد دلائے گا جو اس نے اس دنیا میں کی تھیں۔ وہ مخص عرض کرے گا' اے میرے پروردگار! کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا۔ اللہ رب العزّت فرائے گا' کیوں نہیں! تو میری اس وسعتِ مغفرت کے سبب ہی اپنے اس مقام تک پہنچا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اہمی اس حالت میں ہوں مے کہ ان کے اوپر ایک باول جھا جائے گا وہ ان پر خوشبو کی بارش برسائے گا' اس جیسی خوشبو کو انہوں نے سلے مجھی محسوس نہ کیا ہو گا اور مارا بروروگار ان سے کے گاکہ تم ان چیزوں کی طرف چلو جن کو ہم نے ازراہ كرامت (وعظمت) تمهارك لئے تيار كرركھا ہے اورتم ائى جابت كے مطابق (ان سے) لے او- (اس كے بعد آپ نے فرمایا) چنانچہ ہم لوگ اس بازار میں پنچیں مے جس کو فرشتوں نے گھیرے میں لے رکھا ہوگا (اس بازار میں موجود اشیاء کو ند کمی آنکھ نے دیکھا ہو گا ند کمی کان نے سنا ہو گا اور ند ہی کمی کے ول میں ان کا خیال آیا ہوگا پھر جن چیزوں کو ہم پند کریں مے وہ اٹھا اٹھا کر ہمیں دی جائمیں گی بازار میں خرید و فروطت نہیں ہو گی البشة بازار میں جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں مے۔ آپ نے فرمایا' ایک بلند مرتبہ مخص آئے گا دہ اپنے ہے کم مرتبہ مخص سے ملے گا جبکہ ان میں سے کسی کا ورجہ کم تر نہیں ہو گا۔ اس بلند مرتبہ مخص کو وہ لباس بہند نہیں آئے گا جو وہ کم تر درجہ کے اس مخص کو پنے ہوئے دیکھے گا۔ اس کی آخری بات ابھی ختم نہ ہوگی کہ بلند مرتبہ مخص کو خیال گزرے گاکہ میرے مخاطب کا لباس اس سے بہت بہترہے اور یہ اس لئے ہو گاکہ جنت میں سمی مخص کیلئے جائز نسیں ہو گاکہ وہ ممکین رہے (آپ نے فرمایا) پھر ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں مع ماری یویاں ہم سے طیس کی اور کمیں گی مرحبا اور خوش آمدید کہ تو واپس آیا ہے اور تیرا حسن و جمال اس حسن و جمال ے کس زیادہ ہے کہ جب تو ہم سے جدا ہوا تھا۔ پس ہم بتاکیں گے کہ آج کے دن ہم اپنے روردگار جبار کے ساتھ ہم نشین ہوئے ہیں۔ ہم ای طرح والی آنے کے لاکن ہیں جس طرح ہم والی آئے ہیں۔ (تندی ابن ماجه) امام تزنی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کوضیف قرار دیا ہے (ضیف ترذی صفح ۲۹۱)

٥٦٤٨ ـ (٣٧) وَهَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «آذَنَى آهُلِ الْجَنَّةِ ٱلَّذِيْ لَهُ ثَمَانُونَ ٱللهُ خَادِم ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً ، وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةً مِنْ لُوَلُوْ وَزَبَرُجَدٍ وَيَاقُرُتِ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَىٰ صَنْعًاءَ»

وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ، قَالَ: وَوَمَنْ مَاتَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْكِبِيرٍ يُرَدُّوْنَ بَنِى ثَلَاثِيْنَ فِى الْجَنَّةِ، لَا يَزِيْدُونَ عَلَيْهَا اَبَداً، وَكَذَٰلِكَ اهْلُ النَّارِهِ.

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهِمُ التِيَجَانَ، اَدُنَى لُوُنُوَّةٍ مِنْهَا لَتُضِيُّءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». وَبِهُذَا الْاِسْنَادِ، قَالَ: وَالْمُؤْمِن إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدْ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِتُهُ فِي سَاعَةٍ كُمَا يَشْتَهِى ، وَقَالَ اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ فِىٰ هٰذَا الْحَدِيْثِ: إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ الْوَلَدْ كَانَ فِى سَاعَةٍ وَلْكِنُ لَا يَشْتَهِى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ الرَّابِعَةُ ، وَالذَّارَمِيُّ الْاَخِيْرَةُ .

۱۹۸۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جنتیوں میں عصر محت والے مخص کے ۸۰ ہزار خادم اور ۷۲ ہویاں ہوں گی اور اس کیلئے جو خیمہ نصب کیا جائے گا وہ موتیوں ، زبرجد اور یا قوت سے (مرضع و مزین) ہو گا اس کا حجم "جابیہ" اور صنعاء شرکے فاصلے کے برابر ہو گا۔ (جابیہ ومثن "شام کے ایک وروازے کا نام ہے جب کہ صنعاء کین کے دار فکومت کا نام ہے)

اور ای سند کے ساتھ مودی ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا کہ جس فخص کو جنت میں وافل کیا جائے گا وہ بھی ہی ا ، وہ چائے گا وہ بھی ہی ا ، وہ چائے گا وہ بھی ہی ا ، عرب فوت ہوا یا بری عمر میں تو اسے جنت میں سمالہ دندگی پر لوٹا دیا جائے گا وہ بھی ہی ا ، عمر سے زائد کے نمیں ہوں گے اور ای سند کے ساتھ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرایا کہ جنتیوں کے سروں پر جو آج ہوں گے ان کا سب سے ممتر سوتی بھی ایبا ہو گا کہ اس کی روشن سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا حصة منور ہو جائے۔

اور ای سند کے ساتھ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ ایماندار فخص جب جنت میں اولاو کی خواہش میں اولاو کی خواہش اس طرح پوری ہوگی) کہ بچ کا حمل قرار پانا اس کا پیدا ہونا اور اس کی عمریہ سب کھر ایک ساعت میں ہو جائے گا جیسا کہ وہ پند کرے گا۔

اور اسخی بن ابراہیم اس (آخری) روایت کے بارے میں کتے ہیں کہ اگر کوئی مومن فخص جنت میں اولاد کی خواہش جنت میں اولاد کی خواہش کمیں کرے گا اور اس کی یہ خواہش کمیں کرے گا رہیں کرے گا (رہیں) امام ترزی کے اس مدیث کو خریب قرار رہا ہے اور ابنِ ماجہ نے (اس مدیث کے) چوتھے جملے کو اور داری نے (اس مدیث کے) چوتھے جملے کو اور داری نے (اس مدیث کے) آخری تھے کو بیان کیا ہے۔

وضاحت: علامه نامرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار را ہے (ضعیف ترندی صفحہ۲۹۹)

مروی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جنت میں حربین کے اجماع کیلئے ایک جگد (مختص) ہوگی وہ بلند آواز کے ساتھ کیٹ کائیں گی اس جیسی آواز مختص) ہوگی وہ بلند آواز کے ساتھ کیٹ کائیں گی اس جیسی آواز محل

نه سن ہو گی وہ کہیں گی'

ہم ہیشہ ہیشہ رہیں گی اور ہم بھی فنا نہیں ہوں گی ہم سدا نرم و نازک رہیں گی ہماری نزاکت بھی ختم نہیں ہو گی ہم سدا خوش رہنے والی ہیں ہم بھی ناراض نہیں ہوں گی ہماں مخض کیلئے مبارکباد ہو جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں (ترزی)

٥٦٥ - (٣٩) وَعَنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَإِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ، وَبَحْرَ الْعَسْلِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقَّقُ الْآنِهَارُ بَعْدُه . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ .

 ۵۲۵: کیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ جنت میں پانی کا سمندر' شد کا سمندر' وودھ کا سمندر اور شراب کا سمندر ہے پھر ان (سمندروں) سے نسریں تکلیں گ (ترفدی)

١ ٥٦٥ ـ (٤٠) **وَدَ وَاهُ** الدَّارَمِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةً .

۵۲۵: نیز داری نے اس مدیث کو معادیہ (رضی اللہ عنہ) ہے راویت کیا ہے

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

### تيري فصل

۵۷۵۲: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' بلاشبہ جنتی مرو جنت میں 20 سندوں پر (نمیک لگائے) بیٹے گا اس سے پہلے کہ دہ پہلو بدلے ' اس کے پاس (جنت کی) ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی تو اس مرد کو اپنا چرہ اس کے رضار میں نظر آئے گا جو آئی عورت آئے ہیں جڑا ہوا) اس کا کوئی اوئی ساموتی (اگر ونیا میں آ جائے تو) مشرق اور مغرب (کے درمیانی فاصلے) کو روشن کر دے۔ وہ عورت اے سلام کے گی چنانچہ وہ مواس کے سلام کا جواب لوٹائے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ میں "مزید" میں سے ہوں اور اس عورت کے مشمم پر ستر لباس ہوں گے، اس مرد کی نظران میں سے بھی پار ہو جائے گی حی گد اس عورت کی پندلی کا گودا تک اس کے گہروں کے ویچھے سے نظر آئے گا اور اس عورت کے سربر آج رکھے ہوں ہوں گے۔ اس عورت کے سربر آج رکھے ہوں گا در اس عورت کے سربر آج رکھے کو روشن کردے (اکم وہ ونیا میں آ جائے تو) مشرق اور مغرب (کے درمیانی فاصلے) کو روشن کردے (احم)

٥٦٥٣ - (٤٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَمْ كَانَ يَتَحَدَّثُ - وَعِنْدَهُ
رَجُلُّ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ -: وإنَّ رَجُلًا مِنْ آهُل الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّه فِى الزَّرْعِ . فَقَالَ لَهُ: السَّتَ فِيمُمَا شِشْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أُحِبُ اَنَ اَزْرَعْ، فَبَذَر، فَبَادَرَ الطَّرُفَ - نَبَاتُهُ وَاسْبِوَاوُهُ، وَاسْبَوَاوُهُ، وَاسْبَوَاوُهُ، وَاسْبَعَالُ : دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ وَاسْبَعَالُ : دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَىٰءٌ أَنَ اللهُ عَرَابِي : وَاللهِ لَا بَجِدُهُ إِلاَ قُرَشِيّا أَوْ انْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمُ اصْحَابُ زَرْعِ إِ وَامَّا لَهُ مِنْ فَلَ اللهِ بَيْكِيْدَ . رَوَاهُ اللهُ خَارِيُ .

ما کا دیماتی البو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیماتی بیشا ہوا تھا آپ یہ فرما رہے سے کہ جنتیوں ہیں ہے ایک فخص نے اپنے رب ہے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت ما تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس تیری پند کی چیز نمیں ہے؟ اس دیماتی نے کما کیوں نمیں! لیکن جھے پند ہے کہ ہیں کھیتی باڑی کروں (آپ نے فرمایا کہ اس فخص کو کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مل جائے گئی وہ نیچ والے گئی چنانچہ وہ نیچ والے گئا اور کث جائے گئی اور کث جائے گئی اور کث جائے گئی ہوں ہو (کر پک) جائے گئی اور کث جائے گئی ہوں ہو کہ بین آوم! تیری خواہش پوری ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ تیرا بیٹ کوئی شے نمیں بھر سے۔ اللہ تعالی فرما کیں گئی اللہ کی تم! (کھیتی باڑی کی اجازت کئی حقیقت یہ ہے کہ تیرا بیٹ کوئی شے نمیں بھر سے۔ دیماتی نے عرض کیا اللہ کی تم! اور جمال تک ہمارا تعلق ہے مانگلے والا) وہ محض یا تو قرشی ہو گایا افساری کیونکہ وہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جمال تک ہمارا تعلق ہے مانگلے والا) وہ محض یا زی کرنے والے نمیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دیماتی کی یہ بات س کر) ہمس پرے نمین بیرائی کرتے ہیں اور جمال تک ہمارا تعلق ہے نمین بیرائی کی یہ بات س کر) ہمس پرے نمین بیرائی کی یہ بات س کر) ہمس پرے کہ کھیتی باڑی کرنے والے نمیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دیماتی کی یہ بات س کر) ہمس پرے کہ کھیتی باڑی کرنے والے نمیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دیماتی کی یہ بات س کر) ہمس پرے کہ کھیتی باڑی کرنے والے نمیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم (دیماتی کی یہ بات س کر) ہمس پرے

٤٣٥ - (٤٣) **وَعَنُ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اَيْنَامُ اَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: وَاللهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي وَشُعَبِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: وَاللَّهُوَ أَخُو الْمَنُوثِ، وَلاَ يَمُونُ اَهْلُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِبْمَانِ». الْإِبْمَانِ».

۵۲۵۳: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں' ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنتی سوئیں گے؟ آپ نے فرمایا' سونا موت کا بھائی ہے اور اہلِ جنت پر موت طاری ضیں ہوگ۔
(بیمق شُعَب الَّا یمان)

## بَابُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (دي*دار اللى كابيان)* اَلْفَصْلُ الْاَقَلُ

٥٦٥٥ ـ (١) مَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ه إنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً» وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ

لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْفَمَرَ لَا تُضَامَّوُنَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ الشَّمَ اللهُ عَرُوْبِهَا فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأَ: السَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَسَبِعْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوْبِهَا ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

مداد: جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی دسلم نے فرایا عقریب تم اپنے پروردگار کو کھل آکھوں سے دیکھو کے اور ایک دوسری روایت میں جریا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو ویکھا اور فرایا 'بلاشیہ تم اپنے پروردگار کو (قیامت کے ون) دیکھو کے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو'تم اس کو دیکھنے میں کوئی تکی شیں پاؤ سے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج طلوع ہونے سے پسلے کی نماز یعنی نماز فجر کو اور اس کے دوجینے سے پسلے کی نماز یعنی نماز عمر کو نہ چھوڑو تو (ان دونول نمازوں کو اپنے وقت پر) ضرور اوا کرد۔ پھر آپ نے یہ آیت طاوت کی رہی کا ترجمہ ہے) ''اپنے رب کی شیع و تحمید سورج طلوع ہونے سے پسلے اور اس کے غروب ہونے سے پسلے بیان کرد ''یعنی طلوع مش سے پسلے فرک اور غروب مش سے پسلے عمر کی نماز پڑھو (بخاری' مسلم)

٦٥٦ - (٢) **وَصَنُ صُهَيْبٍ** رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَلَّةٌ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: تُرِيْدُونَ شَيْئاً اَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: اَلَـمْ تُبَيِّضَ وُجُومَنَا؟ اَلَمْ تُدُخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟» قَالَ: ﴿فَيُرْفَعَ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ اللّٰ وَجُهِ اللهِ، فَمَا أَعُطُوا شَيْئًا آخَبُ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّـَظُرِ الِي رَبِّهِمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ لِلَّذِينَ آخَسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ مُسُلِمٌ

ما الله الله عنه الله عنه في ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا ، جب تمام جنتی جنت ميں داخل ہو جائيں گے تو الله تعالى فرمائيں گے ، كيا تم كمى چيزكو چاہتے ہوكہ ميں خميس عطاكوں ؟ وہ عرض كريں مح ، كيا آپ نے ہميں جنت ميں واخل نميں كيا اور كيا آپ نے ہميں دفت ميں واخل نميں كيا اور كيا آپ نے ہميں دوزخ سے نہيں بچايا۔ آپ نے فرمايا ، تب پردہ اٹھا ديا جائے گا ، پس تمام جنتی الله رب العرت كے چرے كا ديدار كريں گے۔ انہيں اليى كوئى نعت عطا نميں ہوئى جو پردردگاركى طرف سے ان كے ديكھنے سے زيادہ محبوب ہو۔ اس كے بعد آپ نے يہ آيت تلاوت فرمائى (جس كا ترجمہ ہے) "جن لوگوں نے ایتھے عمل كے اُن كيلے جنت ہو اور مزيد بھى ہے" (مزيد سے مراد الله رب العزت كا ديدار ہے) (مسلم)

### الْفُصُلُ الثَّالِينَ

٥٦٥٧ - (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَدْنَىٰ اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنَ يَنْظُرُ إِلَى جِنَابِهِ – وَاَزْوَاجِهِ وَنَعِيْمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ، وَاكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِم غُدُوةً وَعَيْشِيَّةً اللهُ قَرَأَ: ﴿وَجُوهُ يَوْمَثِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ هُو مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِم غُدُوةً وَعَيْشِيَّةً اللهُ قَرَأَ: ﴿وَجُوهُ يَوْمَثِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴾ . رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتّرْمِذِئُ .

#### دو سری فصل

عمد درج والا مخص وہ گا جو اپنی باغات' اپنی بیویوں' اپنی نعتوں' اپنی خدمت گاروں اور اپنی آرام کے مرج والا مخص وہ گا جو ہانی باغات' اپنی بیویوں' اپنی نعتوں' اپنی خدمت گاروں اور اپنی آرام کے تخت پوشوں کی طرف دیکھے گا جو ہزار سال کی مسافت کی بقدر جگہ میں ہوں گے۔ یعنی ندکورہ تمام اشیاء اوئی ورج والے جنتی کی طرف دھرف میں ہوں گی اور اللہ رب العرّت کے نزدیک سب سے زیادہ عرّت والا محض وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالی کا دیدار کرے گا۔ پھر آپ نے سے آیت علادت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "بہت سے چہرے اس ون ترو آن ہوں گے' وہ اپنے بروروگار کا دیدار کر رہے ہوں گے" (احمہ' ترفری)

معده: ابورزین عقیلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا' اے الله کے رسول! کیا ہم سب قیامت کے دن الگ ایٹ پروردگار کو وکھ حکیں ہے؟ آپ نے فرمایا' کیوں نہیں! میں نے دریافت کیا کہ الله تعالیٰ کی مخلوق میں اسکی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' اے ابو رزین! کیا تم سب چودھویں رات کے چاند کو تنمائی میں نہیں دیکھتے ہو؟ ابو رزین نے کما' کیوں نہیں! آپ نے فرمایا' بلاشبہ چاند بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ میں خلوق ہے اور اللہ تعالیٰ میں خلوق ہے۔

#### ٱلْفَصُلُ التَّالِثُ

٥٦٥٩ - (٥) عَنْ أَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلُ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: ونُوزً اَنِّى اَرَاهُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

### تيىرى فصل

۵۲۵۹: ابو دَر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے (معراج کی رات) اپنے پروردگار کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا ' (الله تعالی تو) نور ہے ' میں اسے کیسے وکم سکتا تھا؟ (مسلم)

٥٦٦٠ - (٦) وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَـا رَأَىٰ﴾
 ﴿وَلَقَدُ رَآهُ نُزْلَةٌ ٱخُرٰى﴾ . قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِىٰ رِوَائِةِ الْتِرْمِذِيِّ قَالَ رَأَىٰ مُحَمَّذٌ رَبَّهُ. قَالَ عَكْرَمَهُ : قُلْتُ: اَلَيْسَ اللَّهُ يَقُوْلُ: ﴿ لَا تُكْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارُ؟﴾ . قَالَ: وَيُحَكَ! ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِيْ هُوَ نُوُزُهُ، وَيُحَكَ! ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِيْ هُوَ نُوُزُهُ، وَيُحَكَ! ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِيْ هُوَ نُوُزُهُ، وَقَدْ رَأَىٰ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.

۵۲۲۰: ابنِ عباس رضی اللہ عنما "مَاكَنَبَ الْفَوَّادُ مَا وَالٰی" اور "وَلَقَدُ وَالْمُنَزُلَّةُ اُخْوَیٰ" کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپؓ نے اپنے پروردگار کو اپنے ول (کی آٹھوں) سے ود مرتبہ ویکھا (مسلم)

اور ترذی کی ایک روایت میں ہے ابنِ عباس فرات ہیں کہ "مجمد (صلی الله علیه وسلم) نے اپ رب کو دیکھا" عکرمہ کتے ہیں میں نے عرض کیا کیا الله تعالیٰ کا یہ ارشاد گرای نمیں ہے (جس کا ترجمہ ہے) "اس پروروگار کا نگاہیں اوراک نمیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا اوراک کر سکتا ہے" ابنِ عباس نے (عکرمہ کے اعتراض کے جواب میں) فرمایا متم پر افسوس ہے۔ یہ (منہوم) تو اس وقت کے لیئے ہے جب الله رب العزت اپ اس فور کے ساتھ تجلی فرمائیں کے جو ان کا ذاتی نور ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپ رب کو ووبار دیکھا

- PY

٥٦٦١ - (٧) **وَعَنِ** الشَّغِيقِ، قَالَ: لَقِى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَعْبَا بِعَرَفَةَ، فَسَالُه عَنْ شَىءٍ، فَكَبَّرَ حَتَى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبُ: انَّ اللهَ قَسَّمَ رُوُّيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَزَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَةَ فِي اللهَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَسْرُوْقَ: فَذَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةً، فَقُلْتُ: هَلُ رَائى مُحَمَّدٌ رَبَّهٰ؟ فَقَالَتْ: لقَدْ نَكَلَّمْتَ بشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِى فَ قَلْتُ: رُوَيْداً، ثُمَّ قَرَاتُ: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ فَقَالَتْ: وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ . مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبُهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَا أَبْرَ بِهِ،

قصله شعرى . قلت: رويدا، مم قرات: ولقد راي مِن التَّرِي وبِهِ الحَرى . قلات: المَن تَلْهُ مَن اللَّهِ الْحَرَى وبَهُ الْوَكَتَمَ شَيْئًا مِمَا أَمِرَ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَبْثُ ﴾ فَقَلْ اللهُ عَلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَبْثُ ﴾ فَقَلْ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَبْثُ ﴾ فَقَلْ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَبْثُ ﴾ فَقَلْ المُعْمَمُ الْعَرْيَةَ ، وَلَكِنَة وَلَيْزَلُ اللهُ تَعَالَىٰ . وَمَا مُؤرِبِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ : مَرَّة عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَمَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ . وَمَرَّةُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ : مَرَّة عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَمَرَّة فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ : مَرَّة عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَمَرَّة فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ : مَرَّة عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَمَرَّة فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ : مَرَّة عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَمُرَّة فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ ا

وَرَوَى الشَّيُخَانِ مَعَ زِيَادَةٍ وَالْحَتِلَافِ، وَفِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ: فَايَنَ قُوْلُهُ: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَـنُوسَيْنِ أَوْ أَدُنى﴾ ؟ قَالَتُ: ذَاكَ حِبْرَئِيلُ حَقَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْتِيُهِ فِي صُوْرَةِ الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ آتَاهُ هٰنِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الْتِي هِي صُورَتُهُ، فَسَدَّ الْاَفْقَ.

٥٢١١: عُعْبِي بيان كرتے بيل كه ابن عباس رضى الله عنما كعب عدان عرفات من لے اور ان سے كسى شے کے بارے میں وریافت کیا۔ کعب نے (بلند آواز میں) اللہ اکبر کے کلمات کے یمال کک کہ ان کلمات کی باز مشت سے بہا ر مونج اشھے۔ ابن عباس نے كما كاشب بم باشم كى اولاد بين بم سے اليى توقع بركز ند ركيس كد. ہم کوئی غیر ضروری سوال کریں معے۔ کعب نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موی علیہ السلام کے ورمیان تقیم کیا۔ چانچہ اللہ تعالی موی علیہ السلام سے وو مرتبہ ہم کلام ہوئ (ایک مرتبہ وادی ایمن میں اور دوسری مرتبہ کوہ طور پر) اور محد صلی الله علیہ وسلم نے (شبِ معراج میں) الله تعالی کو دو بار ویکھا۔ مسرول (جن سے حدیث کے راوی شعبی نے روایت بیان کی ہے) کتے ہیں کہ (این عباس اور كعب احبار كى بيم مفتكو من كر) مين عائشه رضى الله عنهاكى خدمت مين حاضر موا اور دريافت كياكه كيا محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنے پروردگار کو ديکھا ہے؟ عائشہ نے جواب ديا' (اے مسروق!) تو نے اليي بات كى ہے جس كى وجد سے ميرے (جم كے) روتك كورے مو مكتے ہيں۔ (مروق كتے ہيں) ميں نے كما ورا توقف سے كام ليج پر میں نے یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ ہے) "بلاشبہ محد کے اپنے رب کی بری بری نشانیوں کو دیکھا۔" عائشہ کے فرمایا اے سرون!) یہ آیات (منموم کے لحاظ سے) متنیس کمال لے جا رہی ہیں؟ اس سے مراد تو جراکیل ہیں۔ جو مخص حمیں یہ کے کہ محمد ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بروردگار کو دیکھا ہے یا (یہ کے) آپ نے کسی ایسی بات کو چھپایا ہے جس (کے اظہار) کا آپ کو بھم دیا گیا تھا یا (یہ کے کہ) آپ کو ان پانچ باتوں کا علم ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "مباشہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے ........" تو اس نے (آپ پر) بہت برا جھوٹ باندھا اور (جمال تک اس آیت کا تعلق ہے جو تم نے تلاوت کی تو

نیز بخاری و مسلم نے یہ حدیث کچھ مزید اور مختف الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے اور ان دونوں کی روایت میں ہے' مسرون کے بین کہ میں نے (عائشہ سے) دریافت کیا کہ پھر اللہ رہ العرت کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ "پھروہ قریب آیا اور قریب آیا چنانچہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔" عائشہ نے کما' یہ جرائیل بیں جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے اور اس مرتبہ وہ اپنی اس صورت میں آئے تھے جو ان کی اصل صورت ہے اور انہوں نے (ایخ بروں سے) سارے افق کو گھررکھا تھا۔

وضاحت: وہ آیت جس میں علم غیب کی پانچ باتوں کا ذکر ہے اور جس کا حقیقی علم الله رب العزت کے سواکسی اور کو نہیں' اس کا مکمل ترجمہ بول ہے 'ابلاشیہ قیامت کا علم الله تعالی ہی کے پاس ہے' وہی بارش نازل کر ہا ہے' وہی جانبا ہے کہ حالمہ کے پیٹ میں کیا ہے'کوئی مخص سے نہیں جانبا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا اور کوئی مخص سے

وہی جانیا ہے کہ حاکمہ کے پنیٹ میں کیا ہے 'کوئی محص یہ سمیں جانیا کہ کل وہ کیا مل کرے گا اور کوئی محص یہ بھی شیں جانیا کہ اسے کس سرزمین پر مرنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی (تمام امور کو) جانے والا باخبر ہے۔'' ۱۹۲۵ - (۸) **وَهَنِ** ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِسیَ اللهُ عَنْهُ ، فِیْ قَوْلِهِ : ﴿فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ

آَدُنَى ﴾ ﴿ وَفِيْ قَوْلِهِ: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ ﴿ وَفِيْ قَوْلِهِ: ﴿ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِتِهِ الْكُيْرَى ﴾ . قَالَ فِيْهَا كُلِهَا: رَأَىٰ جِبْزِيْهُلَ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَهُ سِتُّمِاتَةِ جَنَاحٍ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِنِدِيِّ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرَثَيْلَ – فِي حُلَّةٍ مِنُ رَفَرَفٍ – ، قَدْ مَلاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

وَلَهُ - وَلِلْبُخَارِيِّ فِىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدُرَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرٰى ﴾ قَالَ : رَأَىٰ رَفْزَفُ

آخضَ ، سَدَّ اُفْقَ السَّمَاءِ .

۱ کا ۱۹۲۲ : عبدالله بن مسعود رضی الله عند الله تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ)

"........ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ کیا یا اس سے بھی کم" اور الله ربُّ العرّت کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ) "انہوں نے جس چیز کو ویکھا ان کے ول نے اسے نہ جھلایا" اور الله ربُ العرّت کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ) "بلاشبہ ہو گئے اپنے رب کی بری بری نشانیوں کو دیکھا" فرایا کہ ان ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ) "بلاشبہ ہو گئے اپنے رب کی بری بری نشانیوں کو دیکھا" فرایا کہ ان کے چھ سو پر تھے تمام (آیات کی تقریم) میں ہے کہ آپ نے جرائیل کو (ان کی اصل صورت میں) دیکھا ان کے چھ سو پر تھے (بخاری مسلم)

اور ترزی کی روایت میں ہے کہ ابن مسعولا نے (اللہ ربُّ العرِّت کے اس ارشاد کے متعلَّق) کما (جس کا ترجہ ہے) کہ "انہوں نے جو کچھ ویکھا ان کے ول نے اسے نہ جھٹلایا" ابنِ مسعولاً نے کما (اس سے مراویہ ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل کو سبز رنگ کی پوشاک میں دیکھا جس نے آسان اور زمین کے درمیان کو جمرا ہوا تھا۔

نیز ترزی اور بخاری کی ایک روایت میں اللہ ربُّ العزت کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے) کہ "بلاشبہ محد نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا" ابنِ مسعودؓ نے کما کہ آپ نے جرائیل کو سزرنگ کی پوشاک میں دیکھا جس نے آسان کے افق کو گھیرر کھا تھا۔

٣٦٦٥ - (٩) وَمُنِكَ مَالِكُ بُنُ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاضِرَةً ﴾ فَقِيلُ: قَوْمُ يَقُولُونُ: إِلَىٰ ثَوَابِهِ. فَقَالَ مَالِكُ: كَذَبُوا فَايْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: فَالَمَالِكُ: كَذَبُوا فَايْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ لِلْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالَ مَالِكُ: اَلنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَيِّرِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: إِلَى اللهُ مَنْ رَبِّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَيِّرِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ بِوْنَ فَيْ مَنْ رَبِّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَيِّرِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: ﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ . . `رَوَاهُ فِيْ وَشَرْحِ السُّنَةِ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ . . `رَوَاهُ فِيْ وَشَرْحِ السُّنَةِ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ بِهُ إِلَيْهُ اللّهُ الْكُولُونَ إِلَى اللهُ يَوْمَ الْوَيْسَامَةُ لَمْ يُومُ الْقِيَامَةِ لَمْ يُومُ اللّهُ الْكُفَارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: ﴿ لَكُولُولُونَ لِللْهُ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ عَنْ رَبِهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ لِلْهُ إِللْهُ الْلَهُ الْمُؤْمِنُونَ لَوْ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِ لَهُ لَهُ عَنْ رَبِهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ لَمْ عُنْ وَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَقُولُ اللّهُ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَوْلَ لَهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ رَبِهِمْ يَعْلِمُ لَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَلِقِيْ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْكُفُونُ لَهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ ال

الله علی الله الله الله الله عند سے الله رب العرب کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا گی الله (جس کا ترجمہ ہے) کہ "............... کچھ لوگ اپ رب کی طرف دیکھیں ہے" جب کہ انہیں بنایا گیا کہ کچھ لوگ (جمع کا ترجمہ ہے) کہ "بال آیت سے مرادیہ ہے کہ) لوگ (الله رب العرب کی بجائے) ثواب کی طرف دیکھ رہ ہوں گے۔ امام مالک نے فرمایا وہ لوگ جموث کتے ہیں (ایبا کمنے والے) الله رب العرب کے اس ارشاد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ (جس کا ترجمہ ہے) کہ ہرگز نہیں! بے شک یہ لوگ (جو کافر ہیں) اس دن اپنے رب (کے دیدار) سے ردک دیتے جائیں گے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن لوگ اپنے رب کو نہیں دیکھیں کے تو الله تعالی کافروں کو یہ قار نہ دلاتے کہ وہ روکے جائیں گے۔ امام مالک نے فرمایا (ارشادِ ربّانی ہے) "ہرگز نہیں! بے شک یہ لوگ دیتے جائیں گے۔ انام مالک نے فرمایا (ارشادِ ربّانی ہے) "ہرگز نہیں! بے شک یہ لوگ جو کافر ہیں اس دن اپنے رب (کے دیدار) سے روک دیئے جائیں گے" (شرح السّیہ)

٥٦٦٤ - (١٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ: وَبَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيُ نَعِيْمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَمُمْ — نُورٌ، فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: الرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ يِمَا إَهْلَ الْجَنَّةِ! قَالَ: وَذَلِيكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَّتٍ وَعَيْمُ مَا ذَامُوا رَحِيم ﴾ قَالَ: فَالَنَّهُمْ وَيَنْظُرُونَ النَّهِمْ وَيَنْظُرُونَ النَّهِمْ وَيَبْعَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِيْ دِيَارِهِمْ، . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً . يَنْظُرُونَ النَّهِ، حَتَى يَخْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْعَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِيْ دِيَارِهِمْ، . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

آپ نے فرایا' پر اللہ تعالی جنتوں کی جانب دیکھیں سے اور جنتی اللہ تعالی کی جانب دیکھیں سے' وہ اللہ تعالی کے دیدار میں اس قدر متعزق ہوں سے کہ وہ کی اور نعت کی جانب النفات ہی نہیں کریں سے۔ یہاں تک کہ اللہ ربُّ العزّت ان لوگوں پر سے ہٹ جائیں سے البتہ اللہ تعالیٰ کے نور کے اثر ات باتی رہیں سے (ابن ماجہ)

## بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَاهْلِهَا (دوزخ کی کیفیت اور دوزخیوں کے حالات)

#### اَلْفَصْلُ الْإِلَّالَ

٥٦٦٥ - (١) هَنْ آبِين هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ؛ «نَارُكُمُ جُزُءٌ مِّنْ سَنِعِيْنَ جُزُءاً مِّنَ نَارِجَهَنَّمَ» قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهُ! إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةٌ ۚ . قَالَ: «فُضِلَتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْءًا كُلَّهُنَّ مِثْلُ حَرِهَا» . \* ثُمَّقَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفُظُ لِلْبُحَارِيّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ: «نَارُكُمُ الَّيْنَ يُوْقِدُ ابْنُ آدَمَ». وَفِيْهَا: «عَلَيْهَا» وَ «كُلْهُا» بَذْلَ: «عَلَيْهِنَّ». وَ «كُلُهُنَّ».

### پہلی فصل

۵۲۱۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تمہاری (یہ دنیا کی ایک دونے کی اگل کے ستر حقول میں سے ایک حقد ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! یمی آگ (آخرت کیلئے بھی) کانی تھی۔ آپ نے فرایا دونے کی آگ کو دنیا کی آگ سے ۲۹ درجہ زیادہ برحا ریا گیا ہے ، ہر درجہ دنیا کی آگ کے مثل (حرارت والا) ہو گا (تخاری مسلم) اور اس مدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ فیز مسلم کی روایت میں بے (لینی مدیث کے شروع کے الفاظ اس طرح ہیں ورایت میں عَلَيْهِنَ اور کُلِهِنَ کی فرایا) کہ تمہاری (یہ دنیا کی) آگ جے ابن آدم جلا آ ہے ....س نیز مسلم کی روایت میں عَلَيْهِنَ اور کُلِهِنَ کی بجائے عَلَيْهَا اور گُلِهِنَ اور کُلِهِنَ کی بجائے عَلَيْهَا اور گُلِهِنَ اور کُلِهِنَ کی بجائے عَلَیْهَا اور گُلِهِنَ اور کُلِهِنَ کی بجائے عَلَیْهَا اور گُلِهَا کے الفاظ ہیں۔

٥٦٦٦ - (٣) **وَمَنِ** ابْنِ مَسْعُتُودٍ رَضِسَى اللهُ ْعَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتِىٰ مِجَهَنَّمَ يَوْمَنِذٍ لَهَا سَبْعُونَ ٱلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُنُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا». رَوَاهُ مُسَلِمٌ.

۵۲۲۷: این معود رسی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا مت کے دن دونرخ کو لایا جائے گا جب کہ اس کی ستر ہزار نگایس ہوں گی ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں مے جو اسے معنی کرلائیں مے (مسلم)

٣ - ٥٦٦٧ - (٣) وَهَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظْمَ: وإنَّ

أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعُلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَغُلِىٰ مِنْهُمَّا دِمَاغُهُ كُمَّا يَغُلَى الْمِرْجَلُ، مَا يُرِي اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَاهُونَهُمْ عَذَابًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۲۱۷: نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' باشبہ دوز فیول میں سے جو مخص سب سے معمول عذاب میں جال ہوگا ' اس کیلئے آگ کے جوتے اور تھے ہول گے ' جن کے سبب اس کا وماغ یوں جوش مارے گا جسے ہٹریا جوش مارتی ہے ' وہ یہ خیال کرے گاکہ کی دو سرے مخص کو اس سے زیادہ عذاب میں جال ہوگا (بخاری مسلم)

٥٦٦٨ ـ (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آهُوَنُ آهُلِ النَّارِ عَذَاباً اَبُوُ طَالِبٍ، وَهُوْ مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىٰ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

۵۲۱۸: ابنِ عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و و زخیول میں سے مبایا عذاب ابوطالب کو ہوگا اور وہ آگ کے وو جوتے پہنے ہوگا ، جن کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مار آ رہےگا (بخاری)

۱۹۲۹؛ انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کیا مت کے دن دوز فیول میں ہے ایک ایسے فخص کو لایا جائے گا جو (دنیا جس) سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی بر کرتا تھا اسے دونر خمیں ایک خوطہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے دریافت کیا جائے گا اے آدم کے فرزند اکیا تو نے (دنیا عمر کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا (دنیا جس) تجھ پر کوئی نعتوں کا دور گزرا تھا؟ وہ کے گا نہیں! اے میرے پرورد گا الله کی تشم (میں نے دنیا جس مجھی کوئی بھلائی اور نعت نہیں دیکھی) اور اسی طرح جنتیوں جس سے ایسے فخص الله کی تشم (میں نے دنیا جس سے زیادہ تنگی اٹھانے دالا ہو گا اسے جنت میں خوطہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کو تر دیکھی تھی؟ اور کیا جائے گا کو در کیا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں! الله کی تشم! اے میر پروردگار! بچھ پر مجھی بختی کا دور آیا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں! الله کی تشم! اے میر پروردگار! بچھ پر مجھی بختی نہیں آئی اور نہ بی جس نے میں نے مجھی بختی کا دور دیکھا تھا (مسلم)

٥٦٧٠ - (٦) وَصَغَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: •يَقُولُ اللهُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا نِـ

الْقِيَامَةِ: لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ؟ فَيَقَوُّلُ: نَعَمْ . فَيَقُوْلُ: اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا، وَاَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا، فَابَيْتَ اِلَّا اَنْ تُشْرِكَ بِيْ.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۱۷۰: انس رمنی الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، قیامت کے ون الله پاک دوز فیوں میں سے سب سے بلکے عذاب میں جالا فض سے دریافت کرے گاکہ اگر تیرے پاس زمین کی اشیاء میں سے کوئی شے ہوتی تو کیا تو اسے بدلے میں دیتا؟ (اور اس کے عوض عذاب سے چھٹکارا پالیتا) وہ جواب دے گا' بال! (بڑی سے بڑی شے بھی بدلہ میں دے کردونہ نے کے عذاب سے چھٹکارا پالیتا) الله پاک فرمائے گا' میں لے تھے سے اس دقت بہت ہی معمولی مطالبہ کیا تھا' جب تو ابھی آوم کی پشت میں تھاکہ تو میرے ساتھ کی کو شریک نے معمولاً سکین تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شریک فھراکر رہا (بخاری مسلم)

٧٦١ - (٧) **وَعَنُ** سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ومِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَىٰ كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلَىٰ حُجْزَتِهِ –، وَمِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَىٰ تَرْقُوتِهِ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا ١٥١٤ : سَمُوه بن جُنُدُبُ رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بعض ووز فيوں كو آگ في الله عليه وسلم في الله عليه وگا ور بعض كو الله عليها مو كا اور بعض كو الله في الله في

٥٦٧٢ - (٨) وَهَنْ آبِيٰ هُرُيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •مَا بَيْنَ مَنْكَبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ، . وَفِيْ رِوَايَةٍ: •ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحْدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَذُكِرَ حَدِيثُ آبِي هُوَيْرَةً: وإِشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّهَا، فِي بَابِ وتَعَجِيلِ الصَّلَوَاتِ،

۵۹۷۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' دونہ میں کافر مخص کے دونوں کند موں کے درمیانی فاصلے کو ایسا (موٹا اور چوڑا) بنا دیا جائے گاکہ تیز رفتار سوار کیلئے تین دن کی مسافت ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ دونہ نے میں کافر محض کی داڑھ اُحد (پیاڑ) کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی تین رات کی مسافت کے برابر ہوگی (مسلم)

اور ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ کی روایت (جس میں ہے) کہ "دونرخ نے اپنے پردردگار سے شکایت کی" کا ذکر نماز جلدی اوا کرنے کے باب میں ہو چکا ہے۔

#### الفضل التَّانِي

٣٧٣ ٥-(٩) عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: وَأُوقِدَ عَلَى النَّارِ ٱلْفُ سَنَةٍ حَتَّى اِحْمَرَّتُ، ثُمَّ ٱوْقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اِبْيَضَّتُ، ثُمَّ ٱوْقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ سَنَةٍ رَحَتَّى اِسْوَدَّتْ، فَهِىَ سَنُودَاءُ مُظْلِمَةً ﴾. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

### دوسری فصل

۳۵۱۵: ابوہریہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' (دوزخ کی) آگ کو ہزار سال جلایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا' پھراسے ہزار سال جلایا گیا تو آگ کا رنگ سفید ہو گیا' پھراسے ہزار سال جلایا گیا تو آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ پس (آب) آگ کا رنگ انتائی سیاہ و تاریک ہے (ترفدی)

٥٦٧٤ ـ (١٠) وَهَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَضِرَسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِشْلُ الحُدِ \_، وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ \_، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيَرَةُ ثَلَاثٍ مِشْلُ الرَّبُنَذَةِ، التَّرْمِذِيُّ .

سم ١٩٢٥: ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرايا ، قيامت كے دن كافر كى داڑھ ، أحد بها أك برابر اور اس كى ران ، بيناء بها أك برابر ہوكى اور دوزخ بي اس كے بيشنے كى جكه تين رات كى مسافت كے برابر ہوكى جيسا كه (مدينه اور) ربذه (كا درميانى فاصله) ب (ترفدى)

٥٦٧٥ - (١١) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ إِثْنَانِ وَارْبَعُونَ فَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ الْحُدِ. وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُنَ . التَرْمِذِينُ .

۵۷۵۵: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر (کے جسم) کی جلد کا موٹایا بیالیس ہاتھ (کے برابر) ہوگا اور اس کی واڑھ احد (بہاڑ) کے برابر ہوگی اور ووزخ بی اس کے بیٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ اور مدینہ متوزہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی (ترندی)

وضاحت: امام حاكم في بمى اس حديث كو افي كتاب من ذكر كيا ب اور كما ب كديد حديث مي به اور بخارى اور مسلم كى شرط كے مطابق ب (متدرك حاكم جلد مسلم ١٩٥٥)

٥٦٧٦ - (١٢) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرُسَخَ وَالْفَرُسَخَيْنِ يَتَوَطَّآهُ النَّاسُ» . رَوَاهُ اَخْمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْثُ ۵۱۷۹: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بلاشبه کافر انسان اپنی زیان کو ایک فرانسان اپنی زیان کو ایک فرخ اور دو فرخ تک نکالے ہوئے ہوگا اوگ اسے (اپنے پیروں تلے) روندیں کے (احمہ ' ترندی) امام ترندی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: یہ مدیث ضعف ہے اس کی سند میں ابو الخارق رادی غیر معروف ہے (ضعف تندی صفح ۲۰۰۳)

٥٦٧٧ - (١٣) **وَعَنْ** آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّعُودُ - جَبَلُّ مِنْ نَارٍ يُتَصَعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْهَا، وَيُهُوَىٰ بِهِ كَذَٰلِكَ فِيْهِ آبَدًا» . رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ . التَّزْمِذِيُّ .

٥١٧٤: ابوسعيد خُدرى رضى الله عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا ، 
معود " سے مراد آگ كا بهاڑ ہے۔ جس پر (دوزخی انسان) ستر سال تک چڑھايا جائے گا ادر وہاں سے اس طوح اسے بيشه دوزخ بين كرايا جا تا رہے گا (ترزی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابنِ الیع رادی مدلس اور درّاج رادی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ صغه ۲۷۵ د جلد ۲ صغه ۲۲٬ تقریبُ التّهذیب جلدا صغه ۴۳۳٬ ضعیف ترزی صغه ۳۰۲)

٥٦٧٨ ـ (١٤) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ ١ (١٤) وَمَنْهُ كَعَكْرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قُرِّبَ اللَي وَجُهِم سَقَطَتُ فَرْوَةٌ وَجُهِم – فِيْهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . <

۵۱۷۸: آبوسعید خُدری رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے الله تعالی کے اس ارشاد "کَالُمُهُل" کے بارے میں فرمایا کہ وہ (کڑھتے ہوئے گرم) زینون (کے تیل) کی تجھٹ جیسا ہوگا، جب اس کو ووزخی مخفص کے چرے کے قریب لے جایا جائے گا تو اس کے چرے کی کھال اس میں گر جائے گا۔ (ترزی)

وضاحت : اس حدیث کی سند میں رُشُدُین بن سعد رادی سیکلم نیه اور درّاج راوی ضعیف ہے (الجرح و التحدیل جلد ۳ صغه ۲۳۲۰ میزان الاعتدال جلد ۲ صغه ۴۵ و جلد ۲ صغه ۲۰ ضعیف ترندی صغه ۳۰۳)

٥٦٧٩ ـ (١٥) **وَمَنْ** أَبِيٰ هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَإِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَـبُّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ فَيَنْشُذُ الْحَمِيْمُ ـ ، حَتَّى يَخْلُصَ ـ إِلَىٰ جَـَوْفِهِ ، فَيَسْلُتُ مَـافِىٰ جَوْفِهِ ـ خَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ الصِّهُرُثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ » رَوَاهُ التِرْمِذِيِّ

۵۱۷۹: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' جب کرم پانی ووزخیوں کے سروں پر گرایا جائے گا تو وہ گرم پانی (جم میں) داخل ہو جائے گا یماں تک کہ اس کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور جو پکھ اس کے پیٹ میں ہوگا اے کاٹ کر اس کے وونوں پاؤں میں سے نکال دے گا۔ یمی مطلب

لفظ " مَر" كا ب- بمراس بيل كى طرح كرديا جائ كا (تذى)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایث بن سعد راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد س صفحہ ۱۲۳ ضعیف ترندی صفحہ ۳۰۰۲)

٥٦٨٠ ـ (١٦) وَهَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يُسَفَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ. يَتَجَرَّعُهُ ﴾ . قَالَ: «يُقرَّبُ إلى فِيهِ فَيَكْرُهُهُ ، فَإِذَا آدَنَىٰ مِنْهُ شَوْى وَجْهَهُ ، وَوَقَمَتْ فَزُوهُ وَأَشِهِ ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ آمَمَاءَهُ ، حَتَّى يَخَرُجَ مِنْ دُبْرِهِ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطْعَ آمْعَاءَهُمُ ﴾ . وَيَقُولُ : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيْنُوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهُ وَمِيْسَ الشَّرَابُ ﴾ ، . رَوَاهُ التِرْمِذِينُ

۱۹۸۰: ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں (جس کا ترجمہ ہے) "انہیں پینے کیلئے ایبا پانی دیا جائے گا جو کہ پیپ اور ابو (کے مشابہ) ہو گا۔ جے وہ گھونٹ گھونٹ پیٹے گا' وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا" آپ نے فرمایا' (اس سے مراد سے ہے کہ) پانی اس مخص کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ اسے ناپیند جانے گا۔ جب وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کا چرہ جل جائے گا اور اس کے مرکی کھال گر جائے گی اور جب وہ اس گرم پانی کو پیٹے گا تو وہ پانی اس کی انتزیوں کو کھڑے کو اور اس کے مرکی کھال گر جائے گی اور جب وہ اس گرم پانی کو پیٹے گا تو وہ پانی اس کی انتزیوں کو کھڑے کو اس کے مرات جیں (جس کا ترجمہ ہے) "اور انہیں کھولٹ ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتزیوں کو کھڑے کو دے گا" نیز (اللہ رہ العرب العزت قرآنِ پاک میں ایک وہ سرے مقام میں) فرماتے جیں کہ "آگر وہ (پانی کی) فریاد کریں گے تو ان کی ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گا' جو تیل کی شخصت کی طرح ہو گا' چروں کو جلا دے گا' دہ انتہائی برا مشروب ہو گا" (ترفیدی)

١٨٦ ٥ - (١٧) **وَعَنُ** آبِن سَعِينَدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: السُرَادِ قُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ، كِتْفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً». رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ

ا ۱۹۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا وونرخ کے اصلا کیلئے چار ویواریں ہوں گی ، ہرویوار کی چو ژائی چالیس برس کی مسافت کے برابر ہوگی (ترفدی) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے ، اس کی سند میں بھی رُشدین بن سعد اور دراج بیں ، ان کا تذکرہ حدیث نمبر ۵۲۷۸ میں ہو چکا ہے۔ نیز یہ حدیث مسند امام احمد جلد سخو ۲۹ اور مستدرک حاکم جلد س صفحہ ۲۰۰ میں بھی موجود ہے۔

١٨٦ - (١٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ آنَّ دَلُواْ مِنْ غَسَّاقٍ يُهُرَاقُ فِي التَّنْيَا لَاَنْيَا الدَّنْيَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۵۲۸۲: ابوسعید خُدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ' اگر (دوز خیون

کے) پیپ کا ایک ڈول دنیا (کی ذین) میں مرا دیا جائے تو تمام زمین بدبودار ہو جائے گی (تمذی) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے 'اس کی شد میں بھی رُشدین بن سعد اور ورّاج راوی ہیں' ان کا تذکرہ حدیث نمبر ۵۱۷۸ میں ہو چکا ہے۔ نیزیہ حدیث مند امام احمد جلد سا سخد ۲۸ جلد سا سخد ۸۳ میں اور متدرک حاکم جلد سم سخد ۲۰۰ بیں بھی ذکور ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

٥٦٨٣ - (١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأُ هَا فِيهِ الْآيَةَ : ﴿ إِنَّقُوا اللهَ حَتَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَوْ أَنْ فَطُرَةُ مِنَ الزَّقُومِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَل

المده المبن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "تم الله سے ورو جیسا کہ اس سے ورنے کا حق ہے اور تم پر جب موت آئے تو تم مسلمان ہی مرنا" تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا "اگر (جتم کے) تھو ہر (درخت کے پانی) کا ایک قطرہ بھی دنیا میں کر بڑے تو تمام زمین والوں کی معیشت خراب ہو جائے تو پھر اس مخص کا کیا حال ہو گا جس کی خوراک می تھو ہر ہوگی (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو حسن صبح قرار دیا ہے۔

وضاحت : آپ نے جو آیت مبارکہ تلادت فرمائی اس کے منہوم اور صدیث کے مضمون میں موافقت سے ب کہ تقوی افقیار کرنے کے سبب ہی دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور تقوی افقیار نہ کرنا گویا کہ دوزخ کے عذاب میں مرفقار ہونا ہے (واللہ اعلم)

٥٦٨٤ - (٢٠) وَمَنْ آبِى سَعِيبُ وَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَـالَ: ﴿ وَمُمْمُ فِيْهَا كَالِحُونَ ﴾ قَالَ: ﴿ وَمُمْمُ فِيْهَا كَالِحُونَ ﴾ قَالَ: • تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَاحَتَى تَبْلُغَ وَسُطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرُخِى شَفَتُهُ السُّفُلَى حَتَّى تَشْكِرِبَ سُرَّتُهُ . رَوَاهُ التِّرُمِذِي ثُ

عدد ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے (قرآنِ پاک کی اس آیت کے بارے میں فرایا (جس کا ترجمہ ہے) "...... اور ان کے منه گرئے ہوئے ہوں گے" آپ نے فرمایا اگ کافر (کے منہ) کو جلا ڈالے گی اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر کو سٹ جانے گا یماں تک کہ مرکے ورمیان تک چلا جائے گا اور نیچ کا ہونٹ لنگ جائے گا یماں تک کہ اس کی ناف تک پہنچ جائے گا (تمذی)

٥٦٨٥ - (٢١) **وَعَنْ** أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ قَلَّةٌ قَالَ: هِيَا آيُهُمَا النَّاسُ! ابنكُوُا فَإِنْ لَمَ تَسْتَطِيعُمُوا فَتَبَاكُوا، فَإِنَّ آخَلُ النَّارِ يَبْكُونَ فِى النَّارِ حَتَى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ، كَانَهَا جَدَاوِلُ، حَتَى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعِ. فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ، فَتَقَرَّحَ الْغَيُونُ، فَلَوْ آنَّ سُفُنَا أُزْجِيتُ فِيْهِا لَجَرَتُ». رَوَاهُ فِى هَشَرْحِ السُّنَةِ» ۵۹۸۵: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' اے لوگو! (خدا کے خوف سے) رویا کر ' اگر متم میں (ردنے کی) طاقت نہیں تو (احوالِ آخرت کو یاد کر کے) الکف کے ساتھ رویا کو۔ حقیقت یہ ہے کہ دوزخی' دوزخ میں ردئیں گے یمال تک کہ ان کے آنوان کے چروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ پرنالے ہیں' جب آنو رک جائیں گے تو خون بننے لگے گا چنانچہ ان کی آئکسی زخمی ہو جائیں گی (اس کی آئکسی (شرح النیز) ان کی آئکسی (شرح النیز)

عَلَىٰ آهَلِ النَّارِ الْجُوْعُ، فَيَعُدِلُ مَا هُمْ فِيهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيَعَةِ: هَلِمْنَ عَلَىٰ آهَلِ النَّارِ الْجُوْعُ، فَيَعُدُلُ مَا هُمْ فِيهُ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ، فَيَعَاثُونَ بِطَعَامِ فَي ضَرِيْعِ ، لَا يُسْجِنُ وَلَا يُغِينُ مِنْ جُوْعٍ ﴾ . . فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ ، فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ فِي المُشَرَّابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ عُصَدِيْعِ ، فَيَدُكُرُ وَنَ آنَهُمُ كَانُوا يُجِيرُونَ الْغُصَصَ فِي الدَّنْيَا بِالشَّرَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ الْمَحدِيْدِ، فَإِذَا دَنَتُ مِنْ وَجُوهِهِمْ شَوَتُ وَجُوهُهُمْ ، فَإِذَا وَنَعْ النَّهِمُ اللَّحِيثِمُ مَا لَكُونَ : هُو أَوَلَا تَكُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ : هُو أَوَلا تَكُ مَنْ اللَّهُ مَا كُونُونَ : أَدْعُوا مَالِكا ، فَيَقُولُونَ : هُو أَوَلا تَكُ مَنْ اللّهُ مَا كُنَّ مُولُونَ : أَدْعُوا مَالِكا ، فَيَقُولُونَ : هُو أَوَلا تَكُ مَنْكُمُ بِالنِيسَاتِ ؟ قَالَ الْمَعْمَشُ : نَبِقُولُونَ : هُو أَوَلا تَكُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ مَا لَكُنُونَ : أَدْعُوا مَالِكا ، فَيَقُولُونَ : هُو أَولانَ : هُو أَولانَ : هُو أَولانَ : هُو أَنْهُ وَلَا مَالِكَ اللّهُ مَا كُنُونَ اللّهُ مَا كُونُونَ : أَدْعُوا مَرَكُمُ مَا فَيَقُولُونَ : هُو أَنْهُ اللّهُ مَا عَلْكَ اللّهُ مَا لَالْعُمُونَ ﴾ . قَالَ : هُ فَعَنْدَ ذَلِكَ يَسْتُوا مِنْ كُلِ خَيْرٍ ، قَالَ : هُ فَاللّهُ مُنْ عَلِهُ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلِهِ الرَّعْمُ فَيْ وَالْمُولِ فَيْ وَالْمَوْنَ ﴾ . قَالَ : هُومُنْ مُذَا النَّعْرِفُونَ فِي الزَّيْنِ وَالْمُولِ فَيْ اللّهُ مِنْ عَلِهُ اللّهُ مِنْ عَلَمْ الرَّعْمُ فَي اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ مُنْ عَلِهُ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ مُنْ عَلِهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُنْ عَلَلْ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَمُ اللّهُ الل

۱۹۸۸ : ابوالدرداء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ووزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ بھوک (کی تکلیف) اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے بی جتلا ہوں گے ، جب وہ کھانے کی فریاد کریں گے تو انہیں گلے میں پھن جانے والا کروا کھانا دیا جائے گا' جس سے نہ وہ سیر ہوں گے اور نہ بی ان کی بھوک دور ہوگی۔ وہ (دوبارہ) کھانے کی فریاد کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں ان کے گلے میں کوئی کھانا انگ جا تا تھا تو وہ جب دنیا میں ان کے گلے میں کوئی کھانا انگ جا تا تھا تو وہ اسے پانی کے ساتھ کا جب رہی کی کنڈیوں کے ساتھ اسے پانی کے ساتھ کو ان کے چرے جل جا کی فریاد کریں گے تب انہیں تیز کرم پانی لوہے کی کنڈیوں کے ساتھ اشاکہ ریا جا کی جرے جل جا کیں گئی کے ناتھ

جب (تیز گرم پائی) ان کے پیٹ میں پنچ گا قر پیٹ (کی انتزایوں) کو کاٹ وے گا۔ اس پر وہ لوگ کمیں گے کہ ووزخ کے دربان کمیں گے کہ کیا تہمارے پائی ممارے تیفیر واضح دلاکل لے کر نہیں آئے تھے ؟ وہ جواب دیں گے'کیوں نہیں! (آئے تھے) دوئرخ کے دربان کمیں گے کہ تم واضح دلاکل لے کر نہیں آئے تھے ؟ وہ جواب دیں گے'کیوں نہیں! (آئے تھے) دوئرخ کے دربان کمیں گے کہ تم (جب بالک فرشتہ آئے گا تو) وہ کمیں گے' اے مالک! (دعاکر) آک رب ہمارے بارے میں (موت کا) فیصلہ فرائے۔ آپ نے فربایا کافر کمیں عے کہ مالک (فرشتہ) کو بلاک فرائے۔ آپ نے فربایا الک فرشتہ آئے گا تو) وہ کمیں گواب وے گا' بے ذک تم بھٹہ بھٹہ اس عذاب میں رہو گے۔ (اس خدیث کے ایک رادی) المحش نے بیان کیا' بھے بتایا گیا کہ ان کی التجا اور مالک (فرشتہ) کی طرف سے انہیں جواب ویے کے درمیان بزار سال کا عرصہ ہو گا۔ آپ نے فربایا' وہ (ایک دو سرے ہے) کمیں گے کہ اپ پروردگار ہے رہم کی) التجا کرد' کوئی اور تہمارے پروردگار ہے بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے کہ اے بروردگار اس پروردگار اس کی بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے کہ اے بروردگار! ہمیں اس دوزخ ہے (باہم) نکال۔ اگر ہم دوبارہ (کفرو شرک کے کام) کریں گو تو ہم کالم ہوں گے۔ آپ نے فربایا' اللہ تعالی انہیں جواب دیں گے کہ تم اس دوزخ میں ذیل پڑے رہو اور جھ ہے (نجات کے برائے سر) بات نہ کرد۔ آپ نے فربایا' اس دقت وہ ہرضم کی بھلائی ہے نا اُمیہ ہو جانمیں گے تب دو چیخ چلاتے کے مرف جیان نہیں کرتے بلکہ موتوف کے عبداللہ بن عبدالر میان دادی نے بیان کیا کہ لوگ یعنی رواۃ اس صدے کو مرفرہ بیان نہیں کرتے بلکہ موقوف کے عبداللہ بن عبدالر میان دادی نے بیان کیا کہ لوگ یعنی رواۃ اس صدے کو مرفرہ بیان نہیں کرتے بلکہ موقوف کے عبداللہ بن عبدالر میان دادی نے بیان کیا کہ لوگ یعنی رواۃ اس صدے کو میں کرتے بلکہ موقوف کے عبداللہ بن عبدالر میان دادی نے بیان کیا کہ لوگ یعنی رواۃ اس صدے کو میں میں کرتے بلکہ موقوف کے جبداللہ بن عبدالر میان دادی نے بیان کیا کہ لوگ یعنی دواۃ اس صدے کو میں میں دین میں کرتے بلکہ مورف کے بیان نہیں کرتے بلکہ مورف کے بیان نہیں کرتے بلکہ مورف کے بیان نہیں کرتے بلکہ میں کرتے بلکہ میں کرتے بلکہ میں کرتے بلکہ مورف کے بیان نہیں کرتے بلکہ مورف کے بیان نہیں کرتے بلکہ کرتے اور کرتے بلکہ کیا کہ کرتے بالے کرتے اور کرتے کیا کہ کرتے کیا کہ کرتے اور کرتے بلکہ کرتے ا

٥٦٨٧ - (٣٣) وَهَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا يَقُولُهَا، حَتَىٰ لَوْكَانَ فِى مَقَامِى هَذَا سَمِعَهُ يَقُولُهَا، حَتَىٰ لَوْكَانَ فِى مَقَامِى هَذَا سَمِعَهُ النَّارَ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَىٰ لَوْكَانَ فِى مَقَامِى هَذَا سَمِعَهُ المَّدُونِ، وَحَتَىٰ سَقَطَتُ خَمِيْصَةٌ كَانَتُ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۵۷۸۷: نثمان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے سنا' آپ فرا رہے تھے' میں نے تہیں (دوزخ کی) آگ سے ڈرایا۔ آپ اس کلمہ کو باربار فربا رہے تھے بیال تک کہ آگر آپ میری اس جگہ پر بیٹے ہوتے تو آپ کی آواز کو بازار والے مُن لیتے اور (آپ کے باربار لکارنے کی شدت کی وجہ سے) آپ پر جو چاور تھی وہ آپ کے پاؤں پر کر پڑی (واری)

مهده: عبدالله بن عُرو بن عاص رضى الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر سيے كا ايك گوله جو اس جيسا ہو اور آپ نے (اپنے سركى طرف) اشاره كياكه كھوپرى كى طرح ہو اگر آسان سے زمين كى جانب كرايا جائے جب كه يه مسافت پانچ سو سال كى ہے تو وہ رات (گزرنے) سے پہلے زمين تك پہنچ جائے گا اور اگر اسے (بل صراط كى) ذنجير كے سرے سے كرايا جائے تو جاليس برس ون رات لا تھنے كے باوجود بھى وہ (دوزخ كى) جزيا كرائى تك نہ پہنچ بائے گا (ترزي)

وضاحت: علامه ناصر الدين الباني نے اس مديث كي سند كو ضعيف قراريدا ب (ضعيف ترزي صفحه ٣٠٨)

٦٨٩ د ـ (٢٥) **وَمَنْ** اَبِينُ بُرْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِــىَ اللهُ عَنْـهُ، اَنَّ النَّبِيَّ يَجْيِرُ قَالَ: «اِنَّ فِيْ جَهَنَّمَ لَوَادِيْنَا يُقَالُ لَهْ: هَنِهَبُ، يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّادٍ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۵۱۸۹: ابو بُرُوَةٌ البِين والدسے بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بداشیہ دوزخ میں ایک الیی وادی ہے جس کا نام '' هَبْهَبُ" ہے اس میں متکبّرو سریش لوگ رہیں مے (ترفدی)

### ٱلْفَصَٰلُ الثَّلِثُ

\* ٦٩ ٥-(٢٦) قَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ويَعْظُمُ الهُلُ النَّارِ فِى النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَخْمَةِ أَذُنِ اَحَدِهِمْ إلىٰ عَاتِقِهِ مَسِيْرَةَ شَبْعِمِالَةِ عَامٍ ، وإنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُمُونَ ذِرَاعاً، وَإِنْ ضِرْسَةً مِثْلُ ٱحُدٍهِ .

### تيسرى فصل

مان دوزقی (لوگ) و الله علی الله علیه وسلم فے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، دوزقی (لوگ) و الله علیہ میں بوے جسم والے ہو جائیں گے یمال کلہ ان میں سے ایک دوزقی کے کان کی لوسے اس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت (کے برابر) ہوگا اور اس کی کھال کی موٹائی ستر ہاتھ ہوگی اور اس کی واڑھ اُمد (پیاڑ) کے برابر ہوگی۔

ا ٦٩١هـ(٢٧) **وَهَنْ** عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ فِي النَّارِ حَبَّاتٍ كَامَثَالِ الْبُخْتِ - تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حُمُوَّتَهَا - ازْبَعِيْنَ خَرِيْفًا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبُ كَامَثَالِ الْبِغَالِ الْمُوْكَفَةِ، تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حُمُوَّتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًاه. رَوَاهُمَا اَحْمَدُ.

ا ١٩٩٥ : عبدالله بن حارث بن جزء بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا الماشيه ووارخ من

سانپ خراسانی لمبی گردنوں والے اونوں جیسے ہوں گے (اگر) ان میں سے کوئی سانپ ڈس لے گاتو اس کی تکلیف چالیس سال تک رہے گا ہواں کی تکلیف چالیس سال تک رہے گا ہواں رکھا گیا ہے ' (اگر) ان میں سے ایک بچھو (کسی کو) ڈس لے گاتو اس کی تکلیف چالیس سال تک ہوتی رہے گی۔ (امام احر" نے ان دونوں احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے)

٢٩٢٥ - (٢٨) وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيسُرَةً، عَنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيسُرَةً، عَنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ فَالَارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا ذُنْبُهُمَا؟ فَقَالَ: الْحَدُّلُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ! فَسَكَتَ الْحَسَنُ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ إِلْحَسَنُ: رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي وَكِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِة.

الله عليه عند بعرى رحمه الله بيان كرتے بين كه بمين ابو بريره رضى الله عنه في رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كياكه قيامت كے دن سورج اور چاندكو دو بيلوں كى طرح لپيٹ كر دوزخ مين كرا ديا جائے گا۔ حن وسلم سے بيان كياكه ان دونوں كاكيا كمناه ہے؟ ابو بريرة في بتاياكه مين في جو كچھ بيان كيا ہے وہ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى حديث ہے (يه جواب من كر) حس خاموش ہو محكے (بيستى كتابُ الْبَعَثِ والشُّور)

٦٩٣ ٥ ـ (٢٩) وَعَنُ آبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ: وَلَا يَذْخُلُ اللهِ عَلَمُ: وَلَا يَذْخُلُ اللهِ عَلَمْ يَعْمَلُ لِلهِ بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَا اللهَ عَلَمْ يَعْمَلُ لِلهِ بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ مَعْصَيَةً ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

عام ۱۹۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ووزخ میں صرف بریخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا 'جو نہ تو اللہ بریخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا 'جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نیک کام کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے گناہ کو چھوڑ تا ہے (ابنِ ماجہ)

# بَابُ خَلُقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (جنّت اور دوزخ کی تخلیق) اَلْفَصْلُ الْاَلَٰ

١٩٩٤ - (١) عَنْ إِين هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: «تَحَاجَبَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أَوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ النَّارُ: أَوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةِ: إِنَّمَا اَنْتِ رَحْمَتِى يَدُخُلُنِى إِلَّا ضُعَفَاءُ إِلنَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ . قَالُ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا اَنْتِ رَحْمَتِى اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا اَنْتِ رَحْمَتِى اللهُ مِنْ عَبَادِى، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا اَنْتِ عَذَابِى اُعَذِّبُ بِيكٍ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِى، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا اَنْتِ عَذَابِى اُعَذِّبُ بِيكٍ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عَبَادِى، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا اَنْتِ عَذَابِى اُعَذِّبِ بِيكٍ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلِيْهِ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ عَلَيْهِ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ عَلَيْهِ اللهُ ا

### پیلی فصل

عرص الله علیہ ورائی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جت اور دوزخ آپس میں جھڑ پریں۔ دوزخ نے کما ، جھے بحکر کرنے والوں اور جر کرنے والوں کے لیے فتخب کیا گیا ہے اور جنت نے کما ، میں کیا کموں! جھے میں تو صرف کرور الوگوں کی نظروں میں حقیر اور نا تجربہ کار واظمی ہوں گے۔ اللہ پاک نے جت سے فرمایا ، بلا شبہ تو میری رحمت (کا مظم) ہے ، میں تیری وجہ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے دوزخ سے فرمایا ، اس میں پچھ شبہ نمیں کہ تو میرا عذاب ہے ، میں تیرے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں مذاب میں (جتال) کرتا ہوں اور تم دونوں میں سے ہر ایک نے محلوق سے بمرنا بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں مذاب میں (جتال) کرتا ہوں اور تم دونوں میں سے ہر ایک نے محلوق سے بمرنا بنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں کر ویا جائے گا (اور وہ سٹ جائے گی) اللہ پاک اپن مخلوق میں سے کسی پر ظلم نمیں کرے گا۔ البشہ جنت کے لئے اللہ باک نی محلوق بیدا فرما دے گا (بخاری ، مسلم)

وضاحت: اس مدیث میں اللہ پاک کے پاؤں کا ذکر ہے جو تشابات میں سے ہے جیباکہ آگھ' ہاتھ اور

چرے کو متشابہات میں شار کیا جاتا ہے۔ ہم اس حدیث کی ہرگز تاویل نہیں کریں گے ایک احادیث کو بلا کیفیت سلیم کر لیتا چا ہینے اور ہی حقیدہ رکھنا چا ہینے کہ اس سے جو کچھ مراد ہے ، وہی درست اور جق ہے ، اس کی کیفیت اور حقیقت کی جبتو میں نہ پڑا جائے ، کسی فتم کی تاویل اللہ رب العزّت کی شان کے لاکن نہیں نیز جنّت کو بھرنے کے لیے اللہ رب العزّت الی محلوق پیدا کر دیں گے جنوں نے کوئی عمل بھی نہ کیے ہوں گے۔ اس کے بر عکس اللہ رب العزّت جتم کو بھرنے کے لئے اس میں ہے گناہ لوگوں کو داخل نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالی جتم کا پیٹ بھرنے کے لئے اپنا پاؤل دوزخ کے اوپر رکھ دیں گے جس سے دوزخ کا پیٹ سمٹ جائے گا اور وہ موجود لوگوں سے بھرجائے گی (مرقات شرح ملکوۃ جلد اللہ سے ۱۳۷۲)

٥٦٩٥ – (٢) وَعَنُ أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَىٰ فَيْهَا وَتَقُولُ: هَلَ مَزيُدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدْمَهُ فَيَرُونَى بَعْضُهَا اللَّى بَعْضٍ ، فَتَقُولُ: قَطِ قَطٍ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُّ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِىءَ الله لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ ٱنْسَ : وحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، فِيْ «كِتَابِ الرِّقَاقِ».

2990: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا 'جنم میں ہیشہ لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور جنم (برابر) کمتی رہے گی 'کیا کچھ اور (لوگ) بھی ہیں؟ بالآخر اللہ رہ العزت دوزخ میں اپنا قدم ڈالیس کے تو جنم کا ہر حصّہ دو سرے حصے کے ساتھ مل جائے گا اور دوزخ کے گی 'بس بس۔ تیری عزت اور جیرے کرم کی فتم! (میں بھر گئ) اور جنت میں ہیشہ وسعت اور فراخی ہوگی یمال تک کہ اللہ پاک جنت کیلئے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرائیں گے جنس جنت کے وسیع علاقے میں آباد کیا جائے گا (بخاری مسلم)

اور انس رمنی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ "جنت کو تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے" کا ذکر کتاب الرقاق میں ہو چکا ہے۔

### الفَصَلُ الثَّانِي

٥٩٦٦ - (٣) عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَّةُ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ : إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا آعَدُ اللهُ لِاَ هٰلِهَا فِيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا آحَدُ إِلَّا دَحَلَهَا، ثُمَّ جَاءً فَقَالَ: آيُ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَقَلَ جِبُرَئِيْلُ ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنْظُرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءً فَقَالَ: آيُ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَقَلَ جِبُرَئِيْلُ ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءً فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ: وَفَلَمَا حَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ: وَفَلَمَا حَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ: وَفَلَانَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ لِا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدُا فَقَالَ: اللهُ النَّارَ قَالَ: وَفَذَهَبَ فَقَالَ الْمَائِلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدُا فَالَذَا فَقَالَ: وَقُولَا لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدُا فَقَالَ: اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْقَالَ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ الللّهُ الْمُؤْلِلْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَاجِبْرَئِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانَظُرُ إِلَيْهَا، فَذَهَبُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَيُ رَتِ! وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيْتُ اَنُ لَا يَبُعْنُ اَحَدُّ إِلَّا دَخَلَهَا». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

## دوسری قصل

۱۹۹۲: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا ' جب اللہ پاک نے جت کو اور خت کو پیدا کیا تو جرائیل علیہ السلام ہے فرایا ' جاؤ! ذرا جت کو دیھو۔ چنانچہ وہ گئے ' انہوں نے جت کو اور ان چیزوں کو غور ہے دیکھا جن کو اللہ پاک نے جت والوں کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر جرائیل علیہ السلام (واپس) آئے اور بیایا ' اے میرے پروردگار! تیری عرّت کی قتم! جنت کے بارے میں جو محفی بھی گئے گا وہ اس میں وافل ہونے کی خواہش کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے جت کو تکالیفِ شرعہ کے ساتھ وُھانپ دیا اور فرایا ' اے جرائیل! اے جرائیل! جاؤ! جنت کو (دوبارہ) و کھو۔ آپ نے فرایا ' چنانچہ وہ گئے ' انہوں نے جت میں کوئی محض بھی وافل نہ ہو سکے گا۔ آپ نے فرایا ' ان خرایا ' چنانچہ وہ گئے ' انہوں نے جت میں کوئی محض بھی وافل نہ ہو سکے گا۔ آپ نے فرایا ' وائی انہوں نے دوزخ کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے جرائیل! ہاؤ! ووزخ کو دیکھا پھر واپس آئے اور بیایا' اے میرے پروردگار! دوزخ کو دیکھا پھر واپس آئے اور بیایا' اے میرے پروردگار! ووزخ کو دیکھا پھر واپس آئے اور بیایا' اے میرے پروردگار! دوزخ کو دیکھا پھر واپس آئے اور بیایا' اے جرائیل! جاؤ! دوزخ کو (دوبارہ) دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے' انہوں نے دوزخ کو دیکھا پھر اواپس آئے اور) بیایا' اے میرے پروردگار! تیری عرت کی قتم! مجمعے خدشہ ہے کہ اس میں دوزخ کو دیکھا پھر (واپس آئے اور) بیایا' اے میرے پروردگار! تیری عرت کی قتم! مجمعے خدشہ ہے کہ اس میں عمری کو دیکھا پھر (واپس آئے اور) بیایا' اے میرے پروردگار! تیری عرت کی قتم! مجمعے خدشہ ہے کہ اس میں عمری کو دیکھا پھر (واپس آئے اور) بیایا' اے میرے پروردگار! تیری عرت کی قتم! مجمعے خدشہ ہے کہ اس میں سمی واظل ہوں گے (تذی کو ردیاں آئے اور) بیایا' اے میرے پروردگار! تیری عرت کی قتم! مجمعے خدشہ ہے کہ اس میں

### الفصل التالث

٥٦٩٧ - (٤) عَنْ اَنَسَ رَضِى اللهُ عَنهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَى نَنَا يَوْمُنَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ، فَاشَارَ بِيَدِم قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «قَذَ اُرِيْتُ الْآنَ مُذُ صَلَّبْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبَلِ هِذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالنَّسَرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ مُ

### تيبري فصل

۱۹۹۵: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازی امامت کروائی۔ پھر آپ منبرر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ سجد کے قبلہ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا 'ابھی ایھی جب میں نے شہیں نمازی امامت کروائی تو جھے جنت اور دوزخ کی شبیہیں اس دیوار کے سامنے نظر آئمیں۔ میں نے آج کے دن کی طرح اچھی اور بری چیز کا مشاہدہ (اس سے پہلے) مجھی نہیں کیا (بخاری)

# بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَانَات كَى ابتداء اور انبياء عليهم القلوة والتلام كاتذكره)

### الفصل الأوَّلُ

٥٦٩٨ - (١) عَنْ عِنْ عِنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنِي كُنُتُ عِنْدَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنِي كُنُتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَلِلَةَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَعِيْم، فَقَالَ: «إِفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَعِيْم!» قَالُوا: «بَشَوْنَا فَاعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسُ مِنُ اَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «إِفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا اَهْلَ الْيَمْنِ! إِذْ نَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيْم، قَالُوا: قَيلُنا، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهُ فِي اللّذِينِ، وَلِنِسَالُكَ عَنْ اَوَّلِ هَذَا الْاَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنُ شَنَى اللّهُ وَلَى عَرْشُهُ عَلَى الْسَاء، ثُمَّ حَلَقَ السَّمَوَاتِ كَانَ؟ قَالَ: يَا عِمْرَانُ! وَدِلْ نَاقَتُكَ فَقَدُ وَالْارْضَ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْسَاء، ثُمَّ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِيْرِ كُلْ شَنِي " ثُمَّ اَتَانِيْ وَجُلْ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! وَدِكُ نَاقَتُكَ فَقَدُ وَهُبَتُ وَلَمْ اَقُمْ. رَوَاهُ الْبُحَارِئُ .

### ىپلى فصل

۱۹۹۸: عمران بن خفین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کی خدمت میں بنو تمیم (قبیلہ کے کوگ آئے۔ آپ نے (ان ہے) فرمایا ' اے بنو تمیم (قبیلہ کے لوگو!) خوشخری قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا ' آپ جمیں خوشخری تو عطا کر دی ہے (لیکن) آپ جمیں (پھے اور بھی) عطا کریں۔ ان کے بعد اہل یمن میں ہے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے فرمایا ' اے یمن والو! تم خوشخری قبول کی عظا کریں۔ ان کے بعد اہل یمن میں ہے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے فرمایا ' اے یمن والو! تم خوشخری قبول کو جبکہ بنو تمیم نے اسے قبول نمیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا ' ہم نے قبول کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں ناکہ ہم (آپ ہے) دین کی سمجھ حاصل کریں اور ہم آپ کے فرمایا (شروع میں) اللہ تھا ' اس میں وریافت کریں کہ اس (کا کات کی تخلیق) ہے پہلے کیا چیز موجود تھی ؟ آپ کے فرمایا (شروع میں) اللہ تھا ' اس میں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا اور اس نے لوح محفوظ میں تمام (ہوئے والی) چیزوں کو لکھا۔ (مدیث کے راوی) عمران! اپنی او تفی کا بنا کو ' وہ بھاگ می ہے الفاظ ہی سن بایا تھا) کہ ایک مخص میرے باس آیا۔ اس نے کہا' اے عمران! اپنی او تفی کا بنا کو ' وہ بھاگ می ہے بنانچہ میں اس کی خلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اللہ کی قسم! بھے یہ بند تھا کہ او تفی کا بنا کو ' وہ بھاگ گئی ہے داخور میں میں باتھی سے بغیر) نہ آٹھ کھڑا ہو آ (بخاری)

٦٩٩ ٥ ـ (٢) **وَهَنْ** عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ نِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، فَٱخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

2199: عُمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے (دررانِ خطبہ) آپ نے ہمیں کا نات کے آغاز سے (قیامت کے دن) جنت اور دوزخ میں داخل ہوئے تک کے تمام احوال کا ذکر فرمایا۔ آپ کی ان باتوں کو جس مخص نے یاد رکھا' اسے یاد ہیں اور جس مخص نے بعدل کیا (بخاری)

٠ ٥٧٠٠ (٣) **وَعَنُ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ ؛ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرُشِ هِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۷۰۰: ابہ ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں یہ تحریر کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے مئی ہے۔ یہ (جُملہ) اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش پر تحریر ہے (بخاری' مسلم)

١ - ١٥٠ - (٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ، قَالَ: وخُلِفَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمُ. . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 مُسْلِمٌ.

ادے 2: عائشہ رضی اللہ عنن بیان کرتی میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیزسے پیدا کیا گیا جو تہیں تنا دی گئی ہے بعنی آدم کو منی سے پیدا کیا گیا جو تہیں تنا دی گئی ہے بعنی آدم کو منی سے پیدا کیا گیا (مسلم)

٥٧٠٢ - ٥٧٠ - (٥) **وَعَنُ** اَنْسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَلَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ آنْ يَتُرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبُلِيْسُ يُطِيْفُ بِهِ يَنظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ اَجْوَفَ عَرِفَ انَّهُ خَلَقَ خَلُقًا لَا يَتَمَالَكُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۷۰۱ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جب اللہ تعالی نے جنت میں آوم علیہ اللہ علیہ اللہ منت میں ای طرح رہنے وط میں آوم علیہ اللہ الله می شکل و صورت بنائی تو اس پیکر کو جب تک اللہ تعالی نے چاہا ، جنت میں ای طرح رہنے وط تو المبیس نے اس کے گرد محکومنا شروع کر دیا ، وہ غور کرتا رہا کہ یہ کیسا ہے؟ جب اس نے (آدم کے) اس مجمعہ کو دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک الیم مخلوق پیدا کی می ہے جو غیر معظم ہوگی (مسلم)

﴿ ٩٠٠٣ - (٦) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ ، . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۵۷۰۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ابراہیم علیہ السلام فی ابنا ختند ۸۰ برس کی عمریں تیسے کے ساتھ (خود بی) کیا (بخاری مسلم)

٤ • ٥٧ - (٧) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ:

يُنتَيْنُ مِنهُنَ فِي ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ ﴿ إِنِّي سَقِبْمُ ﴾ . وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلُ فَعَلَهُ كَيْرُهُمُ هٰذَا ﴾ . ، وَقَالَ : بَنْنَا هُو ذَاتَ يَوْم وَسَارَةً ، إِذْ آتِى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيْلُ لَهُ : إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مَعْهُ الْمُوَأَةُ مِنْ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيْلُ لَهُ : إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مَعْهُ الْمُوَأَةُ مِنْ الْجَبَارِ إِنْ يَعْلَمُ اللّهِ الْمُؤَيِّى عَلَيْكِ ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَاخِينِ فَاتَى سَارَةً ، فَقَالَ لَهَا : أَخْتِى فَى الْإِسْلَامِ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ ، فَارْسَلَ النَهَا، فَاتِي بِهَا ، الْخُتِي فِى الْإِسْلَامِ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ ، فَارْسَلَ النَهَا، فَاتِي بِهَا ، الْخُتِي فِى الْإِسْلَامِ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ ، فَارْسَلَ النَهَا، فَاتَى بِهَا ، الْخُتِي فِى الْإِسْلَامِ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنُ غَيْرِى وَغَيْرُكِ ، فَارْسَلَ النَهَا، فَاتُى بِهَا ، وَلَا أَمْرُكِ ، فَذَعَتِ اللهَ فَاطُلِقَ ، ثُمَّ مَنَاوَلَهَا النَّالِيَةَ ، خَتِي رَكَضَ بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَصُرُكِ ، فَذَعَتِ اللهَ فَاطُلِقَ ، ثُمَّ مَنَاوَلَهَا النَّالِيَةِ ، فَالَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

المرای زندگی صرف اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے (ساری زندگی صرف) تین جھوٹ بولے۔ ان جس سے دو جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے ان کا یہ کمنا کہ دوجہ بیار ہوں " اور ان کا یہ کمنا کہ دوجہ کا بیار ہوں " اور ان کا یہ کمنا کہ دوجہ کا بیار ہوں " اور ان کا یہ کمنا کہ دوجہ کا ایک دفحہ کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام (اپی بیوی) سارہ کی سعیت میں ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ بیان ایک فض (آیا ہوا) ہے ، جس کے ساتھ اس کی نمایت فوبصورت بیوی ہے ، بادشاہ نے ان کی جانب بینام بھیجا اور ان سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون ہے ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب وہا " یہ میری بمن ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام (اپی بیوی) سارہ کے پاس سے اور اسے بتایا کہ اس جابر بادشاہ کو اگر علم ہو میری بمن ہو تو وہ تمہیں زبردتی جھ سے حاصل کرے گا' اس لئے آگر وہ تم سے دریافت کرے کہ تم میری بمن ہو اور روئے زمین پر میرے اور تممارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کی جانب بیغام بھیجا' انہیں لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام (نقل) نماز پڑھنے کے لئے کمڑے ہو گئے۔ جب سارہ ظالم بادشاہ کے سامنے گئیں تو اس نے ان کو علیہ السلام (نقل) نماز پڑھنے کے لئے کمڑے ہو گئے۔ جب سارہ ظالم بادشاہ کے سامنے گئیں تو اس نے ان کو علیہ السلام (نقل) نماز پڑھنے کے لئے کمڑے ہو گئے۔ جب سارہ ظالم بادشاہ کے سامنے گئیں تو اس نے ان کو

پڑونے کے لیے ہاتھ برھایا مگروہ (اللہ تعالی کے عذاب میں) پڑا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا گلا وہا ویا گیا یہاں تک کہ وہ وہاؤ کے سبب (زمین بر) پاؤں مارنے لگا۔ اس نے التجا کی کہ تو میرے لئے اللہ تعالی ہے وعا کر میں سجھے نقصان نہیں پنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالی ہے وعا کی تو اس ہے وہاؤ ختم ہو گیا۔ پھراس نے ان کو دوبارہ پڑنا چاہا تو اس طرح وہ وہاؤ کی در میں آگیا یا پہلے ہے بھی زیادہ وہاؤ ہوا۔ اس نے التجا کی کہ میرے لئے اللہ تعالی ہے وعا کی۔ اس سے وہاؤ ختم ہو میرے لئے اللہ تعالی ہے وعا کی۔ اس سے وہاؤ ختم ہو میرے بال قو اس نے اپنے بعض نوکروں کو بلایا اور کما کہ تم میرے پاس کی انسان کو نہیں لائے بلکہ تم تو میرے پاس کی انسان کو نہیں لائے بلکہ تم تو میرے پاس کی شیطان کو لائے ہو چنانچہ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لئے انہیں "ھاجر" (نام کی خادمہ) عطا کی یمارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پنچیں تو ابراہیم علیہ السلام لفل نماز اوا کر رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خدمت کے لئے دونی تساری مال ہیں (بخاری مسلم) دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے کافر کے محرکو اس کے گلے میں ڈال ویا اور اس نے فرامت کے لئے بین وہا ہر جھوٹ کی دمت کے لئے دونی تساری مال ہیں (بخاری مسلم) فرامت نے بین وہا ہراہیم علیہ السلام کو صدیت کے لقب سے نوازا میا ہے تفسیل کے لئے وضاحت و کیسے۔

شکل نظر آتی ہیں وگر نہ قرآنِ پاک میں تو ابراہیم علیہ السلام کو صدیت کے لقب سے نوازا میا ہے تفسیل کے لئے دیے نہ نوازا میا ہے تفسیل کے لئے دیے نوریا کی وضاحت و کیسیے۔

٥٧٠٥ - (٨) وَصَنْعُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ: ﴿ وَبَرْحَمُ اللهُ لُوطً ، لَقَدْ كَانَ يَأُوىٰ اِلْى رُكُنِ قَالَ: ﴿ وَبَرْحَمُ اللهُ لُوطً ، لَقَدْ كَانَ يَأُوىٰ اِلْى رُكُنِ شَالَ: ﴿ وَبَرْحَمُ اللهُ لُوطً ، لَقَدْ كَانَ يَأُوىٰ اِلْى رُكُنِ شَالَ: ﴿ وَبَرْحَمُ اللهُ لُوطً ، لَقَدْ كَانَ يَأُونُ اللهِ وَكُنْ اللهِ عَلَى السِّمْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَاجَبْتُ الدَّاعِقِ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . شَيْفَقُ عَلَيْهِ .

۵۷۰۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حقدار ہیں۔ جب ابراہیم نے التجاکی تھی کہ ''اے میرے پروردگار! مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مروں کو زندہ کرتا ہے؟'' اور لوط علیہ السلام پر اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں ' بلاشبہ وہ مضبوط قوت کی جانب پناہ حاصل کرتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے تو میں مبلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا (بخاری مسلم)

٥٧٠٦ (٩) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَإِنَّ مُوْسَىٰ كَانَ رَجُلاَ حَيِيًّا مِبَيِّزًا، لَا يُرْى مِنْ جِلْدِهِ شَيْنُ الْمَسْتِحْيَاءً، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا تَسَقَّرُ هُذَا التَّسَقُرُ اللا مِنْ عَنْ بِجِلْدِهِ: إِمَّا بَرُصُّ أَوْ أُدْرَةً ...، وَإِنَّ اللهُ أَرَادَ اَنْ يُبْرِقَهُ، فَخَلَا يَوْماً وَحُدَه لِيَغْتَسِلَ اللهُ أَرَادَ اَنْ يُبْرِقَهُ، فَخَلَا يَوْماً وَحُدَه لِيَغْتَسِلَ اللهُ أَرَادَ اَنْ يُبْرِقَهُ، فَخَلَا يَوْماً وَحُدَه لِينَعْتَسِلَ اللهِ فَوْضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَوٍ، فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَعَ مُوسَى فِى أَثْرِهِ ... يَقُولُ : ثَوْبِى يَا حَجُرُ ! فَوْمِى يَا حَجَوُ ! حَتَى اِنْتَهَى إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي اسْرَائِيلَ، فَرَاوُهُ عُرْيَانًا اَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ وَقَالُوْا: رَانَهُ مِا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ، وَاَحَدُ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَذِبًا .. مِنْ أَثْرَ ضَرِّبِهِ ثُلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمُسِاَّهِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۹۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' موی علیہ السلام نمایت شرمیلے اور سترکو مختی سے ڈھانینے والے سے 'ان کے جم کے کسی عقو کو حیا و شرم کی وجہ سے دیکنا ممکن نہ تھا' ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے کچے لوگوں نے انہیں اذبت پہنچانی چاہی (چنانچہ مشہور کر دیا گیا) کہ موی علیہ السلام جو اس قدر جم کو چھا کر رکھتے ہیں (ضرور ان کے بدن میں کچھ عیب ہے) یا تو ان کے جم پر برص ہے یا خصیئے چولے ہوئے ہیں (اس وجہ سے) اللہ تعالی نے اراوہ فرمایا کہ ان کو ان عیوب سے بے عیب ظاہر کریں۔ چنانچہ ایک روز وہ تما تھے' انہوں نے (ایک محفوظ جگہ) عشل (کا اراوہ) کیا' کپڑے (ا آدر کر) ایک پھڑ پر رکھے تو چھا ان کو ان کے پڑوں کو لے بھاگا۔ موی علیہ السلام پھر کے پیچھے تیز تیز بھاگے اور کہہ رہے تھے' اے پھڑا میرے کپڑے' اے پھڑا میرے کپڑے والی کر دو) یمان شک کہ وہ بنو اسرائیل کی ایک بماعت کے پاس پہنچہ انہوں نے موی علیہ السلام کے جم کو برہنہ دیکھا تو ان کو اللہ کی مخلوق میں سے ہر لحاظ سے نمایت بمتر پایا اور کہنے اللہ کی قم! اللہ کو کچھ (بھر کے اللہ کی مخلوق میں سے ہر لحاظ سے نمایت بمتر پایا اور کہنے اللہ کی قم! اللہ کی قم! بھر کہ ادر نے کے سبب تین' چار یا پانچ نشانات پر کہنے (بخاری 'مسلم)

وضاحت : اس حدیث میں موی علیہ السلام کے وہ مجزات کا ذکر ہے' ایک معجزہ پھر کا کیڑے لے بھاگنا ہے اور ودسرا معجزہ پھر میں ان نشانات کا وکھائی دینا ہے' جو ان کے مارنے کی وجہ سے ظاہر ہوئے نیز معلوم ہوا کہ تنائی میں تمام کیڑے آ ارنے جائز ہیں لیکن شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھنا افضل ہے (مرقات شرح مشکوۃ جلداا صفحہ ۱۲)

٥٧٠٧ - (١٠) **وَصَنُهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَبَيْنَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُزْيَانًا ...، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادُ مِنْ ذَهَب، فَجَعَل آيُوْبُ يَخِيْن فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا آيُوْبُ! اَلَمْ آكُنُ آغُنَيْتُكَ عَلَيْهِ جَرَادُ مِنْ ذَهَب، فَعَلَ آيُوبُ! اَلَمْ آكُنُ آغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى؟ قَالَ: بَلَى وَجِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

2002: ابو ہریے، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ایک مرتبہ اتوب علیہ الله م اللہ مربہ جم عسل کر رہے تھے' ان پر (اوپر سے) سونے کی کڑیاں گرنے لگیں تو ابوب علیہ السلام کروں کو (سمیٹ کر) اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے' اتوب علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آواز دی (اور فرمایا) اے ابوب! جو چیز آپ دکھے رہے ہیں'کیا اس سے ہم نے آپ کو مستنی نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا'کیوں نہیں! تیری عرّت کی قتم! لیکن میں تیری (نعمت کی) برکات سے مستنی نہیں ہوں (بخاری)

٥٧٠٨ ـ (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: اِسْتَبَّ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌّ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌّ مِنَ الْيَهُودِيُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيِّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ الْيَ

النَّبِي ﷺ ، فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانُ مِنَ آمْرِهِ وَآمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَاخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَاخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسْلِمَ عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَاصَعْقُ مَعَهُمُ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنِ يُفِيْقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ وَبِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا آدْرِىٰ كَانَ فِيمَنِ صَعْقَ مَعْهُمُ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنِ يُفِينُ ، وَإِنَهِ : وَفَلَا آدْرِىٰ كَانَ فِيمَنِ اسْتَنْنَى اللهُ ؟ ، وَفِي رَوَايَةٍ : وَفَلَا آدْرِىٰ آخُوسِبَ فِيمَنِ صَعْقَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنَى ، . وَمِنْ رَوَايَةٍ : وَفَلَا آدْرِىٰ آخُولِبَ بِصَعْفَةٍ يَوْمَ الطُّوْرِ ، آوْبُعِثَ قَبْلِيٰ ؟ وَلَا آقُولُ أَ: إِنَّ آحَدًا آفَضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى » .

۸۰۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی (آپس میں ایک دو سرک کی) گالیاں وینے گئے۔ مسلمان نے کہا' اللہ کی قتم! جس نے مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جمال کے لوگوں سے منتخب کیا۔ یہووی نے کہا' اللہ کی قتم! جس نے موٹی علیہ السلام کو تمام جمال کے لوگوں سے منتخب کیا۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہووی کے منہ پر طمانچہ دے مارا (بعد ازاں) یہودی' بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان نے ماہین ہونے والا واقعہ کی اطلاع دی۔ (یہودی کی بات من کر) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جھے موٹی علیہ السلام پر فشیلت نہ دو' اس لیخ کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں مع اس کے ماہین ہو جاؤں گا تو (سب سے) پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو اس وقت جائیں مع' میں بھی ان کے ماہی ہوش ہو جاؤں گا تو (سب سے) پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو اس وقت میں نہیں جانا کہ ہوش ہو گا؟ اور ایک سے پہلے ہوش میں آئے ہو ہوں گے یا اللہ تعالی نے ان کو (بے ہوش ہوئی کی بیوشی کو (قیامت کے دن روایت میں جو میں نہیں جانا کہ اس وقت یہ اس لیخ ہو گا کہ کوہ طور پر موگ کی بیوشی کو (قیامت کے دن روایت میں جو میں نہیں جانا کہ اس وقت یہ اس لیخ ہو گا کہ کوہ طور پر موگ کی بیوشی کو (قیامت کے دن روایت میں بن متی علیہ السلام سے افضل ہے (بخاری' مسلم)

٥٧٠٩ ـ (١٣) **وَفِي**ُ رِوَايَةِ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ لَا تُخَيِّرُواْ بَيْنَ اَلْاَنْبِيَاءِ». مُتَّفَقُ عَلَيْدٍ. وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةً: ﴿ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ اَنْبِيَاءِ اللهِ».

۹-۵۵ اور ابوسعید فکری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ نے فرایا 'تم انبیاء علیهم السلام میں سے ملکی کو ایک ودسرے پر ترجیح نہ ود (بخاری مسلم)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'اللہ تعالی کے انبیاء بیں سے تم کسی کو آیک دوسرے پر فضیلت نہ دو ( بخاری ' مسلم)

وضاحت : مقام نبوت کے اعتبار سے تمام نبی برابر ہیں البتہ جزوی فضائل میں فرق ہے۔ جمال تک نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ جمعے موسی علیہ السلام پر فضلیت نہ دو تو اسے آپ کی کمر نفسی پر محمول کیا جائے گا بلکہ آپ نے مزید انگساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی محفس یونس بن متی علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے۔ اس مضمون کی تمام عبارات آپ کی عاجزی شان اور انگساری پر دلالت کرتی ہیں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پراس کئے ذکر فرمایا کہ ان کی قوم نے انہیں تکلیفیں

پنچائی تھیں۔ یونس علیہ السلام کی مسلسل تبلغ اور نصیحت کے باوجود بھی ان کی قوم راہِ راست پر نہ آئی تو ان کے عذابِ النی کی وعید وی گئی چنانچہ یونس علیہ السلام نارانسگی اور بایوی کی عالم میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دور افغادہ جگہ پر جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ادر ایک کتی پر سوار ہو گئے ان کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی قوم پر عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو انہوں نے یونس علیہ السلام کی طاش شروع کر دی۔ ناکلی پر انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور اجتاجی طور پر گریہ و زاری کے ماخیہ دعاکی اور ایمان لے آئے چنانچہ ان پر سے عذاب نمل گیا۔ جب اس صورت حال کی اطلاع یونس علیہ السلام کو ہوئی تو انہیں شخت ندامت ہوئی پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعم کے بغیرا پی رائے سے کسی دور نکل جانے کا فیصلہ کیا اور روانہ ہو گئے ورمیان میں کسی دریا پڑتا تھا' اے عبور کرنے کے لئے ایک کتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشی چلی تو اسے ایک طونان نے آن گھیرا' کشی والے کہنے کہ ہماری کشی میں کوئی قصور وار محض سوار ہے' اسے کشی سے علیحدہ کو طونان نے آن گھیرا' کشی دالے کئی ماری کشی میں کوئی قصور وار محض سوار ہے' اسے کشی سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ کشی میں سوار لوگوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ کیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام فکان انہوں نے کر دینا چاہیں گیا۔ یونس ان بی بین کر دینا چاہیں گا۔ یونس ان بی میں ایک چھلی نے اسید آئی عاجزی اور اکساری سے شبع و تحمید بیان کرتے رہے' اپنے کردہ فعل پر ندامت کا اظمار المیں دیا ور دیا ہی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں چھلی کے پیٹ میں ارب این کراہ دیا۔ کیا اور ور بیاری کے اللہ تعالی نے انہیں چھلی کے پیٹ سے نکل ویا۔

یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل بعض لوگوں کو اس مگان میں جٹلا کر سکتا تھا کہ اس واقعہ کی وجہ سے کوئی دو سرا تیفیبران سے افضل ہے یا یہ کہ ان کا رتبہ کمی دو سرے نبی کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لئے نبی نے یہ فرما دیا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی مخض یونس علیہ السلام سے افضل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ منصبِ نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء برابر ہیں لیکن اولوالعزی کے لحاظ سے بعض انبیاء کو بعض پر۔ بعض پر نضیلت حاصل ہے اور ان سب میں سے افضل و اعلیٰ سیّد الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (تغییرابن کیٹر جلد سفخہ۲۰۔۲۲)

٠ ٥٧١ ـ (١٣) **وَهَنْ** إَيِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وَمَا يَنْبَغِىٰ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ: اِنِّىٰ خَيْرٌ مِلْنَ يُوْنُسَ بُنِ مَتَّى، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: ومَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونِسُ بَنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.

۵۵۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ ؓ نے فرمایا ' کسی مخص کے لئے یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے بهتر ہوں۔ (بخاری مسلم)

نیز بخاری کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'جس محض نے یہ کما کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے بمتر ہوں' اس نے جھوٹ بولا۔ ١٤١٥ ـ (١٤) وَهَنْ أَيَيْ بُنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنَّ الْفَالَامَ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ. اللهُ كَانِمُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ. الْفُلَامَ اللَّذِي تَتَلَهُ الْخَنْضِرُ طُبِعَ كَافِرًا – ، وَلَوْعَاشَ لَازَهْقَ آبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

اهده: أبَيَ بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وه الوكا جس كو خطر عليه السلام في محل كيا تھا وه كافر پدا بوا تھا اور أكر وه زنده رہتا تو يقيناً اپن والدين كو كفرو سركشي بين جنال كرويتا۔ (بخارى بمسلم)

وضاحت: یہ حدیث اس حدیث کے منانی نہیں ہے جس میں ہے کہ ہر پچہ نظرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ بچتہ جسے خطرعلیہ السلام نے قتل کیا تھا' اس کے مقدر میں ہی یہ لکھا تھا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ البشہ اگر کوئی انسان یہ کے کہ کیا کسی انسان کو مستقبل میں کافر ہو جانے کے خوف سے قتل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید خطر علیہ السلام کی شریعت میں اس کا جواز موجود ہو۔ زیادہ صحیح روایت کے مطابق خطرعلیہ السلام چونکہ نمی سے کہ اس لیے انہوں نے اللہ تعالی کی مرضی اور وی النی سے یہ کام سرانجام ویا۔

(مرقات شرح مككوة جلدا منحد ١٨)

٥٧١٢ ـ (١٥) وَهَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: واِنَّمَا سُتِيَّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: واِنَّمَا سُتِيَّ اللهُخَارِئُ. الْخَضِرَ لِاَنَّةَ جَلَسَ عَلَىٰ فَرُوَةٍ بَيْضَاءً – فَإِذَا هِيَ تَهُتَزُّ مِنْ خَلَفِهِ خَضْرَاءً. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۵۷۱۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا ' فضر علیہ السلام کا نام اس لیے خعر رکھا گیا کہ وہ زمین کے سفید (خنگ بنجر) کھڑے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک وہ زمین ان کے پیچے کی جانب سے سبزے سے لملمانے گلی (بخاری)

ابن عِمْرَانَ، فَقَالَ لَهُ: آجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: وَفَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ - إِلَىٰ مُوسَى ابنِ عِمْرَانَ، فَقَالَ لَهُ: آجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: وفَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا، قَالَ: وفَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدِ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَا عَيْنِى وَقَلْ: الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَا عَيْنِى وَقَالَ: وَوَرَبُ فَقَالَ: إِرْجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرْيَدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَلْ يَعْدُ وَقَالَ: وَرَجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرْيِدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَلَا يَوْرَبُ وَقَالَ: وَرَجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرْيِدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَلَا عَلَى مَتَنِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ - فَإِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً ، قَالَ: ثُمَّ مَنُوثُ . قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيب، رَبِّ اَدْنِنِي مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً مُعْرَةٍ - فَإِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً ، قَالَ: ثُمُ مَنُوثُ . قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيب، رَبِّ اَدْنِنِي مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً مِنْ مُوسَى الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً بِهُ إِلَى جَنِيلُ اللهِ يَعْتَقَ وَاللهِ لَوْ آنِي عِشْدَهُ لاَرَيْتُكُمُ قَبَرَهُ إِلَى جَنِي الطَرِيقِ عِنْدَ اللهِ الْمَقْتُ عَلَى وَاللهِ لَوْ اَنِي عِشْدَهُ لاَرْيَتُكُمُ قَبَرَهُ إِلَى جَنِي الطَرِيقِ عِنْدَ اللهَ اللهَ عَلَى وَاللهِ لَوْ اَنِي عِشْدَهُ لاَرَيْتُكُمُ قَبَرَهُ إِلَى جَنِي الطَرِيقِ عِنْدَ اللهَ الْعَرْهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ وَلَيْكُ الْحَيْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى وَاللهِ لَوْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُ اللّهُ ال

اله ملی الله عند الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ موی علیه اسلام کے پاس آیا اور کما کہ اپنے پروردگار کی طرف سے بینام اجل قبول کریں ۔ آپ نے فرمایا موی علیه السلام نے (یہ سن کر) موت کے فرشتے کی آگھ پر طمانچہ رسید کیا اور اس کی آگھ کو نکال دیا۔ آپ نے فرمایا ،

فیطے کی بنیاد قرائن ہیں البتہ ظاہر کے لحاظ سے سلیمان علیہ السلام کا قریدہ زیادہ مضبوط تھا یا ہے ہمی ہو سکتا ہے کہ واؤد علیہ السلام نے محسوس کیا ہو کہ بچہ بوی عمر والی عورت سے مشاہ ہے لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جھڑے کے اللہ بھٹارے کا فیصلہ کرنے کے لیے نفیاتی حربہ استعال کیا کہ ان دونوں عورتوں کی ممتاکی شفقت کا جائزہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ممتاکی محبت ہرگز اپنے بچے کے دو کھڑے کرنے پر رضامند نہ ہوگی وہ یہ تو گوارا کرلے گ کہ چاہ بچہ مجھے نہ ملے لیکن سلامت رہے ۔ چانچہ ایسا ہی ہوا جب سلیمان علیہ السلام نے ۔ بچے کے دو کھڑے کرنے کا محم ویا تو چھوٹی عمروالی عورت ہو جوٹی عمروالی عورت کے دو کھڑے نہ کے جائیں بلکہ بچہ بڑی عمروالی عورت کو وے ویا جائے ۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد پورا ہو گیا ادر بچہ چھوٹی عمروالی عورت کے داؤڈ کا محملہ انتظامی فیصلہ تھا جس سے مقصود معالمے کو رفع دفع کرنا تھا چنانچہ انہوں نے ظاہری طالت کو دیکھتے ہوئے کہ اجتماد سے فیصلہ صادر فرایا کہ بچہ جس عورت کے پاس ہے' اس کو دیا جائے۔ جب کہ سلیمان نے ان دونوں کا اجتماد سے دوالے کر دائلہ اعلی حب سامان کے باس ہے' اس کو دیا جائے۔ جب کہ سلیمان نے ان دونوں کا احتماد سادر فرایا ور نفیا کی دو اللہ اعلیم)

• ٥٧٢٠ - (٣٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ: وَقَالَ سُلَيْمَانُّ: لَاَ طُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ يَسْعِينَ الْمَرْأَةُ - وَفِى رَوَانَةٍ: بِمِائَةِ الْمُرَأَةِ - كُلُّهُنَّ تَلْيَى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَّكُ: قُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ مُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ ، فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلَا المُرَأَةُ وَاحِدَةً الْمَلَكُ: قُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَأَيْمِ الَّذِي نَفْلُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَرُسَانًا أَجُمَعُونَ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

• ١٥٢٥: ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه (ايك مرتب) سليمان عليه السلام نے كما (الله كى هم!) آج رات ميں اپنى نوے يوبوں كے ساتھ اور ايك اور روايت ميں ب كه بيں اپنى سو يوبوں كے ساتھ مجامعت كوں گاوه سب ايك ايك شا سوار پيدا كريں گى جو الله كے راستے ميں جماد كريں گے۔ چنانچہ ايك فرشتے نے انہيں كما كه آپ انشاء الله كيس انہوں نے انشاء الله كى كمات نه كه اور وہ بھول گئے۔ انہوں نے اپنى يوبوں سے مجامعت كى ان ميں سے صرف ايك عورت عالمہ بوئى اس كے بال مور وہ بھول گئے۔ انہوں نے اپنى يوبوں سے مجامعت كى ان ميں سے صرف ايك عورت عالمہ بوئى اس كے بال ميں ناقص الخلقت بچه بيدا بوا۔ آپ نے فرمايا اس ذات كى هم! جس كے باتھ ميں مجمد صلى الله عليه وسلم كى جان ہے آكر سليمان عليه السلام انشاء الله كتے تو (برعورت بچه جنتی اور) سب كے سب الله تعالى كے راستے ميں جماد كرنے والے شا سوار بوتے (بخارى مسلم)

٥٧٢١ ـ (٢٤) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: وَكَانَ زَكْرِيًّا لَهُ نَجَّاراً ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

ا ۵۷۲: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا و زریا علیه السلام بوسی سنے (مسلم)

ے ہیں اور میں نے عیلی بن مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے 'مثابت کے لحاظ سے وہ تمہارے ساتھی لینی مجھ سے زیادہ قریب تھے اور میں نے جرائیں علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے 'مثابت کے لحاظ سے وہ تمہارے ساتھی لینی مجھ سے زیادہ قریب تھے اور میں نے جرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے 'مثابت کے لحاظ سے وہ دحیہ بن ظیفہ سے زیادہ قریب تھے (مسلم)

وضاحت : پنجروں کی روحیں اپن اصل شکل میں آپ کے سامنے پیش کی تکئیں' یہ شب معراج کا واقعہ ہے۔ آپ نے معجد انصیٰ میں انبیاء سے لما قات کی' اس بات کا بھی اختال ہے کہ یہ ملاقات آسانوں پر ہوئی ہو۔ قبیلہ شنوہ کا تعلق یمن کی سرزمین سے ہے وہاں کے لوگ نمایت و بلے پتلے ہوتے تھے (مرقات جلدا صفحہ ۲۲)

٥٧١٥ ـ (١٨) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: وَرَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِى بِي مُوسَى، رَجُلًا آدَمَ طِوَالًا، جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَءَةً، وَرَأَيْتُ عِيْسَى – رَجُلًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، الِّي الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّادِ، وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتِ – أَرَاهُنُ اللهُ إِيَّاهُ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ». أَمَّتَفَقُ عَلَيْهِ.

۵۵۱: ابنِ عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا ، جس رات مجھے آسانوں کی سرکرائی گئی میں نے موئ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندم گوں ، دراز قد مخصیت کے مالک تھے ، ان کے بال مختکریا لے تھے گویا کہ وہ شنوہ قبیلہ کے آدمیوں میں سے ہیں اور میں نے عینی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ورمیانے قد اور سرخ و سفید مخصیت کے مالک تھے اور میں نے دوزخ کے دربان مالک علیہ السلام اور دجال کو دیکھا (آپ کا ان سب کو دیکھنا) یہ ان نشانیوں کے ضمن میں تھا جنہیں الله تعالی نے صرف آپ بی کو وکھایا الندا آپ کو ان کی لما قات میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے (بخاری مسلم)

وضاحت : صدیث کے آخریں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ آپ کو ان سے ملاقات میں کوئی شک و شبہ سیں ہونا جا ہیں۔ یہ دراصل سورۃ النجدہ کی آیت نمبر ۲۳ کی طرف اشارہ ہے جس میں موت کا تذکرہ ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔ وَلَقَدُ اللَّهُ اللّ

(ترجمہ) اور ہم نے موی کو کتاب وی چنانچہ آپ کو ان سے ملاقات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مقصود سے واضح کرنا بھی ہے کہ معراج کی رات آپ کا موی اور دیگر انبیاء سے ملنا ایک مخی حقیقت ہے۔ لنذا کوئی بھی محض اس بارے میں شک و شبہ میں جتلا نہ رہے (واللہ اعلم)

٥٧١٦ - (١٩) **وَمَنْ** اَبِىٰ هُزِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلَيْلَةَ أُسُوِىَ بِيْ لَقِيْتُ مُؤْسِلِي - ، رَجُلُ الشَّغْرِ، كَأَنَّهَ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ، وَلَقِيْتُ مِؤْسِلِي - فَنَعَتَهُ -: فَإِذَا رَجُلُ مُضْطَرِبُّ -، رَجُلُ الشَّغْرِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ، وَلَقِيْتُ مِنْ رَبَعَهُ اَحْرَجَ مِنْ دِيْمَاسَ - يَغْنِى الْحَمَّامَ - وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ وَانَا اَشْبَهُ وَلَقِيْتُ عِيْسَىٰ رَبْعَةُ اَحْمَرَ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسَ - يَغْنِى الْحَمَّامَ - وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ وَانَا اَشْبَهُ وَلَلْهِ مِهِ اللّهَ عَلَىٰ إِنِ الْعِيْمَ الْمِثْنَ اللّهُ مِنْ وَالْآخِرُ فِيْهِ خَمْرٌ. فَقِيْلَ لِىٰ : خُذُ اَيَّهُمَا شِئْتُ.

َ فَاخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ، فَقِيْلَ لِئ : هُدِيْتَ الْفِطْزَةَ، آمَّا إِنْكَ لَوُ آخَذُتَ الْخَمْرَ غَوَتُ أُمَّتُكَ ه . مُتَّفَةً أَعْلَمُه .

الا الوہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس رات مجھے آسانوں کی سرکرائی گئی میں موئ علیہ السلام سے ٹا ان کا وصف بیان کرتے ہوئے آپ نے فرایا ، وہ ایک مضطرب (بین طویل قامت) مخص نظر آئے ، ان کے بال معمولی تھنگریائے ہے گویا کہ وہ شتوہ قبیلے کے لوگوں میں سے جیں (آپ نے فرایا) اور میری ملا تات عیلی علیہ السلام سے بھی ہوئی ، ان کا قد درمیانہ (اور) رگعت سمرخ مقی جیے جمام سے (قسل کر کے) نگے ہوں۔ (آپ نے فرایا) اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں ان کی مقم اولاد میں سے ان کے زیادہ مثابہ ہوں۔ آپ نے فرایا ، پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ان میں سے آپ میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کما گیا کہ ان دونوں میں سے آپ جس کو چاہے پکڑ لیں۔ چنانچہ میں نے دودھ والے برتن کو پکڑ لیا اور دودھ پی لیا۔ تب مجھے کما گیا کہ آپ کو راہ فطرت کی راہنمائی کی گئی ہے میں نے دودھ والے برتن کو پکڑ لیا اور دودھ پی لیا۔ تب مجھے کما گیا کہ آپ کو راہ فطرت کی راہنمائی کی گئی ہے (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمت مراہ ہو جاتی۔ (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمت مراہ ہو جاتی۔ (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمت مراہ ہو جاتی۔ (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمت مراہ ہو جاتی۔ (خراری مسلم)

٥٧١٧ - (٣٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ عَلَمْ بَيْنَ مَكَة وَالْمَدِيْنَةِ، فَمَرُرُتَا بِوَادٍ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ لِهٰذَا؟» فَقَانُوا: وَادِى الْاَزْرَقِ. قَالَ: «كَأَيْنَ انْظُرُ إلىٰ مُوسَىٰ» فَذَكَرَ مِنُ لَوَنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا، وَاضِعًا إِصْبَعْيهِ فِى أَذُنَيْهِ، لَهُ جُوَارٌ - إلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيٰ». قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَى اتَيْنَا عَلَى ثَنِيَةٍ. فَقَالَ: «اَئُ ثَنَيْةٍ لَمْذِهِ؟» بِالتَّلْبِيةِ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيٰ». قَالَ: «كَأَنِي انْظُرُ إلىٰ يُسُونُسَ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاء ، عَلَيْهِ جُبَّة صُورَاء ، عَلَيْهِ جُبَّة صُورَاء ، عَلَيْهِ جُبَّة صُورَاء ، عَلَيْهِ جُبَّة صُورَاء ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيٰ مُلَيِياً». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

کادہ: ابنِ عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہیں ہے اور بدینے کے ورمیان سنرکیا' ہم ایک وادی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دریافت فرایا' یہ کون می وادی ہے؟ سحابہ کرام نے ہایا کہ یہ وادی اُؤرَق ہے۔ آپ نے فرایا 'گویا ہیں موئ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے رنگ اور بالوں کا پھے تذکرہ کرتے ہوئے فرایا کہ انہوں نے (وادی اُؤرَق سے گزرت ہوئے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں ہیں ٹھونس رکھی ہیں اور وہ اللہ (کے گھر) کی جانب لیک کہتے ہوئے تضرع و آو وزاری کے ساتھ اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ ابنِ عباس جمتے ہیں کہ اس کے بعد ہم چلے یماں سک کہ ہم ایک کھائی کے باس سے گزرے۔ آپ نے دریافت کیا' یہ کون می گھائی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا' حرشا یا لفت ایک کھائی کے باس سے گزرے۔ آپ نے دریافت کیا' یہ کون می گھائی کے باس سے گزرے۔ آپ نے دریافت کیا' یہ کون می گھائی ہے؟ صحابہ کرام نے نہایا' حرشا یا لفت ہے۔ آپ نے فرایا' گویا کہ بیں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ او نثنی پر سوار ہیں' موثی اون کا جبہ پنے ہوئے ہیں' ان کی او نثنی کی نئیل تھور کی ہے وہ اس وادی سے لئیک پکارتے ہوئے گزر رہے ہیں (مسلم)

وضاحت : اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ربّ العزّت نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو فدکورہ پینمبروں کے ان احوال کا مشاہدہ کردایا جو ان کی زندگی میں تھے کیونکہ پیفیراور شداء' اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ جیں ان کی اس زندگی کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے کھے بعید نہیں کہ وہ جج کرتے ہوں' نمازیں پڑھتے ہوں اور اعمال فیرسے جو چاہیں کرتے ہوں (مرقات جلدا صفحہ ۲)

﴿ ٢١) - ١٨ - ٢٦) **وَعَنُ** أَبِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ خُفِّفَ عَلَىٰ ذَاوَدَ الْقُرْآنُ -، فَكَانَ يَامُرُ بِذَوَائِهِ فَنُسْرَجَ، فَبَقَرَأُ النَّفْرَآنَ قَبْلُ أَنْ تُسْرِجُ دَوَابُهُ، وَلَا يَأْكُلُ اِلَّامِنُ عَمَل يَدَيُهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۱۵۵۱ : ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا واؤد علیہ السلام پر زیور کی حلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے چارپایوں کے بارے میں تھی دیتے کہ ان پر زین کسی جائے اچارپایوں پر زین کسنے سے پہلے ہی وہ تمام زبور کی حلاوت سے فارغ ہو جاتے نیز داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتے تھے (بخاری)

٥٧١٩ ـ (٢٢) وَصَفْهُ، عَنِ النَّبِي قَلَةُ، قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا، جَاءً الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوْدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجْتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ. فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجْتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ. فَاخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اتْتُونِينَ بِالبِّيكِيْنِ آشُقَةً بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلُ، يَرْحَمُكَ اللهُ مُوانِينًا اللهُ مُوانِينًا الْمَنْعُرِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ان وونوں کے پاس ان کا اپنا اپنا بینا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا ، وہ ان بیس سے ایک عورت کے بیٹے کو اٹھا لے گیا (دونوں ان ورنوں کے پاس ان کا اپنا اپنا بینا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا ، وہ ان بیس سے ایک عورت کے بیٹے کو اٹھا لے گیا (دونوں نے آپس میں جھڑیا شروع کر دیا) ایک عورت نے اپنی ساتھی عورت سے کما کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کو اٹھا لے گیا ہے اور دو سری عورت کنے گل (کہ نہیں!) وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ آخر کار وہ وونوں فیصلہ کوانے کے لیے واقد علیہ السلام کے پاس گئیں۔ واؤد علیہ السلام نے بیٹے کا فیصلہ بری عمروالی عورت کے حق میں دے دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیس اور انہیں (تمام واقعہ) بزایا۔ سلیمان علیہ السلام نے (معاسلے کی نزاکت کو بھائیج ہوے اپنے خادم سے) کما کہ میرے پاس چمری لے آؤ آگہ میں اس بچے کو درمیان سے دو کھڑے کر کے ان دونوں عورتوں میں بانٹ دوں۔ چھوٹی عمروالی عورت (یہ فیصلہ سن کر ترب اٹھی اور) کہنے گئ اللہ تب پر رحم کرے آپ ایسا نہ کریں۔ یہ اس کا بیٹا ہے۔ چنانچہ سلیمان کے چھوٹی عمروالی عورت کے حق میں بیخ کا فیصلہ کر دیا (بخاری مسلم)

وضاحت : وونوں پینمروں کا فیملہ اپی اپی جگه پر ورست تھا اس اے که دونوں مجتد سے اور ان دونوں کے

موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف والی کیا اور عرض کیا' (اے پروروگار!) تو نے جھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیا جو مرنا نہیں جابتا تھا اور اس نے تو میری آکھ ہی نکال دی ہے۔ آپ نے فرایا' اللہ تعالیٰ نے اس کی آکھ ورست کر دی اور تھم دیا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور استضار کرو کہ آگر آپ (طویل) زندگی چاہجے ہیں قو اپنے ہاتھ کو کسی بیل کی کمر پر رکھ دیں' آپ کے ہاتھ کے نیچ جس قدر بال آ جائیں تو ہر ایک ہال کے بدلے آپ کی زندگی جس ایک سال کا اضافہ ہو گا۔ (فرشتے نے موی کو اللہ رب العزت کا بینام کہ سایا) موئ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پھر کیا ہو گا؟ موت کے فرشتے نے (اللہ رب العزت کی طرف سے) جواب دیا' پھر بھی ایک کو مرنا ہو گا۔ موئ علیہ السلام نے کہا' (انجام کار آگر موت ہی ہے) تو پھروہ ابھی ہی کیوں نہ ہو لیکن میری آپ کو مرنا ہو گا۔ موئ علیہ السلام نے قربا کر ہو ہوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' اللہ کی تھیا ہوئے پھر کے بقدر ہی کیوں نہ ہو (اس تمام مفتلو کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' اللہ کی قم! ہوئے پھر کے بقدر ہی گیوں نہ ہو (اس تمام مفتلو کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' اللہ کی قم! کیا ہوئے بی کیاں ہوئے کی کنارے' سرخ رنگ کے ایک کیاں ہوئے کی کنارے' سرخ رنگ کے بی ہوئے کیاں ہوئا دینا ہو آپ مسلم)

وضاحت : جب فرشت اجل موئ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا اور فرشتے کی آکھ انسانی آکھ تھی' اصل نہ تھی۔ موئ نے جب ایک انسان کو اپنی ظوت گاہ میں بغیر اجازت کے موجود پایا تو انسیں ناگوار محزرا کہ نجائے ہے کون ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے' چنانچہ موئ نے بدافعت کی اور ایک زبروست طمانچہ رسید کیا جس سے فرشتہ اجل کی آکھ لکل میں۔ یہ توجیہ اس لیخ بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ موئ کے اس الھل پر اللہ رہ العزت کی طرف سے کوئی مواظفہ نہ ہوا بلکہ زندگ کا افتیار دیا مجا۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کو آخری وقت میں زندگی اور موت کے درمیان افتیار دیا جاتا رہا ہے' جبکہ موئ کا دفاقی اقدام' انہیں افتیار دیا جاتا رہا ہے' جبکہ موئ کا دفاقی اقدام' انہیں افتیار دیا ہے۔ پہلے کا ہے۔ نیز موئ نے ارض مقدس کی طرف قریب ہونے کی آرزد اس لیخ کی کہ اس سر ذھین کو دینے سے مسلح کا ہے۔ نیز موئ انہیاء اور صالحین مدفون جیں۔ اس کے بعد جب فرشتہ اجل دوبارہ حاضر ہوا تو موئ سمجھ می کہ اس می کو اللہ تعالی کی رضا ہے ہے اور عالم بالا کا معالمہ ہے' لذا موئ نے پیغام اجل کو لیک کسے جس چو گئے کہ سب بھی اللہ تعالی کی رضا سے ہے اور عالم بالا کا معالمہ ہے' لذا موئ نے پیغام اجل کو لیک کسے جس چو گئے کہ سب بھی اور اسینے رفتی اعلیٰ سے جا ملے (مرقات جلدا صفحہ ۱۰ ادا)

عَالَمُ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: وعُرِضَ عَلَى اللهِ ﷺ، قَالَ: وعُرِضَ عَلَى اللهِ عَادًا مُؤْسَى ضَوْبُ مِنَ الرَّجَالِ ، كَانَهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَزْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَآيَتُ اِبْرَاهِيْمَ فَإِذَا اقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَآيَتُ اِبْرَاهِيْمَ فَإِذَا اقْرَبُ مَنْ رَآيَٰتُ بِهِ شَبَهَا دِخَيَةً بْنُ صَاحِبُكُمْ - يَغِينَ نَفْسَهُ -، وَرَآيَتُ جِسُرَفِيلَ ، فَإِذَا اقْرَبُ مَنْ رَآيَٰتُ بِهِ شَبَهَا دِخينَةً بْنُ حَالِيلَةً ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِم ?

الله عليه وسلم في الله عند بيان كرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا البياء عليه السلام ميرك الله علي الله على الله عليه السلام ميرك ما يت الله على الله عل

وضاحت: زکریا علیه السلام برهنی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کی روزی کماتے تھے' معلوم ہوا کہ محنت و مشقت سے رزق طال کمانا انبیاء علیه السلام کی سُنّت اور عبادت ہے (والله اعلم)

٥٧٢٧ ـ (٢٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْاُوْلِيٰ وَالْآخِرَةِ، اَلْآنُبِيَاءُ اِخُوَةً مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمُ شَتَى ، وَدِيْنَهُمُ وَاحِدُ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيُّهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں عینی بن مریم کے زیادہ قریب ہوں سب انبیاء علیم السلام سوتیلے (ایک باپ سے) بھائی ہیں البت ان کی مسلم اسلام سوتیلے (ایک باپ سے) بھائی ہیں البت ان کی مسلم ) ماکیں مختلف ہیں ان کا دین ایک ہے نیز ہم دونوں کے درمیان کوئی پنیبر نہیں ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: آپ کے اس ارشاد گرای کہ "میں ونیا اور آخرت میں عینی کے زیادہ قریب ہوں" کا مطلب سے بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عینی کے درمیان کوئی نبی نبیں ہے اور عینی نے ہی آپ کے آمد کی واضح بثارت وی تھی اور آخر زمانہ میں بھی عینی آپ کے نائب ہوں کے اور تمام دنیا کے لوگوں کو اسلام کے جمعندے کے اکٹھا کرس سے۔

انبیاء علیم السلام کو ایک دو سرے کا سوتیل بھائی قرار دینے کا مقصد ان کے درمیان توحید و رسالت کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ہے اور مائیں مختلف قرار دینے ہے مراد ان کی اپنی اپنی شریعتیں ہیں جو ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ نیز اصل کے اعتبار سے سب کا دین ایک ہے لیعنی تمام پنجبروں نے اپنے پیروکاروں کو اللہ تعالی کی وحدانیت اور شرک ہے بیجئے کا تھم دیا ہے (واللہ اعلم)

٥٧٢٣ ـ (٢٦) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَكُلُّ اِبْنِ آدَمَ يَطَعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيهِ بِاضِبَعَيْهِ حِيْنَ يُؤلِّدُ، غَيْرَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطْعَنَ فِى الجِّجَابِ، مُتَّفُقَّ عَلَيْهِ

معنی الله موی (اشعری) رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں که آب نے قرایا ، جب مجمعی آوم علیه السلام کی اولاد میں ہے کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلو میں اپنی دو انگلیوں ہے چوکا مار آ ہے لیکن عیسی علیه السلام اس سے محفوظ رہے ، شیطان نے انہیں بھی مارنا چاہا لیکن وہ صرف پردے (یعنی جھلی) میں مار کا (بخاری مسلم)

وی کا این سنگینگ مسٹریک و اِنْ اُجین کا مان کا و دُونِیکا مِن الفینطن الرَّحد بُون رجمہ: (اے میرے پروردگار) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو اور اس کی ادلاد کو شیطان مرودد سے

تيري پناه مين ديتي مول (آل عمران:٣٦)

یہ ای دعاکا بھیجہ تھاکہ عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے اس دار سے محفوظ رہے۔ ای طرح نبی صلی الله علیہ وسلم اور دیگر پنیمبر بھی شیطان کے اس حرب سے محفوظ رہے (والله اعلم)

ع٧٧٤ ـ (٧٧) وَهَنُ أَبِيُ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّيِ ﷺ قَالَ: (كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَبْيَرُ ، وَلَمْ يَكُمُلُّ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَهُ فِرْعَوْنَ، وفَضُلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنْسٍ: وَيَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ). وَحَدِيْثُ آبِيْ هُرَيْرَةَ: وَاَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ، وَحَدِيْثُ الْبَنِ عُمَرَ: وَالْكَرِيْمُ بُنُ الْكَرِيْمِ». فِي وَبَابِ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ.

مردوں: ابو موئ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مردوں میں سے قو بہت سے کال (مرد) مرزے ہیں لیکن عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کال تھیں اور تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنما کو فضیلت حاصل ہے جیما کہ ٹرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ (بخاری مسلم)

اور انس على مروى حديث "مَا خَيْرًا لَبُويّة" اور ابو بريرة على مروى حديث "أَقُ النَّاسُ أَكُومُ" اور ابن عمر على مديث "أَقُ النَّاسُ أَكُومُ" اور ابن عمر على مديث "أَلْكُولُمُ فَيُ الْكُولُمُ" كَا وَكُر بابُ الْمُفَاخِرَةِ وَ الْعَصَبِيّةُ مِن بوجَا ج-

وضاحت : شورَب میں بھگوئی ہوئی روثی کو ٹرید کتے ہیں اس زمانے میں الل عرب کا سب سے بسترین اور مرغوب کھانا ٹرید ہی تھا (واللہ اعلم)

### اَلْفُصُلُّ الثَّالِيْ

٥٧٢٥ ـ (٢٨) فَنْ آيِيْ رَزِيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! آيْنَ كَانَ -رَبُّنَا قَبَلَ آنُ يَخُلُقَ خَلُقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِيْ عَمَاءٍ، مَا تَخْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْضُهُ عَلَى الْمَاءِهِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: قَالَ يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ: الْعَسَمَاءُ: آيُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

### دوسری فصل

۵۷۲۵: ابورزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے (آپ کی خدمت میں) عرض کیا' اے اللہ کے رسولِ کا کتات کی مخلیق سے پہلے ہمارا پروردگار کمال تھا؟ آپ نے فرمایا' وہ ''عِمَاءً'' میں تھا۔ نہ اس کے نیجے ہوا تھی اور نہ اس کے اور نہ اس کے این کرتے ہیں کہ بیدا فرمایا (ترفدی) امام ترفدی بیان کرتے ہیں کہ برید بن حارون کا قول ہے کہ ''عِمَاءُ'' سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چزنہ تھی۔

۱۹۵۳: عباس بن عبدا المطلب رضی الله عند نے بیان کیا کہ وہ (ایک دن) بھاء (لینی وادی عملہ) پی بیٹے ہوئے تھے جبکہ رسول الله علی الله علیہ وسلم بھی ان میں تشریف فرما تھے' اچاک ایک بادل کا کلاا گزار کرا۔ صحابہ کرام نے اس کی طرف دیکھا۔ رسول الله علی الله وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم اس کا کیا نام رکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کما' (سخاب کسے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کیاس کو ''مُزُن'' بھی کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کما (بال) ''مِنَان'' بھی کتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کیاس کو ''مُزُن'' بھی کتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کما (بال) ''مِنَان'' بھی کتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کیا تم جانتے ہو کہ آسان اور زبین کے ورمیان کتی مسافت ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا' ہمیں اس کا علم ضیں۔ آپ نے فرمایا' ان دولوں کا ورمیانی فاصلہ اے یا ۲ کا یا ۲ کے سال (کی مسافت) ہے اور جو آسان ہے ان دولوں کا درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یسال تک مسافت ہے۔ یسال تک کہ آپ نے سات آسانوں کا ذکر کیا (آپ نے فرمایا) پھر ساقیں آسان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یسال کی بیٹن کہ آپ نے سات آسانوں کا ذکر کیا (آپ نے فرمایا) اور دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ پھراس کی بیٹ پر مرش ہے' جس کے اور کے جے اور فیلے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جناکہ ایک آسان اور دو سرے آسان کے درمیان ہے۔ پر اس کی درمیان ہے درمیان ہے درمیان ہے۔ اور گھلے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے بینا کہ ایک آسان اور دو سرے آسان کے درمیان ہے۔ پر اس کی بیٹن کہ ایک آسان اور دو سرے آسان کے درمیان ہے۔ اور گھلے حصے کے درمیان ہے درمیان ہے۔ اور گھلے حصے کے درمیان ہے۔ اور گھلے حصے کے درمیان ہے۔ اور گھلے حصے کے درمیان ہے۔ اور کہلے کی اور افروز ہیں (تنہ کی) ابودادوں

﴿ ٢٠) - ٥٧٢٧ وَمَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُعلَّهِم رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: أَنَى رَسُوْلَ الله ﷺ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: جُهِدَتِ الْاَنْفُسُ - ، وَجَاعِ الْعِيَالُ، وَنُهِكُتِ الْاَمْوَالُ - ، وَهَلَكَتِ الْاَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ اللهُ لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وسُبْحَانَ اللهِ، اللهُ عَلَيْكَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ : وسُبْحَانَ اللهِ، مُنْهَ قَالَ: ووَيُحَكَ اللهُ لَا مُنْجَعَانَ اللهِ، فَمُ قَالَ: ووَيُحَكَ اللهُ لَا اللهُ اللهُ

بُسُنَشُفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ آحَدٍ، شَانُ اللهِ آخْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيُحَكَ آتَدْرِيُ مَا اللهُ؟ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَىٰ سَمَاوَانِهِ لَهٰكَذَا» وَقَالَ بِآصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبُّةِ عَلَيْهِ «وَاتَّهُ لَيَئِطُ ٱطِيْطُ الرَّحُلِ بِالرَّاكِبِ» رَوَّاهُ ٱبُوُ دَاوْدَ.

2012: بجبوبن معم رض الله عنه بيان كرتے بين كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك ديمائى آيا۔ اس نے عرض كياك الله عنى معر مشقت ميں بين ابل و عيال قحط ميں بين الوں ميں كى مو ربى ہے اور موبئى ہاك ہو رہے ہيں۔ آپ الله تعالىٰ ہے الارے لئے بارش كى دعاكريں۔ ہم آپ كو الله تعالىٰ كے پاس شفاعت كے لئے لا رہے ہيں۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے فرايا الله تعالىٰ (شريك ہے) باك ہے۔ آپ مسلمل سجان الله (كى وسلم نے فرايا الله تعالىٰ (شريك ہے) باك ہے۔ آپ مسلمل سجان الله (كى تبع كے الفاظ) كتے رہے بيان تك كه آپ كے صحاب كرام كے چروں كے آثرات نما ياں ہو سكے بعد اذاں آپ مسلما الله تعالىٰ كو سجماتے ہوئے) فرايا تھے پر افسوس ہے! الله تعالىٰ كو كمى ففس كے پاس شفح مقرر شيس كيا جا مسلما الله تعالىٰ كى شان اس ہے (كيس نياده) بلند ہے۔ تھے پر افسوس ہے! كيا تھے معلوم ہے كه الله تعالىٰ كى عظمت و شان كيا ہے؟ بلاشيہ الله تعالىٰ كا عرش اس كے آسانوں كو اس طرح احاطہ كيے ہوئے ہے اور آپ ہے اپن الله تعالىٰ كى آواذ الكيوں كو (اپی بھیلی پر) قب كی مورت میں بنايا اور (فرایا) بلا شبہ اس اعرش اس طرح ہوارى كى ذين (سوار كے بیضنے ہے) چرچاتی ہے (ابو داؤد)

٥٧٢٨ - (٣١) وَمَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْءٌ، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَلَّةِ قَالَ: «أَذِنَ لِى اَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ ، اَنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنْنِهِ اللهِ عَاتِقَيْهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِمالَةِ عَامِ». رَوَاهُ اَبُوُ ذَاؤَدَ

۵۷۲۸: جابر بن عبدالله رمنی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' مجھے کھے دونوں کے میں مالمین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے ہارے میں وضاعت کروں کہ اس کے دونوں کانوں کی لو اور اس کے کندھوں کے درمیان ۲۰۰ برس کی مسافت ہے (ابوداؤد)

٥٧٢٩ ـ (٣٦) وَمَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْمَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِجِبَرُفِيلَ : «مَلْ رَأَيْتَ رَبُكَ، فَأَنْتُمُعَنَّ حَرَيْهُ \* فَلَا اللهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ، لِوَفِشِتُ هِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

عمر بداید کے الفاظ ای طرح میں۔

٥٧٣٠ ـ (٣٣) وَرَوَاهُ اَبُونُنْعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» عَنْ اَنَسٍ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ: «فَانْتَفَضَ جِبْرَثِيْلُ»

۵۷۳۰: بیز ابو نیم ؒ نے ذکورہ حدیث کو ''اَ لِیکی'' میں انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے لیکن ابونیم ؒ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جرائیل علیہ السلام پر کیکی طاری ہو می تھی۔

٥٧٣١ ـ (٣٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ اِسْرَافِيْلَ، مُنْذُ يَوْمٍ خَلَقَهُ صَافَا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّتِ تَبَّارَكَ وَتَعَالَىٰ سَبْعُوْنَ نُوْرُا، مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنَوُمِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

اعدد: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ الله تعالی فی اسرافیل علیہ السلام کو جس وقت سے پیدا فرایا ہے وہ (اس وقت سے) صف بستہ کھڑے ہیں ' اپنی نظر کک کو بلند نہیں کرتے ' ان کے اور ان کے رب تعالی کے ورمیان نور کے سرّ پردے حاکل ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جس نور کے (ترفی) امام ترفی نے اس حدیث کو صحیح قرار جس نور کے (پردے ک) قریب بھی موں مے وہ جل جائیں مے (ترفی) امام ترفی نے اس حدیث کو محیح قرار دیا ہے۔

٥٧٣٢ ـ (٣٥) وَهَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَمَّنَا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَذُرَّيَتَهُ، قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ: يَا رَتِ! حَلَفْتَهُمُ يَأْكُلُونَ وَيَشُرَبُونَ وَيَنْكِحُونَ وَيَرُكَبُونَ، فَاجُعَلُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: لَا آجُعَلُ مَنْ خَلَفْتُهُ بِيَدَى وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى كَمَنُ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

معلی علیہ وسلم نے بیار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب اللہ تعالی نے آدم علیہ الله اور ان کی اولاد کو پدا فرمایا تو فرشتوں نے کما 'اے جمارے پروردگار! آپ نے ان کو پدا کیا ہے یہ کھاتے ہیں 'پیتے ہیں 'فکاح کرتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں چنانچہ آپ انہیں صرف ونیا عطا کریں اور جمیں آخرت عطا کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا 'جس محلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بتایا اور اس میں اپنی روح چھوکی 'اے ہیں اس محلوق کے برابر جمیں کروں گا جس کے لیے میں نے کلمہ «کُن "کما تو وہ ہوگئی (بہتی شُعُبِ الْاِیمان)

#### . الفَصْلُ الثَّالثُ

٥٧٣٣ ـ (٣٦) فَنُ آبِئَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُؤْمِنُ ٱكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ بَعْضِ مَلَاثِكَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

### تبىرى فصل

ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مومن مخص اللہ تعالی کے نزدیک اس کے بعض فرشتوں سے افضل ہے (ابن ماجہ)

٥٧٣٤ ـ (٣٧) وَعَنْهُ، قَالَ: آخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِى فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ الثُّرُبَةَ يَوْمَ اللهِ بَيْةِ بِيَدِى فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ الثُّرُبَةَ يَوْمَ اللهِ بَيْةِ بِيَدِى فَقَالَ: «خَلَقَ النَّهُ الثُّرُبَةِ فَهُ يَوْمَ اللهِ بَيْنَ اللهِ بَيْنَ اللهِ بَيْنَ الْمُكُرُوهَ يَوْمَ اللهُ لَا اللهُ وَحَلَقَ النَّهُ المُحَكُرُوهَ يَوْمَ اللهُ لَا اللهُ وَحَلَقَ المَحَكُرُوهَ يَوْمَ اللهُ لَا اللهُ وَحَلَقَ النَّوْرَ يَوْمُ اللهُ وَحَلَقَ النَّوْمَ اللهُ وَحَلَقَ المُحَمِّدِ اللهُ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

معدد: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کرا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے روز مٹن کو پیدا کیا الوار کے روز اس میں بہاڑ پیدا کیے بیر کے روز ورخت پیدا کیے منگل کے روز ناپند چیزیں پیدا کیں بدھ کے روز روشنی کو پیدا کیا ، جعرات کے روز روئے زمین پر چار ہیدا کیا ، جعرات کے روز روئے زمین بر چار ہایوں کو پھیلایا اور جعہ کے روز عصر کے بعد سب سے آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ آخری تخلیق ون کے آخری حصے میں عصراور رات کے درمیان عمل میں آئی (مسلم)

٥٧٣٥ - (٣٨) وَعَنْهُ، قَالَ: بَيْنَتَا نَبِيُ اللهِ عَيْدٌ جَالِسُ وَاصْحَابُهُ إِذْ اَتَى عَلَيْهِمُ سَحَابُ، فَقَالَ نَبِيْ اللهِ يَعْدُ: «هَلُ تَدُرُونَ مَا هٰذَا؟». قَالُوٰا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وهذهِ الْعَنَانُ - هٰذِهِ رَوَآيا الْاَرْضِ -، يَسْوَقُهُمّا اللهُ إِلَى قَوْمِ لَا يَشْكُرُونَهُ، وَلَا يَدُعُونَهُ، مَمَّ قَالَ: وهٰذِهُ وَمَوْحٌ مُكُووَنَهُ، وَلاَ يَدُعُونَهُ، مَا مَنْحُوفُكُم ؟ وَالْوَا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وَهَلُ تَدُرُونَ مَا بَيْنَكُم وَبَيْنَهَا؟ وَاللّهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وَهَلُ تَدُرُونَ مَا فَرَقَ ذَلِكَ؟ . قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وَهَلُ تَدُرُونَ مَا بَيْنَكُم وَبَيْنَهَا؟ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وَهَلَ تَدُرُونَ مَا فَرَقَ ذَلِكَ؟ . قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ وَبَيْنَهُا اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ وَبَيْنَهُا اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: وَهُلُ تَدُرُونَ مَا فَرَقَ ذَلِكَ؟ . قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ وَلَا يَعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، . ثُمَّ قَالَ: وَهُلُ تَدُرُونَ مَا فَرَقَ ذَلِكَ؟ ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ، . ثُمَّ قَالَ: وَهُلُ السَّمَاءِ وَالْارُضِ . وَيَنْ السَّمَاءِ بُعُدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ، . ثُمَّ قَالَ: وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ . قَالَ: وَإِنَّهُ الْارْضُ ، بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَصْمُ اللّهُ مَنْ مُوسَلِي الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

لَهَبَطَ عَلَى اللهِ . ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ مُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴾ رَوَاهُ اَخْتُكُ، وَالْقِرْمِذِيُّ . وَقَالَ الْتِرْمِذِيُّ : قِرَاءَةُ رَسُول ِ اللهِ ﷺ الْآيَةَ تَذُلُّ عَلَى اَنَّهُ اَرَادَ: فَبَطَ عَلَى عِلْمُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلْهِ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلْ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلْلِ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي اللهِ مَكَانٍ ، وَهُمَ عَلَى اللهِ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلْلِ مَكَانٍ ، وَهُمْ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلُطَانُهُ فِي كُلْلِ مَكَانٍ ، وَهُمْ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطًا لَهُ فِي اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلُطًا لَهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَالْعَلَالُهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهُ اللّهِ وَالْفَالِمُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ اللّهِ وَقُدْرَتُهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهِ وَالْقَالِهُ اللهِ وَالْفَالُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لِللْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ واللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ لِلْهُ إِلَا لِلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْمُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥٧٣٥: ابو جريره رمني الله عنه بيان كرتے بين ايك دفعه كا ذكر سے كه نبي صلى الله عليه وسلم اور آيا ك محابہ کرام تشریف فرما تھے' اچاک ان کے پاس سے بادل (کاایک کلزا) گزرا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوچھا کیا تم جانے موک یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا الله اور اس کا رسول بمتر جائے ہیں۔ آپ نے فرایا سے بادل ہے جو نمودار ہوا ہے ، یہ زمین کو سراب کرنے والا ہے اللہ تعالی اسے ایسے لوگوں کی جانب رجمی) جلاتے ہیں جو نہ اس کا شکریہ اوا کرتے ہیں اور نہ اس سے مالکتے ہیں۔ پھر آپ نے بوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تسارے اور کیا ے؟ انہوں نے جواب ویا اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کا شبہ وہ آسان ہے جو ایک محفوظ چھت ہے اور نہ مرنے والی موج ہے۔ پھر آپ نے بوجھا کیا تم جانتے ہو کہ تمارے ورمیان اور آسان کے ورمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا' اللہ اور اس کا رسول بستر جانتے ہیں آپ نے فرمایا' تہمارے اور آسان کے درمیان بانچ سوسال کا فاصلہ ہے، پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اور کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا' اللہ اور اس کا رسول بهتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرماًیا' ود آسان ہیں جن کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا' اس طرح دمیر (آسان) ہیں بیماں تک کہ آپ نے سات آسانوں کو شار کیا کہ ہروو آسانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جو آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو كد أس سے اوپر كيا ہے؟ انہوں نے جواب ويا الله اور اس كا رسول بمترجائے ہيں آپ نے فرايا كے شك اس کے اور عرش ہے، عرش اور زمین کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان ہے۔ چر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تمهارے نیچ کیا ہے؟ انهوں نے جواب دیا الله اوراس کا رسول بمترجانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' اس کے نیچے ووسری زمین ہے' ان دونوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ یمال تک کہ آپ نے سات زمینیں شار کیں (اور بنایا) کہ ہروو زمینوں کے ورمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی متم! جس کے ہاتھ میں محما کی جان ہے آگر تم سب سے ینچے والی زمین کی طرف رتی لٹکاؤ تو وہ اللہ تعالی پر بی اترے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "وہ اول اور آخر ہے ، وہ ظاہر اور باطن بے نیزوہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے" (احمر تذی)

اور اہام ترفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کو تلاوت کرنا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ دو رسی اللہ تعالی کے علم اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت پر اترے گی جب کہ اللہ تعالی اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت ہر جگہ ہے (لیکن) اللہ تعالی عرش پر ہے جیسا کہ اس نے اپنا وصف اپنی کتاب (قرآنِ جید) میں بیان کیا ہے۔ (کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے)

٥٧٣٦ - (٣٩) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ: وَكَانُ طُولُ آدَمَ مِبِيِّيْنَ ذِرَاعًا فِي سَنِعِ ﴿ ا اَذَرُ \* عَرْضِياً » . .

ساتھ ہاتھ میا اور سات ہاتھ چوڑا تھا (احمہ) وضاحت: اس ہاتھ سے مراد آدم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں بلکہ موجود لوگوں کے سائز کا ہاتھ مراد ہے۔ (داللہ اعلم)

٥٧٣٧ - (٤٠) **وَهَنْ** أَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! آَيُّ الْاَنْبِيَاءِ كَانَ أَوْلَ؟ قَالَ: وَنَعَمُ نَبِيُّ مُكَلَّمٌ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَنَبِى كَانَ؟ قَالَ: وَنَعَمُ نَبِيُّ مُكَلَّمٌ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَنَبِى كَانَ؟ قَالَ: وَنَعَمُ نَبِيًّ مُكَلِّمٌ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَمِ الْمُرُسَلُونَ؟ قَالَ: وَثَلَاثُمِائَةٍ وَبَضِعَةً عَشَرَ جَمَا عَنِيْرًا هِ.

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ كِي أَمَامَةً ، قَالَ اَبُوْذَدٍّ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْآنِيبَاءِ؟ قَالَ : «مِانَةُ اَلْفٍ وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ الْفاً ، الرُّسُلُ مِنْ ذٰلِكَ ثَلَاثُمِانَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمَّا غَفِيْرًا » .

۵۷۳۷: ابوزر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ب سے پہلے نی کون سے؟ آپ نے کون سے؟ آپ نے فرایا کو معلیہ السلام تھے۔ میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا وہ نبی تھے؟ آپ نے فرایا کوہ نبی تھے بلکہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (انجیاء میں سے) رسول کتے ہوئے۔ آپ نے فرایا کست زیادہ تین سو تیرہ سے کچھ زیادہ بی ہوں مے۔

اور ابد المعد رضى الله عند سے مروى ايك روايت ميں ہے ابوذر رضى الله عند كتے ہيں كه ميں نے عرض كيا ا اے الله كے رسول! انبياء عليم السلام كى كل تعداد كتنى ہے؟ آپ نے فرمايا ايك لاكھ چوبيس بزار۔ ان ميں سے تين سو پدره رسول موت جو بهت برى تعداد ہے (احم)

وضاحت: رسول اور نی میں فرق یہ ہے کہ رسول اسے کتے ہیں جے اللہ رب العزت نے نی شریعت کے ہمراہ کسی کتاب یا صحیفے کے ساتھ مبعوث کیا ہو اور نبی اسے کتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے پیفبر کی شریعت اور کتاب کا آلج ہو۔ نیز ہر نبی مول نمیں ہو تا لیکن ہر رسول کو نبی کما جا سکتا ہے (داللہ اعلم)

٥٧٣٨ - (٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْحَبَرُ كَالُمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِى الْعِجُلِ، فَلَمْ يُلُقِ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ عُلُقِ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ عُلُقِ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ عُلُقِ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ عَلَى الْعَجُلِ، فَلَمْ يُلُقِ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا اللَّيَ الْاَلُوَاحَ فَانْكَسَرَتْ. رَوَى الْاَحَادِيْتَ الثَّلَاثَةَ اَحْمَدُ.

ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، خرا مثابدے ک طرح نہیں ہے۔ بلاشیہ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کو (اس فعل کے بارے میں) باخرکیا جو ان کی قوم نے محرے نہیں ہے۔ بلاشیہ اللہ موئی علیہ السلام نے (اپن قوم محرے کے ساتھ کیا تھا تو موئی علیہ السلام نے (اپن قوم کے اس فعل کا) خود مشاہدہ کیا تھا جو انہوں نے کیا تو انہوں نے تختیوں کو گرا ویا اور وہ فوٹ عشین (احم)